



# عسلام الا بهوتی پراسسراری

جنات كاقر آن وحديث سے وجود، سچے واقعات، علماء و محدثين، اولياء كرام اور صالحين كے ساتھ بيتے عجيب وغريب واقعات، جنات كى انوكھى زندگى سائنس اور عصر حاضر ميں جنات اور روحوں كيساتھ بيتے ايسے مشاہدات جونا قابل يقين ہيں۔

> خاص طور پر**علا مہلا ہوتی پراسراری** کی ہیجی جنات کے ساتھ بیتی زندگی کا پراسرارسفر

# جمله حقوق محفوظ مين

نام كتاب: جنات كاييدائن دوست (قداد دارسلسله، جلداول) ناشر: عبترى يبلى كيشتز

ك اشاعت: 2012 م

آيت : Rs:300

خط و کمنابت کا پید: دفتر ما بهنامه عبقری ، مرکز روحانیت وا من 78/3 ، مزیک چونگی مزد و گوگانیلام گھر عبقری سڑیٹ ، مزیک چونگی ، لا بھور

فن بيكس 042-37552384,37597605,37586453

E-mail: contact@ubqari.org

لا کھول لوگ انٹرنیٹ سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔

www.ubqari.org

www.facebook.com/ubqari

www.twitter.com/ubqari

# انتساب

## (چدبررگ متول كے نام)

میں اپنی اس ناچیز مسائل کا انتساب اس پاکباز اور برگزیدہ ہستی کی طرف کرنے کی جسارت کرتا ہوں، جن کے چشمہ فیضان سے چووہ صدیوں سے جنات اور انسان سے اور وہ ان مبارک لوگوں میں سے ہیں...! جنھوں نے بنفس نفیس حضور منافظ کا اپنی آنکھوں سے حالت ایمان میں دیکھا اور رسالت کی گواہی دی اور یہی خوش بختی آپ کو تمام اولیاء کی صفوں میں متازمقام دلاتی ہے

"ذَالِكَ قَصْلِ الله يوتيه من يشاء "

میری مرادوہ بزرگ ہتی ہیں،جوعالم جنات میں صحابی بایا کے نام ہے جانے جاتے ہیں۔

(۲) ان تمام جنات کے نام جوتقوئی ،طہارت اور پاکیزگی کو اپنا اور صنا بچھونا بنائے ہمہ تن اس حدیث پاک پر عمل کی فکر میں رہتے ہیں کہ حضور طافی آئے نے فر مایا ''مسلمان وہ ہے جسکے ہاتھ اور زبان سے دوسر مے مسلمان محفوظ رہیں''ای لیے وہ جنات انسانوں کو تکلیف پنچانے سے خود بھی بچتے ہیں اور شریر جنات کورو کتے اور ارتکاب پرسزاد سے ہیں۔فجو اہم اللہ احسس البحزاء

(علامهلا ہوتی پراسراری عفی اللہ عنہ)

## فهرست

| 30 | مضاخن                         | نمبرثار | مني | مقائلن                             | فبرعار |
|----|-------------------------------|---------|-----|------------------------------------|--------|
| 20 | الماعركين                     | 20      | 2   | حال دل                             |        |
| 21 | بنات كمكانات اور لخ كاوتات    | 21      | 4   | 🗈 قوم جنات 🖺                       | 1,     |
| 23 | سلمان جنات عكروانون كافائده   | 22      | 5   | جات كياين؟                         | 2      |
| 23 | جنات کے چوپا کے               | 23      | 5   | جنات کی هیقت                       | 3      |
| 24 | جنات كي طاقت                  | 24      | 5   | جات ي كالن ك بوتى؟                 | 4      |
| 26 | جنات اورفن تقمير وصنعت        | 25      | 6   | الموميا" ابوالجن كالفدع كلام       | 5      |
| 27 | جات يم بيس بدل ليخ كاملاحيت   | 26      | 7   | عربی زبان شی جنات کے تام           | 6      |
| 27 | 3.12/10/2/18                  | 27      | 7   | جات كاشين                          | 7      |
| 29 | چرواورر كى بدل لينة والي جات  | 28      | 9   | جنات كى دنيا ايك ناقالمى الكارهيقت | В      |
| 30 | گرول يل ريخوالے جات           | 29      | 11  | قرآن وحديث كفوس                    | 9      |
| 32 | كياتمام مائب جنات كاقدام بين؟ | 30      | 12  | جنات كى اصليت اور ما بيت           | 10     |
| 33 | بهزاد كاحال خودانسان يرتحصر   | 31      | 13  | بعض جاندار جنات كود يكهتة بين      | 11     |
| 35 | وه تالاضے جنات ند کھول عیس    | 32      | 13  | جاحد اور شيطان عي فرق              | 12     |
| 37 | م الفطيخ في المس وجن          | 33      | 14  | كاشطان إباع بات ٢٠                 | 13     |
| 38 | جنات كاقرآن س كرايمان لا:     | 34      | 14  | كياجنات غذا كماتي ين؟              | 14     |
| 38 | جنات كارفراكي آمد             | 35      | 15  | بدى اور كوبر جنات كى غذا           | 15     |
| 40 | تابعین کے ہتمول جنات کی ترفین | 36      | 15  | این سعودگی جن سے طاقات             | 16     |
| 42 | آسيب ذوك كمي أي يات نيس       | 37      | 15  | جنات عن شادى ماه كارواج            | 17     |
| 46 | جن اورعلم فيب                 | 38      | 16  | كالنال وجنات كاتك ش فكن تكن ب      | 18     |
| 47 | جن اوراز ن طشتریاں            | 39      | 18  | جناحواثان                          | 19     |
|    |                               |         |     | شادى بياه كے واقعات                |        |

| متي | مضاجن                         | فبرغار | 30 | مغاطن                       | نبرغار |
|-----|-------------------------------|--------|----|-----------------------------|--------|
| 67  | جن اونث كي فكل شي             | 62     | 50 | آسيددگ                      | 40     |
| 67  | جن کے کاعل می                 | 63     | 50 | آسيب ذركي كياسياب           | 41     |
| 67  | جن انسان کی فتل ش             | 64     | 50 | جنات كرتسليم ديية كاطريق    | 42     |
| 68  | شيطان مراقد بن شم كي صورت على | 65     | 53 | أيبدده كالم ع في كالن بعان  | 43     |
| 69  | جن بِيُ تِجدِ كَ شَل مِن      | 66     | 55 | جاحادليا كالرام كتين        | 44     |
| 70  | جن پست قدانسان کی صورت ش      | 67     | 56 | مها ژبهونک ادرتعوید گذے     | 45     |
| 71  | جنات كأفكيس تبديل كرنا        | 68     | 58 | جات كى إركاه رسالت كم حاضرى | 46     |
| 72  | مانپ سے لزائی                 | 69     | 58 | جۇن كا قامىد                | 47     |
| 73  | جنات ش كلف قدامب              | 70     | 58 | مجده كرنے والے جنات         | 48     |
| 73  | اليس كري ت كرة بكاكم ل واقد   | 71     | 59 | ئى كريم كى قريف أورى كى فر  | 49     |
| 75  | جنات اور فوف خدا              | 72     | 60 | بنات كالقف كام              | 50     |
| 76  | نجو گزار جنات                 | 73     | 61 | بيت المقدى كالتير           | 51     |
| 77  | طواف كرغوالي جن توريس         | 74     | 62 | جنات كي تحداد               | 52     |
| 79  | جن کي تو ب                    | 75     | 63 | لوبيا كمائية والحيجنات      | 53     |
| 79  | جات ک مریں                    | 76     | 63 | مسلمان كدرمزخوان يرجات      | 54     |
| 80  | محالي جن كاخيرارادي فل        | 77     | 64 | جا = كمال د بح بين؟         | 55     |
| 82  | مستاخ جن كاانجام              | 78     | 64 | ايت الخلاورية كايك          | 56     |
| 82  | جنات كوفن كى حكايات           | 79     | 64 | بلون غىر بيدوا لم جنات      | 57     |
| 86  | جنات كاانسانى يخ يراستعال كرا | 80     | 65 | يكنال والأكثر الاعامت كا    | 58     |
| 86  | جنات كالرفي ت تفي يريقر مارنا | 81     | 65 | جازيان عي جات كاليرا        | 59     |
| 87  | جا ح كا أنان كو قابو كرايما   | .82    | 65 | جائد كي اقدام               | 60     |
| 87  | جن کی جان بچائے کا صلہ        | 83     | 66 | جنات كالخلف فتكليس          | 61     |

| اتكايو | بأنى دوست                      |     |        |                                        | iii |
|--------|--------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|-----|
| بمرغار | مشاجن                          | خ   | تبرثار | مضايين                                 | سنح |
| 84     | جن نے شیطانوں سے بچایا         | 90  | 105    | قرآن مجموعه نيفن                       | 120 |
| 85     | راسته بتائے والاجن             | 90  | 106    | آية الكرى كفوائد                       | 120 |
| 86     | جنات كالمم من تلى دينا         | 92  | 107    | سورة لليس كفوائد                       | 124 |
| 87     | نيك جن كي تصيحت                | 93  | 108    | سورة موسون كي آخري جار آيات كاورد      | 124 |
| 88     | خوشی منائے والے جنات           | 95  | 109    | سورة موك كى ابتدا لَى تَحْن آيات كادرد | 125 |
| 89     | حفرت ايرا يم فواص عالم جنات يل | 97  | 110    | سرة القرة كاثر أت كفائل                | 125 |
| 90     | جنات كايزركول كروسال يردونا    | 100 | 111    | سورة آل مران كالادت                    | 127 |
| 91     | ماس اولياء من جنات كاشركت      | 101 | 112    | سورة الاعراف كاورد                     | 128 |
| 92     | بيدائل كادت ي كدد فى اج        | 104 | 113    | سورة حشرك آخرى آيات كالاوت             | 128 |
| 93     | پیٹے ہے جن لگلا                | 105 | 114    | سورة اخلاص وى مرتب يزه لي              | 129 |
| 94     | جنات کے انسانوں کواغوا         | 108 |        | معوذتان ( يعني سورة الفلل اور          | 129 |
|        | كرنے كے واقعات                 |     |        | سورة الناس)                            |     |
| 95     | ایک بهود به کابچه اغوامو کیا   | 108 | 116    | بسم الله كي روحاني طاقت                | 130 |
| 96     | اغواه بوفي والحالاك            | 110 | 117    | ذ كرالله كي كثرت                       | 132 |
| 97     | قتل كايدله لين كيك اغواه كرليا | 112 | 118    | اذان و پيا                             | 133 |
| 98     | انسانوں كول كرنے كواقعات       | 113 | 119    | انانون كاشكاركر نوال ينات              | 133 |
| 99     | معزت معدُّ وجنات في قُلْ كيا   | 113 | 120    | جنات سے تفاقلت کے مختف وطالک           | 135 |
| 100    | طالبعام كي باتعول قل بوغوالاجن | 113 | 121    | بى كافريب ين يك كاطريقة                | 136 |
| 101    | جنات کے انسانوں سے             | 115 | 122    | مح شام يزم جان وال                     | 141 |
|        | ڈرنے کے واقعات                 |     |        | كلمات                                  |     |
|        | جن تم سازياده ورتاب            |     |        |                                        | 143 |
| 103    | となっとうとこけ                       | 118 | 124    | قل کاد حمی دینے پرجی بھاک کیا          | 145 |
|        | موكن جنات كابسيرا              |     |        | الشتعالي كاطرف تفاظت كارقعه            | _   |

| مني | مقماخن                                            | A. | متخد | مشايين                             | تمرثار |
|-----|---------------------------------------------------|----|------|------------------------------------|--------|
| 203 | برل بينار كابوز حاجن                              | 6  | 150  | شياطين عمقابله                     | 127    |
| 217 | مجرالعظول واقد                                    | 7  | 152  | نيك جن يزرك كي فدمت عل             | 128    |
| 219 | المِيم كَ كُلْلِ اللورَ حِن بولَ في               | 8  | 153  | آسيب زده كورت كي جن عظامى          | 129    |
| 220 | سينتروكل كے جنال مشابدات                          | 9  | 157  | سرداران جنات كى ماضرى              | 130    |
| 222 | خَاكَ تَكُونَ! جِهُورُ مِهِ الرَّبِيِّيِهِا       | 10 | 160  | حفزت خفزعليه السلام                | 1      |
| 224 | پُر امر ارتخلوق                                   | 11 | 162  | نوارت.                             | 2      |
| 227 | غوث على قلندر نے بتایا                            | 12 | 164  | معرت تعرك زائ عى فابريوع           | 3      |
| 230 | ایک تقیرنے اے پاکل بنادیا                         | 13 | 165  | دهرت تعرادر دهرت الياس             | 4      |
| 238 | ادرنگ زیب کی کوارا در مجذوب کامر                  | 14 | 166  | عفرت تعارضور الأفالى مدمت ش        | 5      |
| 248 | تابوت سے نظنے والی تحق پرسزائے موت                | 15 | 167  | الإن فرام الكالي                   | 6      |
| 253 | نامعلوم زمانوں کی خلائی پائلٹ                     | 16 | 169  | حزت اى كما أو حزت تعركا أيك مز     | 7      |
| 256 | بالش ين يون كرماته بوت                            | 17 | 173  | المثنى عن موراح كون كيا؟           | 8      |
| 258 | انخوش كالبحوت                                     | 18 | 174  | 5050525 =                          | Di.    |
| 259 | لما يحيا كااواس بجوت                              | 19 | 174  | ديوار كيون فيرك                    | 10     |
| 265 | بملا کماری کی                                     | 20 | 176  | اولياءكرام عصرت                    | 11     |
|     | بي مين روح                                        |    |      | خطرى لما قاتي                      |        |
| 289 | بموت يريت اور ويرانارل                            | 21 | 178  | حفرت فطرك شب وروز كالمعمول         | 12     |
|     | د نیاوی آفات کے بیچے شرانگیز قرت<br>کاوفرما۔۔۔!!! | 22 | 180  | قوم جنات جديدونيا                  | 1      |
|     |                                                   |    |      | اورسائنس کی نظر میں                |        |
| 300 | آتن براج آیا                                      | 23 | 182  | تفسياني اورجناني امراض             | 2      |
| 301 | بنسى مخمشن                                        | 24 | 185  | چىم رېږ داقعه                      | 3      |
| 303 | ذرا النقدتم كالمعتكو                              | 25 | 194  | أيك فليم يافته خاتون كماثرات       | 4      |
| .74 | جن کریز                                           | 26 | 196  | جنات كيد جرو كے متعلق الك جيب واقد | 5      |

| 4-     | Z-1101 17 6                          |     |        |                                                |     |  |
|--------|--------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------|-----|--|
| فبرثار | مضائين                               | منح | أبرغار | مضائين                                         | مل  |  |
| 27     | توج طلب ام                           | 310 | 14     | بادرية جي كى كيانى خودا يى زبال                | 339 |  |
| 28     | فائده كرائے والے يستكو               | 311 | 15     | خصوص لا بوتی سواری کی آ مد                     | 341 |  |
| 29     | بدعا كيل                             | 313 | 16     | خصوص لا بعوتى موارى كاير                       | 342 |  |
| 30     | مرده عفریت                           | 314 | 17     | عام لا عولى مواريون كي على وصورت               | 342 |  |
| 31     | کی کی بدعا                           | 315 | 18     | كملى داك فأقية كابلا والسسا                    | 342 |  |
| 32     | ضغدانران ضغر بميزيا                  | 318 | 19     | معتريف ادعالي في ك مثابات                      | 343 |  |
| 33     | آتشين كوژا                           | 321 | 20     | خادره در در الله المال                         | 344 |  |
| 34     | احنت كوز ال كرنا                     | 322 | 21     | ول اور جكر كاعار ضرختم!                        | 345 |  |
| 35     | يدنعيب بحرى جباز                     | 325 | 22     | مخت قحذمال ادرشد يدفتك مال كاخاتمه             | 345 |  |
| 1      | جنات کا پیدائش<br>دوست (ندوارشد)     | 328 | 23     | ہا تف تھی کا محمود غرونوں کے<br>دشنوں کوش کرنا | 345 |  |
| 2      | يدائش اورجات عوائ                    | 330 | 24     | このはじゅっというかした                                   | 346 |  |
| 3      | اك سمر ب ذي كاند مجمان كا            | 330 | 25     | وروش باور يكان كامثامات                        | 347 |  |
| 4      | مجين كالك تحرآ ميز داقعه             | 331 | 26     | غيثا يودكا يريثان حال صالح مسلمان              | 347 |  |
| 5      | علاصلا بوتى كى ابتدائى لا بدتى يرداز | 332 | 27     | درود فريف اورسورة بقره كافاع يل                | 348 |  |
| 6      | محالي جن بابا سے الاقات اور عنایات   | 332 | 28     | كشف القود عطاليك تيرت أكيزكل                   | 348 |  |
| 7      | طلسلا موتى كى والدومح سكى فمازجتازه  | 333 | 29     | عاتى صاحب جن كاذاتى مشابره                     | 349 |  |
| 8      | حالي حن بالكواير منى كال             | 334 | 30     | ت الدراسك المعالمة                             | 350 |  |
| 9      | ماتى صاحب چيف آف جنات                | 334 | 31     | مكلى قبرستان يحدودة اخلاك كاجله                | 351 |  |
| 10     | ماتى مادب كيائة ربالان               | 334 | 32     | كمل ين كذل ما اكريشاسان                        | 351 |  |
| 11     | ماتى صاحب كاجلال اورعر تيدكا فيعلم   | 336 | 33     | اردى سے تفرائے كابلا                           | 351 |  |
| 12     | قراقرم كاج ثيال اور فصوصى سوب        | 337 | 34     | كالاحتالاحتاوت كمايراوكيا                      | 352 |  |
| 13     | بادر چی جن سے لما قات اور تعادف      | 338 | 35     | ي يا كا الي على كاير                           | 352 |  |
| 14     | اولياء كرام كى مرغوب غذاكي           | 338 | 36     | ددران مزایک چران کی تجرب                       | 352 |  |

| ستخد | مقائين                                | it je | 30  | مضائين                                                                                                         | تبرنار |
|------|---------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 368  | علاسلا ہوتی پراسراری کہاں ہے؟         | 61    | 353 | 5 10 US US                                                                                                     | 37     |
| 370  | 40 من على في آي عديد اوال             | 62    | 354 | عالى فى كرة ايرات ادرة ولى يرك                                                                                 | 38     |
| 371  | منه علول كاليموثما                    | 63    | 354 | يب وفريب كالات كاحال يتر                                                                                       | 39     |
| 372  | يركبالاعاركبالا                       | 64    | 355 | تن كا غريب محر كن كالمالداد كعران                                                                              | 40     |
| 372  | أو-امرا تين تراس                      | 65    | 355 | أيك نياعالم أيك نياجيال                                                                                        | 41     |
| 373  | حزب البحر كے مؤ كلات                  | 66    | 356 | سررة اخلاس كى بركات وتمرات                                                                                     | 42     |
| 373  | くけりかいかいなしと                            | 67    | 357 | المدنة رب العاليين كأتغير                                                                                      | 43     |
| 374  | المل والمح كالات اوراجازت عام         | 68    | 357 | احری لا دوری کی قبر پرمرات                                                                                     | 44     |
| 375  | علامدلا جوتى كاقارتين كيليخاتهم بيغام | 69    | 357 | الدي المال على المال | 45     |
| 376  | いいといいにしいいからんかん                        | 70    | 358 | きいろしいりしいのよい                                                                                                    | 46     |
| 376  | ير عاناكانال مثابه                    | 71    | 358 | فيكسال جات ك فرى كيما كل موج                                                                                   | 47     |
| 377  | جنات في مفول على ليبيث ويا            | 72    | 359 | からいをしかりをいるいのとし                                                                                                 | 48     |
| 378  | 1950 مال يوز مع جن كالصحت             | 73    | 359 | بسينا طر كالفائل فوشيوك كمالات                                                                                 | 49     |
| 379  | علامدلا بولى كروزان كريك محولات       | 74    | 360 | نيٹايدى كسان كى يرى چكر بنى .                                                                                  | 50     |
| 379  | مكى قبرستان فنعدش جنات كييل           | 75    | 361 | توبسورت اوغرى في فلف كاد عدى بدلوى                                                                             | 51     |
| 380  | مركن عنكامكي فيل عافر الديونا         | 76    | 361 | جن في امون رشوكا كرجاه كرنا وا                                                                                 | 52     |
| 380  | でないとうしたといればんいかいろ                      | 77    | 362 | いたとかいんとうかまん                                                                                                    | 53     |
| 381  | دهمر كش يحن كون فقا؟                  | 78    | 362 | فليف يريثان لوغرى كالجراحال                                                                                    | 54     |
| 381  | ن م الزاد يحي مؤكلات                  | 79    | 363 | آخركاديكس محاني بالمفطل كيا                                                                                    | 55     |
| 382  | كالكرام فحل جن فرادكي موا؟            | 80    | 363 | طاقة رجادوت نجات كالجربمل                                                                                      | 56     |
| 383  | ציצר מציים ונון על על                 | 81    | 364 | ادر بيرسب بمليسا يوكيا                                                                                         | 57     |
| 384  | لا يونى كوز ي قدر بان محلوادى         | 82    | 365 | فرداداية بالحركاعال                                                                                            | 58     |
| 384  | ئاقة جن كى تجيورى                     | 83    | 366 | 7 ب الحركافل شكل ترين اورنامكن جله                                                                             | 59     |
| 385  | قرآن ايك فت جيد فيرم ترقيد            | 84    | 367 | ويت اك اولاناك او ويشت اك عظر                                                                                  | 60     |

| منح | مشاخن                                 | نسرثار | منح         | مشايمن                               | تنبرشار |
|-----|---------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------|---------|
| 402 | يرهيس - ورجامنام وكري                 | 109    | 386         | شاه جنات ك لا بحولي سواري            | 85      |
| 403 | فضرطيه اسلام عامات كأمل               | 110    | 387         | جناب كى سادە محريرتكلف شادى          | 86      |
| 403 | خفز كالبك اوكل عقرى كالأركن كالأو     | 111    | 387         | مرشهر عيوا كاروز بادر بي حي كوز باني | 87      |
| 403 | ، بورسكامًا ي تحقيق ه وشر كار بت      | 112    | 388         | عظيم الشان 17 ائد كى تلاش            | 88      |
| 404 | مرااحار کون پرھے                      | 113    | 389         | بالآح ياسدادرة باكاكال               | 89      |
| 405 | رد مان دیا کو کیے بحد پر کا سکتے ہیں؟ | 114    | 390         | عقرى قارئين عدوفواست                 | 90      |
| 405 | ناديد فقت كياتى؟                      | 115    | 390         | مناتی سنمرل جین کی مبر               | 91      |
| 406 | ية درواور ي يشيت بها كي زياده البت    | 116    | 391         | جناتی سٹرل جیل کی <b>جا</b> لی       | 92      |
| 406 | معة فلال المعادثريف ستالا بول جمياكي  | 117    | 391         | نفظ کمن اے جے کے وائد                | 93      |
| 407 | عالم لا بهوت عالم ملكوت عالم جبروت    | 118    | 392         | جناتى سنرل جيل كى طرف دوا كى         | 94      |
| 408 | سحالي يا كاخاص بدية سورة اطاس كالمل   | 119    | <b>39</b> 3 | توريل قصيل اورد يكر حفاظتى التفايات  | 95      |
| 409 | جرت انكيز اورنا قاعل يقين تجرب        | 120    | 394         | يزى عمر د لا برا اكالا سانپ          | 96      |
| 410 | لا كول قارش مك يني في كاعرم           | 121    | 394         | پیف آف س نیاجات کا حوش آ دید         | 97      |
| 411 | ينيول كماشادى عن يحرب كل              | 122    | 395         | مدے شطے الکا چیلوں کا قول            | 98      |
| 411 | ب عديد المركز آم بدات يركن            | 123    | 395         | حول تو رچيگاوڙ ول کي توجي            | 99      |
| 412 | بسلسائم قرآن توم جنات ك باس جانا      | 124    | 396         | جنات كودي جايع في مر كي              | 100     |
| 413 | محاني جن باياك پرسود تلادت قرآك       | 125    | 396         | البنائي لوميد جورجن كيهنزا           | 101     |
| 414 | بيب لذت بجيب مره عجيب ما تن           | 126    | 397         | آخراس كاتصوركيابي                    | 102     |
| 414 | جناست کی مذید مشمالی                  | 124    | 398         | محالي حن بديا محرال اللي جناتي جيل   | 103     |
| 415 | "تفسير من الجنة والناس"               | 128    | 398         | أيك الوكماوا قد                      | 104     |
| 415 | قوم بدارتكاقرآن سخش عاشقاننا الماز    | 129    | 399         | يه صفرت معزعليه السلام بي!           | 105     |
| 416 | المان ووستال الدوادي يرعموا           | 130    | 401         | سورة اخلاس كركات اوركمل كافقان عام   | 106     |
| 416 | کی ہے تذکرہ کرناوگرہا!!               | 131    | 401         | كيائب تن كاسافر بنا باجين            | 107     |
| 417 | وتات كالبدعم المركت                   | 132    | 401         | سورة فاتحاد ورسورة خلاس كاخاص كم     | 108     |

| 1.  |                                             | . 5    | 1           |                                       | 4.5    |
|-----|---------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|--------|
| منج |                                             | نبرثار | 30          |                                       | تجريجا |
| 431 | برائے کھنٹوراٹ ٹٹی ٹٹر ہے جنامت             | 157    | 417         | جنت كالعم المركن عن آف كيلية احرار    | 133    |
| 432 | وجراؤن عي طاهري فيوسك أصل وج                | 158    | 418         | كل من عليها فان - كاللير              | 134    |
| 433 | بإدوان أبادكان ميمادين سنكاوله              | 159    | 419         | ساژھے سترہ سوسالہ بچاری جن            | 135    |
| 435 | اروقاف كري عن ثاوى كورت                     | 160    | 419         | ابند كي سيل بالحي كروز وفعه كليه      | 136    |
| 436 | والت العالمات إرش كى طرح برے                | 161    | 420         | يالملامر كى برعش اور متي              | 137    |
| 436 | اب جنائی اولاد کی گرمورس ہے!                | 162    | 421         | مكلى بيل عقيدى جن كاختم القرآن        | 138    |
| 437 | جنات سے شاد اول کے کیس                      | 163    | 421         | الى كالعرش اور الراعر كالجيت وا       | 139    |
| 437 | جَمْن دِيود <sup>ين</sup> نَ کي خواجش لکا ح | 164    | 422         | قدرت کی ان دیممی لائمی                | 140    |
| 439 | . نهايت مسين وتميل تقيرن                    | 165    | 422         | الوكعا الداراتذاوت                    | 141    |
| 440 | وه فقير ني نبير) جنزي تحي                   | 166    | 423         | تقريب فتم قرس ومام تحد                | 142    |
| 441 | となしずこう こうしょう                                | 167    | <b>42</b> 3 | المياتمارككالات اور بندوجن وكفراد     | 143    |
| 442 | شارى كى داستان آپ كى ياميس!                 | 168    | 424         | بهنده بنذت كالمحذ                     | 144    |
| 443 | يس بي سال الروال الدين المال                | 169    | 425         | بنات يؤناهم بإلماركاقبر               | 145    |
| 443 | فرية كم كمن بطالت كالا الدتى سر             | 170    | 425         | الميالمار كالات مواتن كمخ كالنسل بيان | 146    |
| 443 | افريق كالدمردارجن كاتويت                    | 171    | 426         | الهم ياتس ركاخاص الخاص عمل            | 147    |
| 444 | عابدس داوجن كي تصيحت ووصيت                  | 172    | 427         | يالماري عالم جن كمث برات              | 148    |
| 445 | جاك نميرو فيك بسعين كالمعاقية               | 173    | 427         | المرياتهار برعلامه صاحب كاذاتي مشاهره | 149    |
| 446 | الاحدالي ادراجاز حيمام                      | 174    | 428         | فيكثرى يرجنات كاقبضه                  | 150    |
| 446 | جنات كيمرداركي آم                           | 175    | 429         | پر سر ارمیت پر پر سر راو کول کاش      | 151    |
| 447 | كيترك ذريع جادو                             | 176    | 429         | وعروجنات كالخالف وينا                 | 152    |
| 449 | يا تمارادر جاد دگرجن كي چيني                | 177    | 429         | اكدوما ك والشي الرئاد في وياد شردع    | 153    |
| 450 | افریقی دیبت ماک جمل کراند                   | 178    | 430         | ير ئي عادات كے عادي حقوب بورن أ       | 154    |
| 451 | ويداك الدائدان الدائدان والال               | 179    | 430         | عوفاك في عديا والدويات ال             | 155    |
| 451 | وب تاك جن اورمسلمان بزرگ                    | 180    | 431         | حرام ال فتون كا باحث موتاب            | 156    |

| 30  | مقبائين                        | تبرثار | مز  | مضاحن                               | نبرثار |
|-----|--------------------------------|--------|-----|-------------------------------------|--------|
| 482 | موتی مجدی برمراد فے            | 205    | 452 | الشراعمدسة بقصدح اندكروبا           | 181    |
| 484 | الريب في حكم داوت              | 206    | 452 | يزرك كأظر عد يابدل كن               | 182    |
| 485 | بنات كم ثنال كر                | 207    | 454 | ٳڔڋڹڮٵۼٳڎۯۻ؞ڰڶ                      | 183    |
| 488 | آب كل فغال كمرينا كخدين        | 208    | 456 | جوان فر کی طامرصاحب کے پاس آر       | 184    |
| 489 | بالحاري فريونيا بهتذوره بيثان  | 209    | 458 | جن نے جارو کے کیا؟                  | 185    |
| 490 | شرير جنات كالرياد              |        |     | جولى كآيت يه جن كي حظات كاناتر      | 186    |
| 491 | ころかとといとしている                    | 211    | 451 | افريق جادد كرجن كي تصيحت            | 187    |
| 494 | مول مل كايو بإدل جن            | 212    | 462 | آیت فرکوره کے انسانوں پر کمالات     | 188    |
| 495 | جنلت كى دىرگيىل چى اشقال دمغان |        |     | دومينية شماطان سكاته ع              | _      |
| 497 | مطين الريانيال ودر             | 214    | 465 |                                     |        |
| 498 | جنوان کا دکری                  | 215    | 466 | بورهي طواكف كى درواعرى واستان       | _      |
|     |                                |        | 469 | بور كاطوا كف كى هالت يدل كى         |        |
|     |                                |        | 469 | نا اور كاش على تعديد في حلى كل شاوى |        |
|     |                                |        | 470 | تبدخاف ش تمن درد ينول كاربت         |        |
|     |                                |        | 471 | بر في المناعل المعنى استبال ك       | -      |
|     |                                |        | 471 | والدفرينات كي مخياك شادى            | _      |
|     |                                |        | 472 | يو نے بنا شکادر خوان                | _      |
|     |                                |        | 473 | و يجر كول الوكون يا إن كو           | _      |
|     |                                |        | 475 | سفيد پاتر کي تختيال دو قريري        |        |
| -   |                                |        | 474 | طلسمال كل كاعديب يتل يكل            |        |
|     |                                |        | 474 | منيد پترکا منيدلل                   | _      |
|     |                                |        | 477 | يا في عبر ك حمد ف                   |        |
|     |                                |        | 478 | داروغه جنات شاعي قلعه كي خواجش      |        |
|     |                                |        | 480 | شائل قلسد كى موتى مسجد              | 204    |

#### حال دل

"الحمد نقدرب العالمين" بل شك وشبدالله عالمين كارب ہے۔ اس نے بے شار محلوق بيدافر و لَى جن كر كئتى و بي جان ہے۔ محلوق بيدافر و لَى جن كر كئتى و بي جان ہے۔ فرشقوں كوفورے بتايا جنات كو يوں جن الله تمام محلوق كو خاك ہے۔ فرشتے غير مركى بين جن الله تمام كلوق كو خاك ہے۔ فرشتے غير مركى بين جن الله تمام كان كو بي على حكتے بيں جب وہ بحكم خداكوكى شكل اختيار كريں۔

جنات جائے نیک ہوں یا شیطان ، جاری اس انسانی بستی کی ایس جی ہی ہوگی تھوق ہوا ہے۔ وہ ہم سے است قریب ہیں کہ ہماری رگول میں دوڑنے والے خون کے ہر موثر پران سے ہماراوا سط پڑا
ہوا ہے۔ وہ ہم سے است قریب ہیں کہ ہماری رگول میں دوڑنے والے خون کے سرتھ وہ بھی جارے اندرا باد ہیں ، ہمارے نفس پر سوار، دہ غوں اور خیال سے میں رہنما
ہے ، کھو نوں میں شریک ، معاملات میں وفیل ، بیوی اور بچوں میں ھائل کہیں رہنما
کی شکل میں کہیں وشمنوں کی فوج میں نفرض اس انسانی بہتی میں جہاں جہاں انسان انسان میں وہاں وہال سے بھی ساتھ ہیں۔ مجدسے مخانے تک اور بازارے تخب سرکار
سکد انسانوں کے دوش بدوش کا رزار حیاس میں برسر پریکار ہیں۔

ای طرح انسان اور جنات میں بہت ی پائیں مشترک ہیں۔ لیکن جن آگ ہے ۔
بی ایک اطیف مخلوق ہے جسے عمور آنسانی نگا ہیں و کھی نہیں پائیں۔ اس کے باوجود کہ میہ ہماری نظرول ہے عنائب ہیں ہم آئیس ان کی اپن حقیقی شکل وصورت میں و کھی نہیں ہماری نظرول ہے عنائب ہیں ہم آئیس ان کی اپن حقیقی شکل وصورت میں و کھی نہیں ہمارے لیکن میشکلیں بدل کر ہمارے ساتھ و سے ہیں بھی میرسانپ بن کرر شکتے ہیں بھی کے بین کر ہمو تکتے ہیں کمی گذرہے بن کر چلتے ہیں اور بھی انتہائی خونخو ارظالم اور بے رحم قاتل کی شکل میں آتے ہیں۔ ا

ویسے ان ش موسی بھی ہیں اور کا فر بھی ۔ ایکٹے ان میں تبجد گز اراء کم باعمل اور پابند شریعت ہوتے ہیں اور بہت ہے ایسے بھی ہیں جو بلاوجہ مسافروں کو بھٹکاتے ہیں عورتول کو چھیڑتے ہیں میال ہوی کے درمیان پھوٹ ڈالنا'عوام میں فساد ہر پاکرنا' حتی کہ تاریخ میں جنات کی بدا عمالیوں اور شعبدہ ہازیول کے بجیب وغریب واقعات موجود ہیں جن سے بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے۔

موجودہ دور میں ایک مادیت زدہ طبقہ بہر حال موجود ہے جو جنات کے وجود کا منکر ہے۔ بورٹ کے اس مادہ پرستانہ فلسفہ و سائنس سے مرگوب بہت سے مسلم ان بھی جنات کا انکار کرتے ہیں اوران آیات کی معنحکہ خیز تاویل کرتے ہیں جن میں جنات کا ذکر آیا ہے اوران کا بنیا دصرف ان کا نظر ندآ ناہے حالہ نکہ خووس تنس ہیں بنیا و کومستر دکر چکی ہے اوراس بات کونسیم کر چکی ہے کہ کا نکات کی ان دیکھی چیزیں ان چیز دی ہے۔

اس كماب يل قرآن واحاديث كے ان حوالہ جات كوذكر كيا كي ہے جن ميں جنات وشيطين كا تذكره ہے جن ميں جنات وشيطين كا تذكره ہے ۔ اس طرح صى به كر، عليهم الرضوان سدن صالحين اور يا عرام رحمة الله عديد كے ہے واقعات كاذكر ہے ۔ جن كو پڑھ كر جہال اس پراسرار دنيا كے حالات كا علم ہوتا ہے واتى اس مجيب وغريب مخلول كے تملے اور فقتے ہے نہجے كى تدايير بھى معلوم ہوتى ہيں ۔

بدرازوں کی دنیا ہے اور بدکا ٹٹات رازوں سے بھری ہوئی ہے بیصرف اللہ ہی چ مثاہے یا اللہ جس بندے پر بدراز کھول دے وہی جان سکتا ہے۔ اور ہم ماہنا مرعبقری پر کرم فر ما، واقف امرار اللی علامہ لا ہوتی پراسراری کے بہت ممنون ہیں، جو برتھیل آبے قرآئی واکٹ بیزیف بھی دہتے قد تیت اپنے او پرعطائے رہ نی کا ہم ٹا آشناؤں پرا ظہار کرتے ہیں، اور جن کی بدوت بیکا وش منظرعا م پرآئی۔

خواستگارا خلاص دعمل حکیم مجمه طارق محمود عنی الله عنه

قرطبه چوک مزنگ چونگی عبقری استریت لا ہور 042.37552384

# جنات کا پیدائشی دوست

# قوم جنات

قرآن وحدیث اور شریعت کی نظر میں
آگ سے بنی ہوئی لطیف مخلوق جے عموماً انسانی نگاہیں
د کیے نہیں ہا تیں اور جس کے بارے میں لوگوں میں
متضاد نظریات بائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید اور
احادیث نبویہ میں اس موضوع پر ملنے والی معلومات
اور ہدایات اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ؟

## بسعر الله الرحمن الرحيعر

## جنات كيابس؟

انسان اور فرشتوں کے علاوہ ایک دوسری دنیا کا نام ہے، جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشترک میں ہے والے میں ایک قدر مشترک میں ہے کہ دونوں مجھے ہو جھ کی صفت رکھتے ہیں، دونوں میں ایک اور برے راستہ کو فتح کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جنات انسانوں سے چند چیزوں میں مختلف ہیں ان میں سب سے اہم چیز سے ہے کہ جن کی حقیقت نسان کی حقیقت نسان کی حقیقت نسان کی حقیقت نسان کی حقیقت سے کی حقیقت انسان کی انسان کی حقیقت انسان کی حقیقت انسان کی حقیقت سے میں کی حقیقت انسان کی حقیقت کی حالات کی حالات کی دیا کا کا میں کی حقیقت انسان کی حقیقت کی حقیقت کی حقیقت کی حالات کی حقیقت کی حالات کی حالات کی حالات کی حقیقت کی حالات کی حقیقت کی حالات کی حقیقت کی حالات کی حقیقت کی حالات کی حالات کی حالات کی حالات کی حقیقت کی حقیقت کی حالات کی حقیقت کی

جن کوجن اس ہے کہا جاتا ہے کہ وہ آٹھوں ہے اوجھل ہوجاتا ہے ، امتدتعالی نے ارشاد فرمایا ''وہ اور اس کے ساتھی خمہیں ایسی جگہہے و کیھتے ہیں جہاں ہے تم انسس نہیں و کچھ بجتے ۔ (اعراف ۲۷)

#### جنات كي حقيقت

الله تعالی نے قرآن میں فرویا کہ جنات آگ ہے بید، ہوئے ہیں، جنانچہ فروی اللہ تعالی نے قرآن میں فرویا کہ جنات آگ ہے بید، ہوئے ہیں، جنانچہ فروی میں اللہ ہوئے ہیں۔ اللہ ہوئے ہیں۔ اللہ ہوئے ہیں۔ کورور میں آگر کی بہٹ سے پیدا کیا۔ (رحمٰن ۱۵)
ابن عباس محکم مد، مجاہداور حسن دغیرہ نے کہا کہ 'مسارج میں تناد'' ہے شعلہ کا کن روم راد ہے والیہ دوایت میں ہے کہ خالص اور عمدہ آگ سے بیدا کیا۔
کن روم راد ہے والیہ یہ بی ہے کہ خالص اور عمدہ آگ سے بیدا کیا۔
(البدلیة والنہ یہ بی اس مے کہ خالص اور عمدہ آگ سے بیدا کیا۔

## جنات كى خليق كب بوكى؟

اس میں شک نہیں کہ جنات کی تخلیق اند نوں کی تخلیق ہے قبل ہوئی،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرہ تا ہے ہم نے انسان کومڑی ہوئی مٹی کے سو محے گارے سے بنایا وراس سے پہلے جنوں کوہم آگ کی لیٹ سے بیدا کر پچکے تھے۔(الحجر۲۷،۲۷) عبداللہ بن عمر بن امعاص فی فرمایا کداملہ تعالی نے جنوں کوانس سے دو ہزار سال قبل بیدا کیا، ابن عبی فی فی کہا کہ جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشخے آسان کے فرشتوں نے بی ، سان کوآباد کیو، ہرآسان میں پھے فرشخے رہنے ہیں، اور ہر سیان کے فرشتوں نے بی ، سان کوآباد کیو، ہرآسان میں پھے فرشخے رہنے ہیں، اور ہر سیان کے باشندے نماز تہنے اور دعا کرتے ہیں، ہراو پر آسان دالے نے بی اس طرح تہاں والوں سے زیادہ عبادت، دعا، تیج اور ذکر واذکار کرتے ہیں، اس طرح فرشتوں نے آسان کوآباد کیا۔

## "سوميا" الوالجن كاالله ي كلام

ابن عبال عبد روایت ہے کہ امقد تعالیٰ نے جنوں کے باپ ''سومی'''کو پیدا کیاا وراس ہے کہا جم کی جا ہے ہو؟ اس نے کہا جس چا ہتا ہوں کہ ہم کو گول کو دیکھیں لیکن نوگ ہمیں نہ و کی سیس نہ و کی ہیں ہمیں زمین میں دفن کیا جائے ہم ہو گوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہوجہ ئے چنا نچہ اس کی بیہ خواہش پوری کردی گئی اب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں و کیھ سکتے جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں مرفون ہوتے ہیں ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ برفون ہوتے ہیں ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ جو ان نہ ہوجائے یعنی بالکل بچہ کی طرح این عباس نے فرای پھر اللہ نے ہوکا وہ بیدا کہم کی چا ہے ہوا دم کے کہا بہاڑ (یا شاید جنت کہا) چنانچہا دم کو بیدا کہم کیا چا ہے ہوا دم نے کہا بہاڑ (یا شاید جنت کہا) چنانچہا دم کو بیدا پہاڑ (یا شاید جنت کہا) چنانچہا دم کو

## فسادفي الارض والع جنات كماته معامله

اسحاق کہتے ہیں کہ جھ سے جو میراورعثان نے سند کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اللہ تق کی نے جنات کو پیدا کرکے انہیں زمین کوآ یا دکرنے کا تھم دیا، چنانچہ وہ اللہ تق کی کی عمادت کرنے گئے، ایک عرصہ دراز کے بعد انھوں نے اللہ کی نافر مانی اور آپس میں کشت وخون ریزی شروع کردی، ان میں ایک بادشاہ تھا جس کو یوسف کہا جاتا تھا، جنات نے اس بادشاہ کو آل کردیا۔

چنا نچالندت کی نے آسان دنیا سے فرشتوں کی فوج بھیجی،اس فوج کوجن کہا جاتا تھا انبی میں ابلیس بھی تھا جو چار ہزار فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پراتر کی،اور جنات کی اول دکو تباہ کر دیا اوران کہ زمین سے جلہ وطن کر کے سندر کے جزیر دل میں ختل کر دیا۔ ابلیس اور جو فوج اس کے ساتھ تھی اس نے زمین میں بود دیاش اختیار کر لی۔ان کے لیے کام کرنا آسان ہوگیا اورانھوں نے زمین ہی میں رہنا اچھا سمجھا۔

محمہ بن اسحاق نے حبیب بن ثابت وغیرہ ہے بیان کیا کہ ابلیس اور اس کی فوج آ دم کی بیدائش ہے پہلے جالیس برس تک زین میں قیام پڑ میر ہیں۔

## مر بی زبان س جنات کے نام

ابن عبد البرف كها كالل علم وزبان كنز ديك جنات كى چند تسميل جين:

- ا) اصلی جن کو "جنی" کہتے ہیں۔
- ٢) جوجن جولوگول كرماتهد متاجات عامر" كيتي بين ال كي جن محتار ب
  - ٣) جوجن بجول کو پریشان کرتاہے اے 'اروال'' کہتے ہیں۔
- ٣) سب سے زیادہ ضبیت اور پریشان کرنے والے جن کو "شیطان" کہتے ہیں۔
- ۵) جس جن کی شرارت حدے زیادہ بڑھ جائے اور اس کی گرفت معبوط

بوجائے اسے عفریت کہتے ہیں۔

## جنات كي قتمين

اسطیلے میں نی کر پیمسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی تمن فتمیں ہیں: ا: ایک فتم وہ ہے جو بوایس اڑتی ہے۔ ۲ ایک تسم وہ ہے جو سانب اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے۔

٣٠ وه بي جوسفراور قيام كر آل بي يعني بحوت وغيره

اس کوظرانی، ها کم اور بیعی نے "اساء واسفات" میں میج سند کے ساتھ بیان کیا۔ (میچ الجامع جسم ۸۵)

ابن الى الدنيائے مكايدالشيطان من ابودرواء معدروايت كيا كرني كُاللَّيْنَائِ فرويا الندتعالي نے تين تتم كے جن بيدا كئے۔

ا ۔ ایک من من میں مجھوا در کیڑوں مکوڑول کی ہے۔

۲۔ دوسری ہواکی مانند

سو۔ تیسری وہ جوحساب و کماب اور جزاء دسمزا کی مکلف ہے۔

الله تعالى في انسانول كر بهي تمن قسمول من بيداكير

ا۔ ایک تم جو پالوں کی ہان کے یارے ش القد کا ارشادے۔

(ان کے دل ہیں گر تیجیتے نہیں، ہیمیس ہیں گر دیکھتے نہیں، کان ہیں گر بنتے نہیں۔(الاعراف179)

۲- دوسری شم وہ ہے جس کا جسم نی آ دم کی طرح ہے لیکن روح شیطان کی۔

سے تیسری تنم وہ ہے جو بروز قیامت زیرسا بیالی ہوں کے جبکہ وہاں کوئی دوسرا سابیشہ کا۔

ز تحشری کہتے ہیں کدمیں نے دیہا تیوں کے بال جنوں کے بارے میں السی عجیب وغریب چیزیں دیکھی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔

کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک جنس ایمی بھی ہے جس کی نصف شکل انسان کی شکل کی سی ہوتی ہے۔اس کا نام''شق'' ہے۔ بیمسا فر کو تنہاد کھے کر پریشان کرتا بلکہ بساوقات مارڈ الآ ہے۔

### جنات كي دنياايك نا قائل الكار حقيقت

کے اوگوں نے جنوں کے وجود کا بالکل انکار کیا ہے، بعض مشر کیمن کا خیال ہے کہ جن سے دہ شیر طین مراد ہیں جوستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔

#### ( مجوع الغناوي 280/24 )

فلاسفه کی ایک جماعت کاخیال ہے کہ جنات سے مرادوہ پر سے خیالات اور خبیث طاقتیں ہیں جونفس انسانی ہیں پائی جاتی ہیں۔ ای طرح فرشتوں سے مرادوہ اجھے ربحا ثات وخیالات ہیں جوانسان میں موجود ہوتے ہیں (مجموع الفتاوی 346/24) متاخرین کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ جنات وہ جراثیم اور مائیکروب ہیں جن کوجد یدسائنس نے دریافت کیا ہے۔

ڈاکٹر محدالیمی نے سورجن کی تغییر میں کہا کہ جنات سے مرادفرشتے ہیں ، ان کے نزدیک جنات اور فرشتے بیک چیز ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ان کی دلیل مدے کہ فرشتے توگوں سے اوجھل ہوتے ہیں البنتہ انہوں نے جنات میں ان لوگوں کوشال کیا ہے جوابیے ایمان وکفرادر خیروشرکے معاملہ میں ان ٹوس کی دنیا سے اوجھل ہوتے ہیں۔

#### (تغيير سوراً جن ص8)

جنوں کے وجود کا، نگار کرنے والوں کے پاس اس کے مواکو کی ولیل نہیں کہ انہیں ان کے وجود کاعلم نہیں، نیکن لاعمی کوئی ولیل نہیں ہوسکتی مقل مند کہنے ہیمعیوب بات ہے کہ جس چیز کو وہنیں جانتا اس کا انکار کر بیٹھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کا فروں کی تر دیدی اور فر ہا بی

''اصل میہ ہے کہ جو چیز ان کے هم کی گردنت میں نہیں آئی اس کو انہوں نے (خواہ مخواہ انکل بچو ) جھٹلا یا (پوٹس 39)''

به نو ایجاد چیزیں جن کا آج کوئی انکارنبیں کرسکتا ،گرسینکٹروں برس پہلے کوئی سچا

انسان ان کے معرض وجود میں آنے کی خبر دیتا تو کیا اس وقت کے انسان کا اس حقیقت کو جھٹل تا سیح ہوتا؟ کا مُنات کے گوشہ گوشہ میں گو شجنے والی سوازیں جو ہمیں سائی نہیں وے رہی بیں کیا ہماراند سنتا ان کے نہ ہونے کی دیش بن سکتی تھی اور آج ریڈیو کی ایجاد سے سنائی نہ دسینے والی چیزیں گرفت میں آگئی بیں تو ہم اس کی تصدیق کررہے ہیں ال

#### حقيقت

حقیقت میہ ہے کہ فرشتول اور انسانوں کے علاوہ بھی جنوں کی ایک تیسری دنیا ہے۔ بلکہ بھے بوجھ اور احساس واوراک رکھنے والی ایک مخلول ہے، وہ بھی شریعت کے مکلف اور، مرونجی کے پابند ہیں۔

## جنات کے حقیقی ہونے برولائل

ا:۔ ان کی تخلیق اور وجود تو اتر سے ثابت ہے ، اس بارے میں مسلسل حکایات دور آٹار وار دہیں۔

( مجموعہ فرآوئی ۱۹۱۹) ہیں این تیمیہ رحمہ القدعلیہ فرماتے ہیں کہ '' جنات کے وجود کے سسلہ ہیں مسلمانوں ہیں ہے کی جماعت نے خانفت نہیں کی ، اور نہ اس سلملہ ہیں کہ النہ علیہ وسم کوا کی طرف ہی بنا کر بھیجا تھا۔ کشر کا فر ہما عتیں ہی جنول کی وجود کو تنہیم کرتی ہے۔ یہود ونف رکی جنات کے بارے ہیں اس جماعتیں ہی جنول کی وجود کو تنہیم کرتی ہے۔ یہود ونف رکی جنات کے بارے ہیں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں جیسا کے مسلمان ، ابستہ ان میں یکھے وگ اس کے منظر ہیں جیسا کہ مسلمانوں میں جمید اور معتز لہ دغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں ، حامانکہ جمہورا تمہ اس کو تنہیم کرتے ہیں۔''

جنات کے دجودکوتسیم کرنے کی ایک دلیل ہیہ کداس سلسلہ بیں نبیاء کر اعظیم السلام سے بتواتر واقعات منفول ہیں جو بدیمی طور پرمعلوم ومشہور ہیں۔اور ہے بھی بدی طور پرمعنوم ہے کہ جنات عقل ونہم رکھنے والی مخلوق ہیں، اور جو بھی کام وہ کرتے ہیں اپنے ارادہ سے کرتے ہیں بلکہ وہ امرو بٹی کے بھی مکلّف ہوتے ہیں۔

ابن تميدر حمد الله عيه في الريكي بن:

'' مسمانوں کی تمام جماعتیں جنات کے وجود کوتشلیم کرتی ہیں، ہی طرح تمام کفاراور عام ابل کتاب بھی ، ای طرح مشرکین عرب میں اولا د عام ، ابل کندن و بونان میں اورا دیوفٹ غرض جمد فرقے ، ورجماعتیں جنات کے وجود کو سنلیم کرتی ہیں۔''

#### ٢\_قرآن وحديث كفوص

مثل الله نے فرمایا: اے نبی! کہو، میری طرف دی بھیجی گئی ہے کہ جنات کے ، یک گردہ نے غورسے سنا۔ (الجن: ۱)

دوسری جگدفر ،یا اور یہ کرانسانوں میں ہے یکھ لوگ جنات میں ہے یکھ ہوگول کی بناہ ما نگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنات کاغروراور زیدہ وہ بڑھادیا۔ (الجن ۲۰) اس کے علاوہ اور بھی گی آیات اور اصادیث ہیں ، جو جنات کی تخلیق اور وجود پر دلیل کی صورت میں موجود ہیں۔

#### ٣: \_مشاغره اورمعائد

آج اور آج ہے بہلے بہترے لوگوں ان میں سے پچھ چیز ول کا مشاہرہ بھی کیا ہے میداور بات ہے کہ جولوگ اس کا مشاہرہ کرتے اور سنتے ہیں ان میں سے اکثر نہیں جانتے کہ وہی جن میں کیونکہ من کے تصور میں پہنے سے بیہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو روحیں ہیں یا نیبی اور فضائی مخلوق ۔۔

عبد فذیم و جدید میں معتد لوگوں نے اپنے مشہدات بیان کیے ہیں۔ اعمش رحمة القدعنیدا یک عظیم المرتبت عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ المارے پال شام کے وقت ایک جن نگل کرآیا، پیس نے کہا، تمہاری پندیدہ غذا کیا ہے؟ اس نے کہا وقت ایک جن نگل کرآیا، پیس نے کہا، تمہاری پندیدہ غذا ایک ہے اس نے کہا جا تھا کہ لقے اوپر اٹھے کہ جو ہم بیس کے کہا بین فواہشات جو ہم بیس پائی جاتی ہیں کیا تم بیس بھی پائی جاتی ہیں کہا ہاں اسی نے کہا تم لوگوں بیس روائض کون تم بیس بھی پائی جاتی ہیں ؟ اس نے کہا ہاں اسی نے کہا تم لوگوں بیس روائض کون ہیں ؟ اس نے کہا ہم بیس جو مب سے براہے ۔ اس قصد کو این کیٹر جم ہیں تھی ہیاں کیا کہ جاتی ہیں ہیں اپنے گھر بیس تھی ہیاں کیا کہ عالم کی اس بین احمد وشقی کی مور نے حیا ہیں ہیں ایک جن کو بیا میں بین احمد وشقی کی مور نے حیا ہیں ہیں جن کو بیا شعر گنگا ہے سنا:

قلوب براها الحب حتى تعلقت مذاهبها فى كىل غرب و شارق تهيم بحب البلده والبلده ربها معلقه بالبلده دون الخالات

سیدل جس کومیت نے زخی کردیا ہے، اوراس کی کرچیاں مغرب وسٹرق بین محفر کئی بیں، بیدول اللہ کی محبت میں وابواند اور اس کا اسیر ہے نہ کے مخلوق کا، کہ اللہ ہی رب ہے۔ (علامہ این کیٹر)

ا: جنات كاصليت اور مابيت

رسول اللهٔ تُلَاقِیَّا مُنْ عَلَما اللهُ کَافِر شِنْتَ نورے سے پیدا ہوئے ہیں اور جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ (الحدیث)

گویا آپ مُنْ تِیْمِ کے دوخقیقتوں کے درمیان فرق محوظ رکھ ، اس سے ن لوگوں کی تر دید ہوتی ہے جو جنات اور فرشتوں میں فرق نہیں ، نے۔

## لعض جاندار جنات کود یکھتے ہیں

اگر چہ جنات ہمیں نظرنہیں آتے گر بعض جاندار مثلاً گدھے اور کئے ان کو دیکھتے ہیں ،متداحمداورا بوداؤ دہیں جابر رمنی اللہ عنہ ہے جے سند کے مہاتجہ مروی ہے:

یں اسپ مدر در بردو در میں جا بروں میں مدسے کی تصویر کے جا۔

داگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعہ شیطان
سے بناہ ہانگو،اس لیے کہ گدھے اور کتے ایک چیزیں دیکھتے ہیں جوتم نہیں دیکھتے ہو۔''
اس میں کوئی تعجب نہیں کیونکہ سمائنسدانوں نے میتحقیق کی ہے کہ بعض جانداروں
میں الی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جن کوہم نہیں دیکھ سکتے، چنا نچے شہد کی کھی

بنفٹی ادث کے اوپر بھی شعاعول کود کھ سکتی ہے، اس لیے وہ سورج کو بدلی کی حالت مرکب کا است کے اوپر بھی شعاعول کود کھ سکتی ہے، اس کیے وہ سورج کو بدلی کی حالت

یں بھی د کھیے کتی ہے، اور اُلو رات کی گھٹا ٹوپ تار کی میں چوہے کود کھیر بیتا ہے۔

#### جنات اورشيطان ش فرق

شیطان جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں کئی جگہ یات نازل کی ہیں، اس کا تعلق
جنات کی دنیا ہے ہے۔ اس نے آسان میں فرشتوں کے ساتھ سکونت اختیار کی، جنت
میں داخل ہوا، پھر جب اللہ نے اس کو آ دم علیہ السلام کے لیے ہجرہ کا تھم دیا تو تنگبر،
میمنڈ اور حسد کی وجہ سے تھیل تھم نہ کیا، چنانچ اللہ نے اس کواپنی رحمت سے دور کردیا۔
عربی نوب نے میں شیطان ہر سرکش اور متنکبر کو کہا جاتا ہے۔ شیطان کو شیطان اس لیے
کہتے ہیں کہ اس نے اپنے رب سے سرکشی کی۔

## شيطان مجى تلوق ب...!

شیطان کے متعلق قر آن وحدیث میں داردشدہ مضامین کا مطالعہ کرنے سے پینہ چتما ہے کہ شیط ن میک الی مخلوق ہے جو بچھ بو جو تقل دادراک اور حرکت وارادہ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ '' وہ جیسا کہ بعض نادان کہتے ہیں کہ ٹر پہندرد رخ نہیں جوانسان کے، عدر حیوالی جبلت کی شکل میں موجود ہے اورا پی گرفت مضبوط ہونے پر، نسان کو پا کیڑہ اقد ار و روایات سے موڈ دیتی ہے۔'' (جدیدانسائیکلو پیڈیاص ۳۵۷)

### كياشيطان بابائے جنات بـ

اس سلیلے میں ہورے پاس صرت کو دلائل تو موجود نہیں کرآیا شیط ن جنات کا اصل لینی و جنات ہے یا اُنہی میں سے ایک فروہے۔امقد تعالیٰ کے س تول ہے کہ ''گر ابیس نے محدوثیس کیا ، وہ جنات میں ہے تھا۔''(الکہف: ۵۰)

جی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اصل نہیں ہیں آتھی ہیں سے تھا۔ اور ای طرح ابن عباس کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بابائے جنات 'سومیا جن' 'تھا۔ ابن تیمیدرحمداللہ کا مسلک بیہ ہے کہ جس طرح آدم عبید اسل م انسانوں کی اصل اور بنیاد ہیں ، ای طرح شیطان بھی جنت کی اصل اور بنیاد ہے۔ (مجموع الفتادی مفید ۲۳۲،۲۲۵ جلدم) کیا جتا ہے قذا کھاتے ہیں ....؟

جنات کے کھانے اور پینے کے سلسے میں لوگوں کا ختراف ہے۔

- ) کھوگ کتے ہیں کہ تمام تم کے جنات ندیکھ کھاتے ہیں نہ پنے ہیں یہ غیر معترقول ہے۔
- ۲) دوسر قول بيد بي كرجنات كى ميك تتم كھ تى بيتى بدوسرى نبيس كھاتى بيتى ۔
- ۳) تیسرا تول یہ ہے کہ تمام جنات سونگھ کر کھاتے پیچے ہیں ،اس تول کی کوئی
- ۳) آخری ادر محج ترین آول میہ به که تمام جنات چبا کر اور نگل کر کھاتے پیتے میں۔اس آول کی شہادت محج احادیث ادر نصوص سے التی ہے۔

## ہڈی اور کو برجنات کی غذا

#### ابن مسعود کی جن سے ملاقات اور گفتگو

سیح مسلم میں عبدالقد ابن مسعود " سے روایت ہے کہ جھے ایک جن نے دعوت
دی، میں اس کے ساتھ گیا، ان کے سرمنے قرآن کی تلاوت کی، وہ جن هم کوایک جگہ
لے گیا اور جنات کے مکانات اور آگ کے نشانات دکھائے۔ ان لوگوں نے آپ
مظافی آئے کھانا ما نگا تو آپ ڈائین کے فرایا۔'' تمہارے لیے ہروہ ہڈی جس پرالند کانام
لیا گیا ہوگا گوشت بن جائے گی، اورجہ نورول کی مینگنی تمھارے مویشیول کے لیے چارہ
ہے۔'' چنانچ آپ ڈائین کے فرای '' بہذاتم لوگ ان چیزوں سے استنجاء نہ کرواس لیے
کہ بیکھا رہے بھا نیول کی غذاہے۔''

#### جنات ش شادی بیاه کارواج

جنات میں شادی بیاہ کارواج مجمی ہے، چنانچہ امتدتعا کی نے قر آن اہل جنت کی بیو ہوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ''(دوحوریں ایسی ہونگی) جنمیں ان جنتیوں ہے پہلے بھی تسی انسان یا جن نے نہیں جھواہوگا۔''(الرحمٰن:۹۱)

ای طرح کیدادرآیت میں ہے کہ اب کیاتم مجھے چھوڈ کراس (شیطان) کوادراس کی ڈر ّیت کو بہنا سر پرست بناتے ہو؟ حالانکدوہ تمب رے دشن ہیں۔ "(الکہف: ۵۰) بہنی آیت سے فاہر ہوتا ہے کہ جنات ہیں جنٹی کس ہوتا ہے ،اوردوسری آیت ہے پنہ جاتا ہے کہ ولا داور ذرّیت کی فاطر جنات آئیں میں شادی بیاہ کرتے ہیں۔ "الواح الدنوار اہمیہ" کے مصقف نے ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں ہے کہ "جس طرح آدم کی اولاد میں بیدائش کا عمل جاری ہے ای طرح جنات میں بھی توارد تناسل کا سسلہ جاری ہے"۔ (این الی جاتم والواشی بروایت قادہ)

## کیاانسان وجنات کا آپس ش نکاح ممکن ہے؟

کثر سننے میں آتا ہے کی فلاں آ دمی نے جن عورت سے شاوی کری ، یہ انسانوں میں ہے کسی عورت کوجن نے بیغام نکاح بھیجی ہمیوطی رحمۃ القدعلیہ نے سلف سے بہت ہے ایسے واقعات نقل کیے جیں جن سے معلوم ہوتا کہانسان اور جنات کا آبس میں شادی بیا ومکن ہے۔

(۱) نی کریم النظیم کے فرمایا آومی جب اپنی بیوی سے جمبستری کرتا ہے، اور بسم اللہ نیس بڑھتا تو شیطان اس کی بیوی سے مجامعت کرتا ہے۔

") ابن عباس رضی امتد عنه فرماتے ہیں ''اگر آ وی حالت حیض میں اپنی بیوی ے صحبت کرتا ہے تو شیط ان اسکی بیوی ہے جم ع کرنے میں سبقت کرجاتا ہے بیوی حامہ ہوجاتی ہے بھر پیجو ابچہ پہیدا کرتی ہے۔''

(٣) ما مك بن انس رضي التدعند الله جيما كما كدا يك جن جور اس بال كي ايك

لڑک کو شادی کا پیغام دے رہا ہے،اس کی خواہش ہے کہ وہ طلال مطریق ہے کرے...!!

(٣) ما لک بن انس نے فرمایا: ''شریعت کے نکتہ نظر ہے بیں اس میں کوئی حرج نہیں بچھتا گر جھے پسندنہیں کدا گر کوئی عورت حاملہ ہوا دراس سے بو چھا جائے کہ تہما را شوہر کون ہے؟ اور دو دیے جواب دے کہا یک جن ،اور پھراسلام میں فساد ہریا ہو۔ (۵) علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کماب میں لکھتے ہیں کہ: ''بھی بھی انسان اور جنات آبس میں نکاح کرتے ہیں اور الن کے اولا دہمی ہوتی ہے، یہ چیز بہت عام اور مشہور ہے۔'' (مجموع الفتاوی جہ)

#### فأكده

معلوم ہوا کہ انسان اور جنات کا آپس میں شادی کرناممکن ہے جھی ہی کریم کا اٹیا کا ہے۔
نے جنات سے شادی کرنے سے شع کیا ہے اور ای طرح فقہا مکا ہے کہنا کہ جنات اور
انسانوں کا آپس میں نکاح جائز نہیں ،ای طرح تابعین کا اس کو طروہ تجھنا ہے سب اس
بات کی دلیل ہے۔ اگر میمکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے جواز اور عدم جواز کا فتو تی بیس نگایا جا تا۔
نہیں نگایا جا تا۔

## جنات وانسان کی شادی بیاہ کے واقعات

ا) دارى افى كتاب "ا تباع السنن و آثار" فبيلة بحيل ك ايك شيخ سے روبيت كرتے جي ، وو كہتے جي كه:

" ایک جن ہماری الری پر عاشق ہوگیا، ورہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا
اور اس نے کہا کہ مجھے پہتر نہیں کہ بیس اے حرام طریقتہ پر استعبال کروں، چنہ نچہ ہم
نے ، سے بیاہ دیا، اس کے بعدوہ ہم سے رو بروگفتگو کرنے لگا، ہم نے بوچھا کہ ، تم
لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسی مخلوق ہیں ، تنہماری طرح ہم بیس بھی قبیلے ہیں۔ ہم
نے کہا کیہ تمہارے ہاں بھی سے فہی افسا فات ہیں؟ اس نے کہا ہاں اہم بیس بھی ہر
طرح کے لوگ ہیں، قدر رہے بھی، جربے بھی اور مرجیہ بھی۔ ہم نے کہہ ، تمہارا کس
طرح کے لوگ ہیں، قدر رہے بھی، جربے بھی اور مرجیہ بھی۔ ہم نے کہہ ، تمہارا کس

۲۔ احمہ بن سلیمان النجاوا پنی کماب "الله لئ" بیس اعمش ہے روایت کرتے ہیں۔
 انہوں نے کہا کہ:

ایک جن نے ماری کی اڑی ہے شادی کا پیغام دیا۔ بیس نے اس ہے کہ جمہاری پشدیدہ غذر کیا ہے؟ اس نے کہا جاول: بیس نے اس کو جاول دیا، بیس دیجی دہاتھ کہ عقر اوپر اٹھتا ہے مگر کوئی نظر نہیں آتا بیس نے کہا، کیا تم لوگوں میں بھی ہماری طرح بھاعتیں ہیں؟ سے کہا ہاں جوسب سے برے ہیں۔

الولوسف السروجي عروى عكد

مدید ش ایک مورت ایک آدی کے پاس کی ، دراس سے کہا، ہم وگوں نے تمہارے قریب پڑا اُڈ ڈالا ہے تم جھے شادی کرلو۔ رادی کہتے ہیں کہ آ دی نے اس سے شادی کرلی، پھروہ اس کے پاس آئی اور کہنے گئی، تم جھے سے شادی کرلو۔ رادی کتے ہیں کہ آدی نے اس سے شادی کرلی۔ پھروہ اس کے پاس آئی اور کہنے گئی۔ اب
ہم جارہے ہیں تم جھے طلاق دیدو، وہ روز اندرات کواس کے پاس تورت کے روپ
شی آتی تھی۔ رادی کہتے ہیں کہ وہ آدی مدینہ کے کسی راستہ ہے گزر رہا تھا اچا تک اس
نے دیکھا کہ یہ تورت وہ غلما تھ کر کھا رہ ہے جو غلہ والوں کی بوریوں ہیں ہے گر گیا
تھا، آدی نے اس ہے کہا کی یہ تمہیں پہندہ اجورت نے اپنا ہا تھا ہے سر پر رکھا اور
آدی کی طرف آتھ اٹھا کر کہا: تم نے جھے کس آتھ ہے و مکھا ہے؟ اس نے کہا: اس

م- قاضى جلال الدين احمد بن قاضى حسام الدين رازى (الله تعالى ان كوفريق

#### رحت كرے) كبتے إلى كر:

مشرق سے اپنے محروالوں کولانے کے لئے میرے والدنے سنر کیا۔ یکھودور مطنے كے بعد بم لوگوں كو بارش كى وجد سے ايك غار على سوتا يزا مير سے ساتھ يورى ايك جماعت تقی ۔ ایمی میں سویا بی تھا کہ کسی کے افغانے کی آواز آئی۔ میں بیدار ہوا تو وبال ايك كورت بقى جس كايك أكوتى اوروه لمباكي من يحتى موكي تقى من سهم كيا، عورت نے کہا تھبرانے کی کوئی ضرورت نیں، میں اس لئے آئی ہول کہتم میری ایک جا عرصی اڑی ہے شادی کرلوے میں سہا ہوا تھا جی میں نے کہا: اللہ تعالی کے اختیار پر ہے۔ چکر میں نے پکھلوگوں کو آتے ہوئے دیکھا وہ لوگ پیلی عورت کی طرح تھان ك أكسيس لمبائي من يعنى موئي تعيس-ان بن مكدة قاضى اور بكد كواه تع قاضى في خطباتکاح پڑھ کر تکاح کردیا اور بی نے قبول کرلیا۔ وہ لوگ بیلے مے چروہ عورت ایے ساتھ ایک خوبصورت اڑی لے کر آئی مگراس کی بھی آ تھواس کی اپنی ماس کی طرح تھی اوراس کومیرے یاس چھوڑ کر چلی کی میرا خوف بڑھ گیا ہیں نے اپنے ساتھیوں کو بيدادكرنے كے لئے چھر چيكئے شروع كردينے ليكن كوئى بھى اشفے كانام مدليتا تھا آخر كار ش الله سے دعا دگر بدوز اری کرنے مگا۔ پھر کوچ کرنے کا وقت ہوا اور ہم روانہ ہو گئے لیکن وہ لڑکی برابر میر ہے ساتھ گئی رہی اس طرح تین ون گزر گئے، چو تھے دن وہ عورت آئی اور بھے سے کہنے گئی، لگا ہے تہمیں بدلڑکی پسندنیس۔ شایدتم اسے چھوڑ تا چ ہے ہو؟ میں نے کہا ہاں! پخدا کی بات ہے اس نے کہ اسے طلاق ویدو۔ میں نے اسے طلاق دیدی اور وہ چگی گئی اس کے بعد میں نے ان دونوں کوئیس ویکھ۔

#### كياجنات مرتة بين .....؟

اس میں شک نہیں کے جنات جنہیں شیاطین بھی شامل ہیں مرتے ہیں اس لئے کہ وہ القد تھ کی کے اس فریان میں وافل ہیں:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانٍ قَيَيْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلْلِ وَالإِكْرَامِ قَبِاَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ (الرحمن)

> ترجمہ ہر چیز جوہ س زمین پر ہے فنا ہوجائے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل وکریم وات بی باقی رہنے والی ہے۔ پس اے جن وائس تم اسے رب کے کن کن کما مات کو جھٹل و گے!

صحیح بخاری میں ابن عماس رمنی اللہ عندے مروی ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم فرمایا کرتے ہتے:

> " بین تیری عزت کے ذریعہ پناہ جاہتا ہول جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کو فتا نہیں، جنات اور انسان سب فتا ہوئے والے بیں''۔

البته ان کی عمر کی مقدار کے ہارے ہیں ہم صرف دبی جانے ہیں جواللہ نے ہمیں ابلیس لعین کے متعلق بتایا کہ وہ تا قیام قیامت زند درہے گا۔ " قَالَ آلْظِنْ لِي آلِي يَوْم بَهُ عَلَوْنَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ" (شَيطان نے کہا جھے آس ون تک مہلت دے جبکہ بیسب دوبارہ اٹھائے جا کیں گے، فرمایا (اللہ نے) تجھے مہلت ہے۔ (الاعراف ۱۵،۱۳)

ابلیس کے علاوہ ہمیں کی عمر کی مقدار معلوم نہیں، ہاں بیضرور ہے کہ ان کی عمریں انسانوں ہے کہیں زیاوہ لی ہوتی ہیں۔

یہ بات کہ وہ مرتے ہیں اس ہے بھی معلوم ہوتی ہے کہ خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے عزی (ایک درخت جے اہل عرب پوجتے تھے) کے شیطان کوتل کر دیا تھا، نیز ایک محالی نے اس جن کو ہارڈ الاتھ جو سانپ کی شکل میں آیا تھا۔

#### جنات کے مکانات اور ملنے کے اوقات

جنات ای زیمن پر بستے ہیں جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں زیادہ تر ویرانوں ہیٹیل اورگندی جگہوں مثلاً عسل خانہ میت الخلاء ، کوڑا خاشاور قبرستان ہیں ہوتے ہیں۔ ای لئے بقول علامہ ابن جمید رحمہ اللہ علیہ جن لوگوں کو جنات لگ جستے ہیں وہ زیادہ تر شیطان کے آئیں اڈوں میں بناہ لینتے ہیں۔ حدیث میں عسل خانہ کے اندر نماز پڑھنے کی ممانعت ای لئے ہے کو تکہ اس میں گندگی ہوتی ہے اور وہ شیطان کا اڈہ ہے ، قبرستان میں بھی ممانعت ہے ... اس میں بھی شیاطین بھی بناہ گزیں ہوتے ہیں۔ شیاطین ایس جگی ممانعت ہے ... اس میں بھی شیاطین بھی بناہ گزیں ہوتے ہیں۔ شیاطین ایس جگہوں میں بھی زیادہ ہوتے ہیں جہاں وہ فقتہ وضاء کر سکتے ہوں مشکلاً بازاد وغیرہ ای لئے نبی سلی اللہ علیہ واکہ وہ لے ایک سے بھی از ارجی نہ داخل ہو ہونہ ہوں۔ میں میں دہاں سے نکلو، اس لئے کہ بازار میں نہ داخل ہو ہونہ سب جنگ ہے وہ وہ ہاں اپنا جھنڈاگا ڈیا ہے '' اس کومسلم نے اپنی سی میں دوایت کیا۔ بال بن حارث ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک سنر میں ہم نے رسول سلی الله علید آ نہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ ڈالار آپ تشاء حاجت کے لئے دور جایا کرتے حاجت کے لئے دور جایا کرتے ہے۔ میں نے آپ کوایک لوٹا پانی ویا اور آپ نکل گئے، آپ کے پاس میں نے لڑنے بھی رشور وشخب کی ایکی آ وازی سنیں ، اس طرح کھی نہیں کی تھیں، ہی سلی الله علیہ دآند وسلم تشریف لائے تو میں نے اس کے متعلق ہو چھا آپ نے فر میا مسلمان جنات اور مشرک جنات آبس می لائر ہے تھا نہوں نے جھے سے درخواست کی کہ میں ان کے دینے کے جگہ متعین کردوں جنانچ میں نے مسلمانوں کے لئے بلندز مین اور مشرکوں کے لئے بلندز مین اور میں جناب کے میں میں کے لئے بلندز مین اور مشرکوں کے لئے بلندز میں اور مشرکوں کے لئے بلند کی میں میں کو لئے بلندز میں اور مشرکوں کے لئے بلند کے لئے بلندز میں اور مشرکوں کے لئے بلند کو میں میں کو ان کے لئے بلند کی کے لئے بلند کی کے لئے بلند کی کھیں کے لئے بلند کی کھیں کی کھیں کی کھی کے لئے بلند کھیں کے لئے بلند کھیں کے لئے بلند کی کھیں کے لئے بلند کی کھی کھیں کے لئے بلند کے لئے بلند کھیں کے لئے بلند کے لئے بلند کی کھیں کے لئے بلند کھیں کے لئے بلند کھیں کے لئے بلند کے لئے بلند کے لئے بلند کھیں کے لئے بلند کھیں کے لئے بلند کے لئے بلند کھیں کے لئے بلند کی کھیں کے لئے بلند کے لئے بلند کے لئے بلند کے بلند کے لئے بلند کے لئے بلند کے لئے بلند کی کے لئے بلند کے کے بلند کی کے لئے بلند کے لئے بلند کے بلند کے لئے بلند کے بلند کے

(۱) عبداائے ہے۔ رراوی کہتے ہیں کہ بی نے کثیر سے پوچھا کہ بہت اور بلند زشن سے کیا مراد کے انہوں نے کہا: پلندز مین سے دیہات اور بہاڑ مراد ہیں اور بہت زشن سے وہ حصہ جو بہاڑوں اور سمندروں کے درمیان ہوتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ الشمطیہ نے کہا: میں نے دیکھاہے جم شخص کا داسطہ بلندز مین سے پڑاوہ تخفوظ مہا اور جس کا بہت زشن سے وہ محفوظ تیمیں روسکا۔

(۲) زخشری نے '' رکھ الا ہرار' میں کہا: دیباتی لوگ کہتے ہیں کہ کھی ایہا ہوتا ہے کہ ہم ایک بڑی جماعت کے پاس پڑاؤڈ التے ہیں اور دہاں خیے اور بہت سے لوگ موجو د ہوتے ہیں لیکن وہ فورا بی عائب ہو جاتے ہیں۔ دیباتیوں کا خیال ہے کہ یہ جنات ہیں اور بیان کے ضے ہوتے ہیں۔

امام ما لك رحمة الشعليد في موطا على روايت كيا كدان كويه معلوم بواكه حضرت عمر رضى الله عند في عراق جانا جام تو كعب احبار رضى الله عند في ان سه كها امير المؤمنين! وبال نه جائية كيونك وبال وك بش سه تو حصه جاد واور شر باياج تا باور وبال شريشد جنات اورلا علاج يجاريال هي -

## نیک مسلمان جٹات ہے کھروالوں کا فائدہ

الوبكرين عبيدنے اپني كماب "مكايد الشيطان" ميں يزيد بن جابرے روايت كيا کہ برسلمان کے گھرکی جیت پر پچے مسلمان جنات ہوتے ہیں۔ جب ان کے لئے صبح کا کھانارکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔اور جب شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ان کے ذریعہ اللہ تعالٰی گھر والول كي مصيبت دوركرتاب\_

شیاطین انمی گھروں میں رات گزارتے ہیں جن میں اوگ رہا کرتے ہیں۔انہیں بحكاف ك التي الله الله المراحمين الراجيم " يرحنا وراندكا وكركرنا قرآن کی تلاوت خصوصاً سور و بقر ہ اور آیت الکری کی تلاوت کرنا چ ہے۔ نی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو سارے شیاطین بھیل جا۔ ہیں ای لئے آپ النظائية أن ايس وفت من بحول كو بابر نكلف بروك كالتلم دياب ( الخارى وسلم ) اذان دیے ہے شیاطین بھاگ جاتے ہیں ان میں اوان کی آواز سننے کی طاقت

نہیں ہوتی۔ رمضان میں تمام شیاطین پابدز نجیر کر دیتے جاتے ہیں۔

## شياطين كى بدينعك

شیاطین وهوپ اورسائے میں بیٹھنا پہند کرتے ہیں ای لئے نی صلی القدعلیہ وآکہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے ہے منع فر مایا ہے۔ میسیح حدیث ہے جوسنن وغیرہ می مردی ہے۔ یعنی مرادیہے کہ انب ان آدھادھوپ میں ہواور آدھا سا بیش ہو۔ جنات کے چویائے

سیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جنات نے نبی صلی اللہ عليه وآلدوسلم ے زادراہ طلب كياتو آپ نے قرايل جروہ بلرى جس پرانشد كا نام ليا كيا ہوگاتمہارے ہاتھ میں گوشت ہوجائے گی،اور برٹینگنی تمہارے جانوروں کا جارہ ہے۔ چنانچہاس حدیث میں آپ نے بتایا کہ جنات جانور بھی رکھتے ہیں اور ان کے جانوروں کا چ رہ انسانوں کے جانور دل کا پاخانہ ہے۔

### جنات كي ملاقت

الله آق لی نے جنوں کو ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں بخشی جیں جو انسانوں کو بھی نہیں بخشم ۔اللہ نے ان کی بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جن جس سے ایک طاقت ہے ہے کہ دومنٹوں سکینڈوں جس ایک جگہ ہے دومری گریٹنی جائے جیں۔

چنانچہ جنات میں ہے ایک عفریت نے القد کے نی سلیمان علیہ السلام سے کہا تھ کہ دہ ملک بمین کی ملکہ کا تخت ہیت المقدی صرف آئی دیر میں لے سکتا ہے کہ ایک بیشا ہوا انسان کوڑا ہو جائے۔ وہیں ایک جن جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھ بول پڑا میں آپ کے پلک جھیکنے سے پہنے اسے لیے دیتا ہوں۔

قرآن مقدى شارشادب:

" بنول ش سے ایک تو ی بیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر
دول گا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس ک
طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں اس شخص کے پاس کی ب کا
ایک عم تھاوہ بولا میں آپ کی بلک جھیکتے سے پہلے اسے مائے ویتا
ہوں، جو نمی کہ سیسی ن نے وُہ تخت اسے پاس رکھ ہواد کھا۔ وہ
پاکارا یہ میرے رب کافعنل ہے۔ " (انمل: ۳۹،۳۹)

## فضائي ميدان من جنات كى انسانون سے سبقت

جنات ز ، ندفد مم ے آس نول میں چڑھ کروہاں کی خبروں کو چرایا کرتے تھے تا کہ

کوئی بھی واقعدرونما ہونے سے پہلے ان کے علم بیں آجائے جب نبی سلی القدعیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آسان بیں پہریداری سخت کردی گئی۔

قرآن مقدى من ارشاد ي:

" ہم نے آسان کو شؤلاتو دیکھا کہوہ پہریداروں سے بٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہوری ہے۔ پہلے ہم سُن کُن لینے کے لئے آسان میں بیٹھنے کی جگہ پالیتے تھے مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لئے گھات میں ایک شہاب ٹا قب لگا ہوایا تاہے۔" (ایجن ۹۰۸۰)

نی صلی الله علیه وآلہ وسلم نے جنوں کے چوری چھیے ہفنے کی کیفیت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی انشد عنہ سے سروی ہے کہ نبی سلی الله علیہ وآلہ وسکم نے قرمایا جب الله تع لي آسانون مين كوئي فيصد صاور كرتا بي تو تمام فرشت الله تعالي كي تعلم ک تابعداری میں این ہر اس طرح جھا دیتے ہیں جیسے بیکنے پھر ہر زنجیر، ان کو گھبراہٹ لاحق ہو جاتی ہے، جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہےتو <sup>س</sup>پس می*ں کہتے* ہیں ''تمہارے رب نے کیا کہا؟''وہ کہتے ہیں اس نے جوکہ حق کہاوہ بلندو برتر ہے''۔ اس بات كوئ كن لينے واسے جنات كن ليتے إلى مجران سے ينجے والے جنات اى طرح دوسرے بنیجے والے ، سفیان نے اپنے ہاتھ سے اس کو وامنے کر کے دکھایا اس طرح کداینے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کوکشادہ کر کے ایک کو دومرے پر کھڑ اکیا بھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے وال جن اپنے دوسرے ساتھی کوئی ہوئی بات نیمی بہنچایا تا کہ ٹوٹا ہوا ستارہ اس کو بکڑ کرجلا دیتا ہے اور مجھی اس کونبیس بکڑیا تا تو دہ اپنے ساتھی کوئی ہوئی بات بنادیتا ہےاور دہا بے نیچے والے ساتھی کو یہاں تک کہ وہ بات زمین تک پینچ جاتی اور جاد وگر کے منہ پر کھینک وی جاتی ہے، جاد وگراس کے ساتھ سوجھوٹ ملاتا ہے اس کی تقد بن ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کیا جادو کرنے ہمیں فد س دن فد س بات نہیں کی تھی جوآج بالکل ولیں بی سیح ہوتی جیسی آسان میں سی گئی تھی؟ ( بخاری )

### جنات اورن تعمير وصنعت

القدت لی نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ اس نے پتی نی سیمان علیہ السلام کے لئے جنات کو مخر کر دیا تھاوہ حضرت سلیمان کے بہت ہے ۔ یسے کام کرتے تھے جن میں اہلی صلاحیت ، دانشمندی اور فنی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے

"اور یے جن اس کے تابع کردیے جوابے رب کے تھم ہے
س کے آگے کام کرتے تھان میں سے جو ہورے تھم سے
سرتالی کرتا اس کو ہم بجر کتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس
کے لئے بناتے تھے جو پکھ وہ چاہتا، او کجی محارثیں تھوریں،
بزے بڑے وف جی تھے آگن اور اپنی جگہ ہے نہ بننے وال
و کیس '' (سیا:۱۳۱۲)

شاید جن زماند قدیم میں نیلی ویژن اور ریدیوجیسی چیز وریافت کر پیکھے تھے۔ بن تیمیہ مجموعہ قرآوی (ج۲مس ۱۹۹) میں مکھتے ہیں کہ.

جنات سے تعلق رکھنے واسے کی ہزرگ نے بچھے بتای کہ جنات اس کو یک چیز دکھاتے ہیں جو پانی، ورشیشہ کی طرح چیکدار ہوتی ہےاور جنات س کو س شیٹے میں وہ تمام خبر یں ہو بہو چیش کردیتے ہیں جواس سے پوچھی جاتی ہیں، ہزرگ نے کہا پھر میں لوگوں کو خبر یں بتادیتا ہوں۔اور میر سے جود وست جھے سے مداوصب کرتے ہیں ان کی بات بھی سے جنات بھے تک پہنچا دیتے ہیں اور میں جو جواب دیتا ہوں تو میر جواب بھی ان تک پہنچا دیتے ہیں۔

### جنات مين بمس بدل لينے كى صلاحيت

جنات بل انسان وحیوان کے بھیں بدلنے کی قوت و صلاحیت موجود ہے، وہ سانپ، پخھو ،اونٹ، گائے ہوروں کی شکل سانپ، پخھو ،اونٹ، گائے ، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے، کے اور پرندوں کی شکل افسیار کر لیتے ہیں اور بھی انسان کا روب بھی دھار لیتے ہیں جیسا کہ جنگ بدر کے دن شیطان مشرکین کے پاس سراقہ بن مالک کی شکل ہیں آ یا تھا اور ان سے مدد کا وعدہ کیا، اس کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی کہ:

'' ذراخیال کرد اس وقت کا جب که شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان لوگوں کی نگاہوں میں خوشما بنا کردکھائے تھے اور ان ہے کہ میں ان ہے کہا تھا کہ آج کوئی تم پرغالب نہیں آسکن اور میہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔''(الانغال: ۴۸)

کیکن جب دونوں نوجوں کی نکر ہوئی اور شیطان نے فرشتوں کو آسان سے اتر تے ہوئے دیکھا تو دم د ہاکر بھاگ گیا۔

### ابو بريرة اورشرير چورجن

حفرت او ہریرہ رضی القد عند کے ساتھ جیب واقد ہو جیے بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے، 'ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ رسول القد کا پیٹے ہے۔ مفان کی ذکرہ کی گرانی پر مامور فرمایہ ، داست کوا یک شخص آیااور ذکوہ کے غلامے منظیاں ہر بھر بھر کر لینے لگا، جس نے سے پکڑا اور کہا بخدا جس تہمیں رسول القد کا پیٹی پاس پکڑ کر لے جا ذکا اس نے کہا جس محتاج ہوں میرے بال بچے ہیں، جھے بخت ضرورت ہے۔ باو ہریہ گہتے ہیں مینے کہا جس محتاج ہوں میرے بال بچے ہیں، جھے بخت ضرورت ہے۔ ابو ہریہ گہتے ہیں مین کے اسے چھوڑ دیا۔ جب شمج ہوئی تو نی کریم من الدی فر میا الدی ہوئی میں نے کہا ہوا کا میں نے بخت

ضرورت اوراپ بول بچوں کارونا روید بھے اس پررتم آیا اور یس نے سے چھوڑ وید آپ کُنْ یَکْ نے فر مایا اس نے جھوٹ کہ ،وہ پھر آیگا۔ نی کریم الْآیکا کے کہے کی وجد سے بھے یقین تھ کدوہ پھر آیگا، یس اس کی گھات میں بیضار ہا، وہ پھر آیا، زکو ہ کے غلامے مُٹھیاں بھر بھر کر لینے لگا، یس نے اسے بھڑ کر کہا کہ یس شہیں رسول التسالی یَکْ اَسے مِنْ کَرِ اِس کے یا اس بھول، میرے بال بھے یہ یا ،وہ بدہ نہیں آئا۔ جھے اس پررتم آیا ور میں نے اسے چھوڑ دیا۔

جب من جول تو نی کریم مل آیا آنے فروی ابو ہریرہ تم تمہارارات والا قیدی کی ہو، ابو ہریرہ تم کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول! اس نے سخت ضرورت اور اپنے بل بچوں کارونارویا جھے اس پر حم کیا اور میں نے اسے جھوڑ ویا۔ آپ آئے آئے آئے فرویا اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے آئے اس بے جھوٹ ویا۔ آپ آئے آئے فرویا اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے آئے اس کی گھات میں بیٹھ گیا، وہ پھر آئیا، زکوہ کے فلہ سے بھر آئے گا، میں تیمری مرتبہ اس کی گھات میں بیٹھ گیا، وہ پھر آئیا، زکوہ آئے فلہ سے مشمیل بھر تھر کر سینے مگا، میں مرتبہ اس کی گھات میں بیٹھ گیا، وہ پھر آئیا، زکوہ آئے فلہ سے مشرور لیج کر بھر مشرور لیو کر گا، بیتیسری اور آخری مرتبہ ہے، تم بمیشہ کہتے ہو کہ تم نیس کو گر کم بھر آ جاتے ہو ۔ الاس نے کہ جھے چھوڑ دو میں تمھیل سے کئی ت کھا دیں ہوں جن سے اولیہ تعالی تا ہوں جن سے اولیہ تعالی تا کہ وہ لگا۔

یں نے کہ وہ کو نے کل ت ہیں؟ اس نے کہا جب بستر یرسونے جلوتو آیت الکری چاری پڑھ میا کرو، اللہ تعالی کی طرف سے ایک محافظ تہباری حف ظت کر یکا ورشح تک کوئی شیطان تمہدرے قریب نہیں چینکے گا، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ ، یا۔ جب شیح جوئی تو نی کریم کا تی آئے نے فرمایہ ابو ہریرہ تھ تمہدرارات وارا قیدی کی جوا؟ ابو ہریرہ کہتے جی میں نے کہا اے اللہ کے رسول کا تی آئیا اس نے کہا میں تسمیس ، یسے کمات سکھ و جاہوں جن سے اللہ تو کی تمہیس فا کدہ دیگا۔ آپ کا تی تاہوں جن سے اللہ وہ کونے کلمات یں؟ اس نے کہا۔ جب بستر پرسونے چلوتو آیت الکری پوری پڑھ لیا کرو، اس نے یہ بھی کہا کہ: اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک محافظ تمہاری تفاظت کر بھااور میں تک کوئی شیطان تمہارے تفاظت کر بھااور میں تینے گا۔ چونکہ محابہ کرام علیم الرضوان کو انچی چیزوں کی بہت خواجش ہوا کرتی تھی ۔ نی کریم کا تینے گا نے فرایا تھا تو وہ جموٹا بگراس نے جی کہا، ابو ہریے تھی معلوم ہے تین راتوں ہے تم کس ہے با تیں کررہ تھے؟ ابو ہریے ان میں کرنے کے کہا نہائیں۔ نی کریم کا تینی کر ہے تھے؟ ابو ہریے ان کہا نہائیں۔ نی کریم کا تینی کرائیں نے کہا نہائیں۔ نی کریم کا تینی کرائیں نے کہا تھا۔ "

اس معلوم مواكريشيطان انسان كي شكل بش آي تها-

### چېره اور نگ بدل لينے والے جنات

ابو بحرین الی الدنیائے ''مکاید الشیطان' بھی لیسر بن عمر و سے دوایت کیا کہ: ہم نے حضرت عمر منی اللہ عنہ کے سامنے مختلف رنگ بدلنے والے جنات کا تذکر و کیا تو اتھوں نے فر مایا کی بیس بیرطافت نہیں کہ اللہ نے اسے جس شکل بیس پیدا کیا ہواور وہ اس سے بدل جائے ایکن جس طرح تم بیس جادوگر ہوتے ہیں ان بیس بھی ہوتے ہیں اگر تمہیں ایسی چیز نظر آئے تو از ان دیدو۔

عبدالله بن عبيد بن عبير المراح روايت ب كه ني كريم كاليواك ان جنات ك بارت شي دريافت فرمايا:

"بيجادد كرجن بوت بن

سعدین وقاص ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کردنگ بدلنے والے شیاطین کود کھنے پر جمس ا ڈان کا علم دیا گیا ہے۔

کابدے مردی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب جب نماز کے لیے کوڑا ہوتا شیطان میرے سامنے این عماس کی شکل بھی نمودار ہوتاء وہ کہتے ہیں کہ جھے این عماس کی بات یاد آئی بھی نے اپنے پاس ایک جاقو رکھ لیاء جب شیطان میرے سامنے نمودار ہوا تو میں نے اس پراییا وار کیا کہ دہ زخی ہو کر دھڑام سے زمین پر گر پڑا مجروہ مجھے نظر نہیں آیا۔

عتی کہتے ہیں کدابن زیر نے ایک آ دمی دیکھاجس کی نبانی کوئی دوبا ست رہی ہو گاس کے جسم پر پالان کے نیچے والا کمبل تھا، این زیر ٹے اس سے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا اِزٹ، این زیر ٹے کہا ازب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جنول میں سے ایک شخص این زیر ٹے اس کے مریرایک لاٹھی رسیدکی اوروہ غائب ہوگیا۔

### محرول بش رہے والے جنات

جنات سان کی شکل بدل کرلوگوں کے سینے آتے ہیں ای ہے نبی تالی اللہ اللہ کا گرائی ہے اس سے آتے ہیں ای ہے نبی تالی ہے اس سے مقتول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایسان ہو کہ بیر مقتول کوئی مسلم میں ابو سعید خدری ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی تالی ہی ایسان جن ہو تھے مسلم میں ابو سعید خدری ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی تالی ہی ایسان خرمایا:

'' مدینہ بین جنوں کی ایک جماعت ہے جومسلمان ہو بھی ہے جو شخص ان میں سے کسی کو دیکھے تمن مرتبے اے نگلنے کے لیے کہے اگر اس کے بعد نظر آئے تو اسے قبل کر دے اس سے کہ وہ

شيطال ٢-

ایک سحائی نے گھروی میں رہنے وانے کسی سانپ کوتل کر دیا تھ ای میں ان کی موت ہوگئ مسلم نے اپنی سمج میں روایت کہا کہ: ابوسائب ابوسعید خدریؒ ہے ملاقات کے لیے ان کے گھر آئے۔ اس وقت وو نماز پڑھ رہے تھے۔ ابوسائب کہتے ہیں کہ میں اس انتظار میں بیٹھ گی کہ وہ نماز ختم کرلیں۔ استے میں جھے گھر کے ایک گوشہ میں رکمی، مجور کی سوکھی شاخوں میں حرکت محسوس ہوئی دیکھ تو وہ ل ا یک سانپ تھا میں اس کو مارنے کے بیے بڑھا تو ابوسعید خدریؒ نے اشارہ ہے چیھ رہنے کے لیے کہا میں بیٹھ گیا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو گھر کے ایک کمرہ کی طرف اش رہ کر کے کہا' اس کمرہ کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں!انہوں نے کہا اس میں ایک جوان رہتا تھا جس کی نئی نئی شدی ہوئی تھی۔

ابوسعید خدریؓ نے کہا ہم لوگ نی ٹائٹیٹا کے ساتھ خندق کھودنے نگلے وہ نوجوان روزانہ دو پہر کو نی مٹائٹیٹا ہے اجازت لے کرا ہے گھر جاتا تھا، ایک دن اس نے اجازت لی نی مٹائٹیٹا نے اس سے فرمایا اپنا ہتھیار ساتھ میں رکھ نومیں تمہارے سلسلے میں ہو قریظہ سے سطمئن نہیں ہول۔

جوان نے اپنا ہتھیار ساتھ لے لیا پھر گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی دو
دروازوں کے چھیش کھڑی ہے جوان کوغیرت آگ ادروہ اپنی بیوی کو مارڈ النے
کے لیے نیزہ لے کر لیکا عورت نے کہا نیزہ مت نکالو پہلے گھر میں جا کردیکھو میں
کیوں نگی ہوں؟ وہ گھر میں گیا تو دیکھ کہ ایک ہزاس نپ بستر پر کنڈلی ، رے
بیشا ہے اس نے سانپ پر نیزہ ہے تملہ کیا اورا ہے نیزہ میں لیبٹ کر باہر ئے آیا
ای میں سانپ نے جوان کوڈس لیا ، معلوم نیس دوٹوں میں سے پہلے کون مراآیا
سانپ یا وہ جوان ۔ ...؟

ابوسعید خدری گئے ہیں کہ ہم لوگ بی مٹی آئے کے پاس آئے اور آپ ہے

یہ ما جرابیان کیا اور آپ سے درخواست کی کہ القدے دعا کر و بجئے کہ وہ زندہ
ہو جائے۔ آپ نے فر مایا '' اپنے ساتھی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ پھر
فر مایا۔'' مدینہ کی کچھ جنات رہتے ہیں جو اسلام لا پچھے ہیں اگرتم لوگ ان
میں سے کی کو دیکھوتو تین دن تک اُسے نکلنے کا کہواس کے بعد نظر آئے تو مار
ڈالواس لیے کہ وہ شیطان ہے۔''

### ضروري تنبيهات

ا۔ یکم یعنی ان حیوانات کول کرنے کی ممانعت سانپ کے ساتھ دخصوص ہے دوسرے حیوان کے لیے بیس۔

۲ ہرس نپ کو مار نے کا حکم نہیں ہے بلکہ صرف گھروں میں نظر آنے والول کو
 گھرے ؛ ہرجوسانٹ نظر آئیں ان کو مارڈ النے کا حکم ہے۔

۔ گھروں میں رہنے والے سانپ نظر آئیں تو ہم آٹھیں نگلنے کے لیے کہیں کے بعنی جوں کہیں جمہیں انڈ کی قتم ہے اس گھر سے نکل جاؤ اور ہمیں اپنی شرارت سے تفوظ رکھوورنہ تہمیں ، رویا جائے گا۔ اگروہ تین دن کے بعد نظر آئے تو مارڈ الناجا ہے۔

تین دن کے بعدال کو رنے کی وجہ یہ ہے کہ جمیں یہ یقین ہو چکا ہوگا کہ وہ مسلمان جن نہیں ہے اگر وہ وہ بی ہوتا تو گھر چھوڑ دیتا۔ اگر وہ حقیق اثر دھا یہ کا فر اور سرکش جن ہوتو قتل کا مستحق ہے اس سے کہ گھر وا ول کو س نے تکلیف اور دہشت ہوتی ہے۔

گھریس رہنے والے سانیوں میں ایک شم ایک بھی ہے جن کو بغیر ہو جھے آل کردیا جائے گا۔ سمجے بخاری میں ابولہا ہے سمروی ہے کہ بی سائیڈ کانے فرمایا سانیوں کو آل نہ کروہ مگر میہ چھوٹی ہویا زہر بیا؛ ہوا ہے ،ر ڈالو کیونکہ اس سے حمل سماقعہ وربصارت فتم ہوجہ تی ہے۔

کیا تمام سانپ جنات کی اقسام ہیں نی کریم کاٹیکافرہ تے ہیں جس طرح بندر اور سور نی امرائیل کی گیزی ہوئی شکل بے۔سانی بھی جنوں کی شخشدہ صورت ہے۔

س كوطير أن اور الوالين في "العظمة" من صحيح سند كرماته بيان كياء طاحظه بور. (الاحاد يث الصحير ١٠١٣)

## بمزادكاحال خودانسان يرمخصر

ایک مسلمان کے اثرات اس کے اپنے ہمزاد پر پڑتے ہیں اور وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ امام احمد رحمۃ القدعلیہ نے'' مسند'' میں اور مسلم نے'' صبح'' میں این مسعودؓ سے روایت کیاوہ کہتے ہیں کہ رسول کالیج فیلے نے فرمایا:

> تم ین ہے ہر محض کے ساتھ جنوں اور فرشتوں ین سے ایک ساتھی مقرد کردیا گیا ہے۔ سی ابد ضوان التدہیم نے عرض کیا اس اللہ کے رسول کالیڈیلا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ ٹالیڈیلنے فرمایا میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے میری اس کے خلاف مدد کی۔ وہ

مجھے خیر ہی جھا تاہے۔

ابن عباس کی روایت جس کوامام احمد نے سیح بخاری کی مشر وط سند کے ساتھ بیان کیااس بی ہے۔''القدنے میری اس کے خلاف مدد کی وہ مسلمان ہو گیا ہے۔'' حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مسلم والی روایت میں ہے کہ میرے رب نے میری اس کے خلاف مدد کی وہ مسلمان ہوگیا ہے۔

## سيلمان عليه السلام كى جنات برحكومت

الند تعالى نے اپنے نبی سیلمان علیہ السلام کے لیے جہال بہت ی چزی مخرکی تھیں وہیں جنات اور شیطانوں کو بھی آپ کے تالع کر دیا تھا وہ جو چاہتے ،ن سے کرواتے ان میں سے جونافر مانی کرتا اس کومزاویے اور قید بی ڈال دیتے تھے۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے

'' تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مخر کر دیا جواس کے تھم ہے زمی کے ساتھی چلتی تھی جد حروہ جا ہتا تھا وہ شیاطین کو مخر کر دیا ہر طرح کے معمار اور فوطہ خوراور دومرے جو پابند سلاسل تھے۔''

نير سوره سايل قرمايا:

"اورا یے جن اس کے تائع کردیے جوابے رب کے تھم ہے اس کے آگے کام کرتے بتھان ش سے جو ہمارے تھم ہے سرتانی کرتا اس کوہم مجز کتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے ۔وہ اس کے بے بناتے تھے جو پکھوہ چاہتا او ٹجی مخارتیں ،تصوریں ، بزے بزے حوض جے تکن اورا پی جگہ ہے۔ نہنے والی بھاری دیکیں۔"

دعنرت سلیمان علیدالسلام کے لیے جنات کواس طرح مسخر کرنااس دعا کی قیولیت کا تیجہ تعاجوانہوں نے اللہ تعالیٰ ہے کی تھی کہ.

"اور جھےدہ بارشانی دے جومیرے بعد کسی کے لیے سر اوار نہو۔"

ای دعا کی وجہ سے ہمارے نی گُرِیّن نے اس جن کوئیں باندھا تھا جوآپ کے چرے پر بیسیننے کے لیے آگ کاشعلہ لے کرآیا تھا۔ سیح مسلم می ابودردا ہ سے روایت ہو گئے ہیں کدرسول اللہ گُرُق ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے ہی کہرے ہوئے ہوئے ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے میں تھو ساللہ کی بناہ جا ہما ہوں۔ پھر آپ نے فر مایا۔ میں تھو پر اللہ کی لعنت بھیجا ہوں ' اور آپ نے اپنا ہا تھو پھیلا یا جسے کوئی چیز نے دہ ہوں جب آپ نماز نے وارغ ہوئے ہم نے کہا اے اللہ کے دسول اللہ کی دسول اللہ کو دسول اللہ کو دسول اللہ کے دسول اللہ کے دسول کو دسول اللہ کی دسول اللہ کے دسول کی دسول کے دسول

کھے کہتے ہوئے شاجواس سے پہلے ہیں سنا ہم نے آپ کو ہاتھ پھیلائے ہوئے دیکھا آپ نے فر مایا:القد کا دشمن اہلیس میر سے چہرے پر پھینکنے کے بیے آگ کا شعلہ سے کر آیا تھا۔ میں نے تین مرتبداس سے اللہ کی پناہ چاہی چھراس پر اللہ کی العنت بھیجی پھر بھی وہ بیچھے نیس بٹامیس نے اس کو پکڑتا جا ہا اگر ہمار سے بھائی سلیمان علیدالسلام کی دعا شہ ہوئی تواس کو پکڑ کر ہاندھ دیتا جس سے مدینہ والوں کے بیچے کھیلتے۔

### جنات فعناش متعين صدووية كيان بدهكة

اے گروہ جن وانس اگرتم زیمن اور آسانوں کی سرصدوں ہے لگل کر بھا گ سکتے ہوتو بھا گ کر دیکھو ہنیس بھا گ سکتے ، اس کے لیے بڑاز ورجا ہے۔ اپ رب کی کن کن قد رتوں کوئم جمثلا و گ ؟ (بھا گئے کی کوشش کر و گے تو) تم پر آگ کی شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کاتم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ (الرحمٰن ۲۳۔۲۵) معلوم ہوا کہ جنوں میں عظیم طاقت ہونے اور لیحوں میں ایک جگہ ہے دوسری جگہ

ر اور کی میں میں میں میں میں میں ہوت میں دور اس میں بیارے دور اس میں اور اس کا میں میں میں میں میں میں میں میں مرکمت کے باوجودان کے اپنے مخصوص حدود ہیں جن سے وہ آ کے بیس بڑھ سکتے ور نہ

ان کا انجام ہلا کت دیر بادی ہے۔ مس

## وه تالاجمے جنات ند کھول عیس

آپ گائی نے فرمایا وروازے بند کرواور بند کرتے وقت الندکاتا م لوء شیطان ایسا ورواز و نبیس کھول سکتا جواس پر بند کر دیا گیا ہو۔ اس کوابو اؤ دا حمد این حبان اور حاکم نے سجے سندے دوایت کیا۔ (المجامع المصمحیح اله۳۴)

بخارى اورسلم كى حديث يس ب-

شيطان بند درواز ونبيس كعول سكما اوراي مشكيز التدكانام

الے کر بند کرو ،اپنے برتن اللہ کا نام لے کر ڈھانپ رکھو،اور چراغوں کو بجھادد (المجامع الصحیح الم ۴۷)
مشد احمد علی ہے: دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو، مشکرے بند کردو، شیطان بند دروازہ نہیں کول سکتا اور شاور دکوئی ڈھی ہوئی چیز سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔

جنات كي كالمقعد

جس مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا ای مقصد کے لیے جنات کو بھی پیدا کیا گیاہے۔

یں نے جن اور انسانوں کواس کے سواکس کام پکے لیے پیدائیں کیا ہے کہ وہ جری بندگی کریں۔(القاریات:۵۱)

اس لیے جنات امرونی کے پابند و مکلف ہیں ان میں سے جواطاعت کرے گا دنداس سے راضی ہوگا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جو نافر مانی ورسرکشی

کرے گائی کے لیے دوز خ ہے۔ اس کا ثبوت بہت ہے نصوص ہے ملاہے۔ ان جنات کوجہتم میں عذاب ہوگائی کی دلیل انڈ کا پر تول ہے۔

الله فرمائے گاجاؤتم بھی اس جہنم میں چلے جاؤجس میں تم ہے پہلے گذرے ہوئے گروہ جن وانس جانچکے ہیں۔ (الاحراف۔ ۲۸) موس جن جنت میں واقل ہوں کے اس کی ولیل اللہ کا یہ قول

ے۔ اور ہرائ تخف کے لیے جوابے رب کے کن کن انو مات کوتم کا خوف رکھا ہو، دوباغ ہیں اسے رب کے کن کن انو مات کوتم

(اے گروہ جن دانس) جھٹلاؤ کے؟ (رحمٰن)

اس آیت میں جنات اور انسانوں دونوں سے خطاب ہے کیونکہ اس مورہ کے آغاز میں دونوں سے گفتگوشر درخ ہوئی نیز اس سے پہلے دالی آیت میں اللہ نے موس جنوں پراس بات کا حسان جمایا کہ دہ جنت میں داخل ہوں گے اگر انھیں جنت نہلی تو اللہ تعالٰی ان پراس کا حسان شہما تا۔

## فقها مركام كزويك جنات كاجنت بش جانا

این خلی اپنی کتاب''الغروع'' میں رقم طراز ہیں کہ تمام جن بالاجماع مکلف ہیں، ان میں جو کا فرہو گا بالا جماع جہنم میں جائے اور جوموئن ہو گا بالا تفاق مالک و شافعی رحم اانلہ جنت میں داخل ہو گا۔ایہ نہیں کہ وہ چو پایوں کی طرح سٹی ہو جا کمیں گے۔مومن جن کا نواب بیہے کہ وہ جہنم ہے آزاد ہوگا۔

این منتم کہتے ہیں کن جنات کے جنت میں داخل ہونے کے بارے میں بیات صاف ہے کدان کا جنتا تو اب ہوگا ای حساب سے دہ دوسر دل کی طرح جنت میں ہول کے۔(لوائع اللافوار ۲۲۲/۲۲۲)

# مر الطبيع في الس وجن

مسلمانوں کی کوئی جمہ عت اس بات کی مخالف نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمہ گائیڈیا کوجنوں اورانسانوں وونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجاتھا۔ صحیحیین میں جاہر بن عبداللہ گئی حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ نبی ٹائیڈیلفر ماتے ہیں۔

> جھے پانچ چیزیں اٹی دی گئی ہیں جو جھے سے پہلے کی نی کوئیس لمی ہیں۔ان پانچ میں سے ایک بہ بھی ہے کہ پہلے نی صرف اپنی قوم کے سے معوث ہوتا تھا، گر جھے تمام لوگوں کے لیے معوث کیا گیا ہے۔

این عقبل کہتے ہیں کہ لغوی اعتبار ہے لفظ ''امناس'' (لوگوں) ہیں جن بھی داخل ہیں۔ابن عبدالبرنے کہا کہ اس میں دورائے نہیں کہ مجر مٹائے نے کو امتہ نے انسانوں اور جنوں کی طرف بشیر ونڈ پر پینج ہر بتا کر بھیجا تھا۔ یہ آ پ بن کا طرۂ امتیاز ہے کہ آپ کوجن وانس پوری تطوق کا نبی بنایا گیا جبکہ دوسرے نبی کوصرف اس کی اپنی تو م کا نبی بنایا جا تا تھا۔

### جول كاقرآن كن كرايان لانا

جب جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو وہ فور ایمان لے آئے۔
اے نبی المجوم ری طرف وتی بھی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ
نے فورے سنا پھر (جا کراپٹی قوم کے لوگوے کہا۔ ہم نے ایک
بڑا بجیب قرآن سنا ہے جوراہ راست کی طرف رہنم کی کرتا ہے
اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم برگز اپنے
رب کے ساتھ کی کوشر کیکٹیس کریں گے۔ (الجن ارا)

بیلوگ قر آن من کرخود بھی ایمان لائے اور اپنی قوم ش جا کر ان کو بھی تو حید و ایمان کی بیلنج کی دوزخ سے ڈرایا اور جنٹ کی خوشخبری دی۔

# آب الفائل فدمت من جنات كوفودك آمد

جنوں کی محمر کا تھی آئی نہوت ہے آشنائی سیمل ہے ہوتی ہے انہوں نے قر آن کی سات کی مان کورسول کا تھی آئی کے سات کی مان میں ہے کہ بھی علم شدتھ بھر بھی ان میں ہے ایک فریق نے ایک فریق ہے ایک فریق نے ایک فریق ہے ایک فریق ہے ایک فریق ہے ایک ان اللہ اور داعی وسل بن کرواہی ہوئے۔

اس کے بعد جنوں کے وفد نی سنگائی ہے حصول علم کے لیے جوق در جوق آنے لئے ۔ لگے۔ آپ ٹنگی ہے بھی ان کو اپنا وفت دیا۔ اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی باتیں بنا کی طرف سے سکھائی ہوئی باتیں بنا کی قرآن کی تعلیم دی اور آسانی خروں سے دوشتاس کرایا۔ نی منافظ نے جنات کے سامنے سورہ رحمٰن کی تلاوت فر ما لی تھی۔ آپ منافظ فر ماتے ہیں:۔

'' میں نے لیلتہ الجن میں جنوں کے سامنے میہ صورہ (سورہ رحمٰن) تلاوت کی تو انھوں نے تم سے بہتر جواب دیا۔ میں جب پیکہتا اقبائتی الآءِ رَبِّکُمَا مُکَلِّدِبَانِ تووہ جواب دیتے۔اے رب ہم تیری کمی نعمت کا انکارٹیس کر سکتے تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔اس کو ہزار حاکم اور ابن جریرنے صحیح سندے روایت کیا۔

#### (الجامع الصحيح ١/٠٠)

نی ٹُلُٹُٹِرُا کی جنوں سے ملاقات صرف ای رات کوٹیس بلکداس کے بعد متعدد بار ہوئی ابن کثیر نے سور وَاحْقاف کی تغییر میں ان روایات کوتال کیا ہے جن میں آ پ ٹُلُٹِٹِمُ کی جنوں سے ملاقات کا تذکرہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کی رات میں نی ٹیاٹُٹِٹِم کے قریب تھے۔

مسیح بخاری کی بعض روایات میں ہے کہ نی کا کھیائے کے پاس جوجن آئے تھے ان میں سے بعض ملک یمن کے بقسیمین''نامی شہر سے تعلق رکھتے تھے۔

بخاری نے ابوہریہ سے روایت کیا وہ نی گائی آئے۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میرے پاس سبین کا وفد آیا انہوں نے جھے بے خوداک طلب کی میں نے ان کے لیے اللہ سے فیصاد کی جس بڈی اور گوہر سے وہ لوگ گذریں وہ ان کے لیے خوراک ہوجائے۔

یہ وفد کتنے افراد پڑیشتمل تھا اس میں اختلاف ہے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ دہ سات افراد پڑیشتمل تھا اس میں اختلاف ہے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ دہ سات افراد ہتے۔ ابن حاتم نے اپنی تغییر میں مجاہد نے تقل کمیاوہ کہتے ہیں کہ دہ سات میں خران کے اور چارصیوں کے۔ زرے منقول ہے کہ دہ نوشے۔ عکرمہ کہتے ہیں وہ بارہ بڑار تھے۔ بیلی نے کہا کہ تفاسیر ومسندات میں ان لوگوں کے نام بھی نہ کور ہیں جھے شاصر ، ماصر بنتی ، ماثی اور احقب دغیرہ۔

## تابعین کے ہاتھوں جنات کی تدفین

ا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ القدعیہ کے نضائل میں یہ قصہ بیان کیہ جاتا ہے
کہ وہ ایک چیٹیل میدان ہے گزر دہے تھے کہ ان کو ایک مردہ سرنپ نظر آیا۔
انہوں نے اپنی چا در کا نکر کاٹ کراس کو کفن دیا اور ڈن کر دیا۔ استے میں ایک شخص کی
آ واز آئی وہ کہد ہاتھ۔ اے مرق 'میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے نجی ٹائیڈ کا کو تم ہے یہ
کہتے ہوئے سنا کہتم بیابان میں مرو کے اور ایک نیک انسان تمہارا کفن وفن کرے گا۔
عمر بن عبدالعزیز نے ہوچھا القدتم پر رحم کرے تم کون ہو؟ اس نے کہا جنوں کی اس
مرق زندہ ہیں اور اب بیسرق بھی مرچکا۔
سرق زندہ ہیں اور اب بیسرق بھی مرچکا۔

این مسعود ہے مردی ہے کہ وہ محابہ کرام کی ایک جماعت کے ستھ جا
دہ ہے تھے کہ بواگا ایک بگولا آیا بھرایک اور آیا جو پہلے ہے زیدوہ بڑا تھ جب وہ جیٹ
گیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک مقتول سانپ پڑا ہوا ہے۔ہم میں سے ایک فخض نے اپنی
چو در لی اور اس کا کچے دھے بھاڑ کر سانپ کو اس میں گفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات
ہو گی تو دو کورتیں پوچھے گئیں تم میں ہے کی فخص نے عمر دین جا برکو ڈن کیا ؟ ہم نے کہا
ہمیں نہیں معلوم عمر دین جا برکون ہیں۔ کورت نے کہا: اگر تم لوگوں نے تو اب کے لیے
ہمیں نہیں معلوم عمر دین جا برکون ہیں۔ کورت نے کہا: اگر تم لوگوں نے تو اب کے لیے
میں نہیں معلوم عمر دین جا برکون ہیں۔ کورت نے کہا: اگر تم لوگوں نے تو اب کی جس میں
عمر دکا قبل ہو گیا وہ وہ بی سانپ ہیں جس کو تم نے دیکھا تھ وہ ان لوگوں میں ہے ہے
عمر دکا قبل ہوگیا وہ وہ بی سانپ ہیں جس کو تم نے دیکھا تھ وہ ان لوگوں میں ہے ہے ہوں نے تو میں ہو کر دعوت و تبلیخ کی تھی۔

۔ کشرین عبداللہ ابو ہاشم اللہ فی کہتے ہیں کہ ہم ابورج ، عطاروی کے پاک آئے اوران سے بو چھا کہ کیا آپ کی ایسے جن کوج نے ہیں جس نے بی سکائیڈیٹر کے ہاتھ پر ہیعت کی ہو؟ انہوں نے مسکرا کر کہا میں نے جود یکھا اور سٹاآپ کو بتا تا ہموں۔

ایک سفر کی بات ہے ہم لوگ ایک چشمہ کے پاس اثر سے اور وہاں اپنے اپنے فیم نصب كردية من جب تيلوله كرنے كيا تو و يكها بول كه خيمه ميں ايكش سانپ تزپ رہاہے میں نے ایٹالوٹا اتھایا اوراس میں سے کھیے کھ یانی لے کرس نے پر چھڑ کاسانب خاموش ہو گیا۔ ای وقت ایک مخص نے قافلہ کی روائلی کا اعلان کیا جس نے اسینے ساتھیوں سے کہا ذرائفہر جاؤ، س سانے کا حار کیا ہوتا ہے دیکے لیاج نے جب ہم نے عصر کی نم زیڑھی تو وہ مرچ کا تھا۔ میں نے اپنی تھیلی میں سے کپڑے کا ایک سفید ٹکڑا نگالا اور اس میں سانپ کو لپیٹ کر دفن کر دیا۔ ہم ہوگ دن اور رات بھی چلتے رہے جب من ہوئی تو ہم نے ایک چشمہ کے پاس قیام کیااورائے خیے نصب کئے ، قیلولہ كرنے كے يے كياتو" اسل ملكئ" كى بہت سارى آوازيسنائى ديں من نے كبا تم لوگ کون ہو؟ نہوں نے کہا ہم جن میں ہتم پراللہ کی برکتیں ہوں ہتم نے ہمارے ساتھ ایس احسان کی کہ ہم اس کا بدلے نہیں چکا کتے۔ میں نے کہا میں نے تمہارے س تھ کیا سلوک کر دیا؟ انہوں نے کہا تمہارے یاس جوسانپ مرا وہ ان جنوں میں ے ایک تھ حنہوں نے نی ٹائٹیٹھے بیعت کی تھی۔

### جنات جارے کواہ

جس حدیث بی نی گانگائے۔ تایا کہ آپ کا ہمزاد جن تابع ہو گیا ہے اور وہ مرف خیر کا تھم دیتا ہے۔ ابوسعید خدریؓ نے ابوصصعہ انصاری ہے کہا تھا: میرا نیال ہے کہ تہمیں دیبات اور بحریال زیادہ ابند ہیں جب تم دیبات اور بحریوں میں رہواور ٹماز کے لیے اذان دیتا ہوتو بلند آ واز ہے دو کیونکہ موذن کی آ واز کو جب ل تک جن ان ان اور دومری چیزیں غتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کی گوہی ویں گے۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے رسول گانگائے ہے تی ہے۔ ( بخاری)

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ جس مخفس کی اذان کی آ واز جنات نے ٹن ہوگی وہ قیے مت کےون اس کی گواہی دیں گے۔

## نیک وبدی کے لحاظ ہے جنوں کے طبقے

میں سیسے میں جنوں کے پچھ طبقے ہیں۔ان میں سے پچھ ایسے ہیں جنھیں استقامت اور ممل صالح میں درجہ کمال حاصل ہے۔ پچھاس سے کم درجہ کے ہیں پچھ یالکل سادہ ہوح منفل ہیں پچھ کفار ہیں اکثریت کفار بی کی ہے۔القد تعیالی ان جنوں کی زبانی جنبوں نے قرآن نہ تھے۔ارشاد فرماتا ہے '

> "اور سیکہ ہم میں سے پکھ لوگ صالح میں اور پکھ اس سے فروز ہیں۔ہم مختلف طریقوں میں ہے ہوتے میں۔"

یعنی ان میں کچھ کامل درجہ کے نیک میں اور کچھان ہے کم نیک ان میں ای طرح مختف فرقے میں جس طرح انسانوں میں۔

القد تعالى جنول كمتعلق فرماتا ب\_

ادرید کہ ہم میں ہے پہھ سلم (اللہ کے اطاعت گذار ہیں ور پکھ حق ہے منحرف تو جنول نے اسلام کا راستہ افتیار کر بیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ ھالی اور جوش دے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنے دالے ہیں۔)(الجن ۱۳ یے ۱۵)

لینی ن ش پھیوگ مسلمان ہیں اور پکھ دہ ہیں جنہوں نے کفر کر کے اپنے اوپرظلم کیا جن لوگول نے اماعت کی انہوں نے اپنے عمل سے راہ ہدایت اختیار کی اور جن یوگول نے ظلم کیاوہ آئش جہنم کا ایندھن ہے۔

## آسيب زوگي مرف كهي اي بات نيس

على مدائن تيميدرحمد القد مجموعه قرّ ويُّ جلد ٢٣ صفحه ٢ ٢٥ پر رقسطر تر مين كه انسان كے جم ميں جن كا داخل ہونا با تفاق ائمه بل سنت و الجماعت نابت ہے۔اللّٰد تعالیٰ نے فرمایا: جولوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا ساہوتا ہے جسے چھو

كرشيطان في بادُلاكرديا بو\_(البقرة:٢٧١)

صح البخارى ين بى كالية المعدم وى بك

"شیطان این آ دم کے جسم می خون کی طرح دور رہاہے۔"

ا ، م احمد بن عنبل رحمة القدعليه كے صاحبز اوے عبدالقد كہتے ہيں ، ميں نے اپنے والد سے كہد: كچھلوگ كہتے ہيں كد جن آسيب زدہ كے جسم ميں داخل نہيں ہوتا ہے.. والد نے جواب ديا ، بيڑا إلوگ جھوٹ كہتے ہيں۔ كچ يہ ہے كہ جن ہى انسان كى زبان سے بات كرتا ہے۔

این تیمیدر حمة الند علیہ کہتے ہیں احمد بن طبیل رحمة الله علیہ نے جو یات کی مشہور و
معروف ہے۔ جن انسان پر سوار ہوتا ہے اور انسان الی زبان میں یات کرنے مگا
ہے جو بچھ میں نہیں آئی ۔ اس کے جم پر اتن مار پڑتی ہے کداگر کسی اونٹ کو مارا جائے تو
اس کے بدن پر نتان پڑ جا کیں اس کے باوجوداس شخص کونہ بٹائی کا احساس ہوتا ہے نہ
اس گفتگو کا جواس نے اپنی زبان سے کی ۔ آسیب زوہ خض بھی تو دوسر ہے انس نوئی کو
گھسٹنا اور بھی جس چیز پر وہ بیٹی ہوا ہوتا ہے ای کو کھنچے پھاڑ نے لگا ہے بھی و یوبیکل
مشینول کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تھا کہ ویتا ہے اس کے علاوہ اور بہت می ترکستیں کہ تا
مشینول کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تھا کہ ویتا ہے اس کے علاوہ اور بہت می ترکستیں کہ تا
ہے جو شخص اس کا بچشم خود مشاہدہ کر ہے گا اسے بدیکی طور پر معلوم ہو ج نے کہ جو چیز
انسان کے عداوہ کوئی دوسری صنف کی تلوق ہے۔
انسان کے عداوہ کوئی دوسری صنف کی تلوق ہے۔

ابن تیمیدر حمد القد مزید کہتے ہیں: ائر مسلمین میں کوئی بھی اس بات کا محرفبیں کہ جن آسیب زدہ مخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے جواس کا انکار کرے اور بیدوی کرے کہ شریعت س کونبیں مانتی وہ شریعت پر تہمت لگا تا ہے۔ شرعی ولائل میں الیمی کوئی بات نبیں ملتی جس سے اس کی تر دید ہوتی ہو۔

### جنات عضدمت لين كاظم

یہ معدوم ہے کہ القد تق کی نے حضرت سلیم ن علیہ اسلام کی وعا کوشرف تبویت بخشا تھاا و رانہیں ایک سعطنت عطا کی تھی جوان کے بعد کسی کے شایان شان نہیں ہا گر کسی انسان کو کسی جن کی ماتحتی حاصل ہوتو وہ جلور تخیر نہیں بلکہ جن کی رضامندی ہے ہوگی کیہ جن کو ماتحت بڑنا جائز ہے؟

ابن تیمیدر مدالند (مجموعه قرای ۱۴ ۲۰۰۵) میں رقطم از بین کدانسان کے سے جن کی تابعداری کی چند صورتیں ہیں۔اگرانس ن جن کو رنشداوراس کے رسول کے حکام لینی الند کی عبادت اور رسول کی مطاعت کا تھم ویتا ہو، ورانس نوں کو بھی اس کی تاکید کرتا ہوتو وہ الند تو لی کا افضل تزین ولی ہے وہ اس معاسلے میں رسول الند کا تیجاؤگا کا خلیفہ ونا تب ہے۔

اگر کوئی شخص جن کوالی چیزول پی استعمال کرے جواس کے بیے شری طور پر
مباح ہوں تو اس کی مثال اس شخص کی ہے جومبح چیزوں بیں کسی انسان کواستعمال
کرتا ہو۔ مثلاً انھیں فرائفل کی اوائیگی کا تھم و بے حرام چیزوں بیں کسی انسان کواستعمال
خدمت لے۔ اس کا مقام باوشا ہوں کا مقام ہوگا جولوگوں پر تھر انی کرتے ہیں۔ اگر
اس کے مقدر میں بیہوگا کہ وہ اللہ کا ولی ہے تو دومرے ولیول بیس اس کی حیثیت وہ بی
ہوگی جو ایک تھرال نی اور عام نی کی ہوتی ہے جیسے سلیمان و پوسف عیہ السلام کی
حیثیت براہیم ہموی ہیسی عیبم اسلام اور مجر می گیر تین ہیں۔

اگر کوئی شخص جن کوایس چیزوں ہیں استعمال کرے جواللہ اور س کے رسول النائیظ کی نظر میں ممنوع ہوں۔مثلاً شرک میں استعمال کرے یا کسی ہے گناہ کے قبل میں یا

نوگوں برظم کرنے میں مثلاً کوئی بیاری مگادی، حافظہ سے علم بھلادیا۔ یا کسی بدکاری کے مواجے میں استعال کرے مثلاً بدکاری کرنے کے لیے کسی مردیا عورت کو حاصل کرایا

وغيره دغيره - بيسب كناه اورظلم كي معافي شن بدولينا بهوا بجرا كروه كغر كي معافي

میں بنوں سے مدد لیتا ہے تو کافر ہے۔ نافر مانی کے کام میں مدد لیتا ہوا پیمرا کر وہ مخر كے معاہمے يش جنوں سے مدد ليتا ہے تو كافر ہے۔ نافر مانی كے كام يس مدد ليتا ہے تو نا فر مان ہے وہ ماتو فاس ہوگا یا گنبگار۔



# جن اور علم غيب

عام طور پرلوگوں ہیں ہیہ بات مشہور ہے کہ جنات غیب جانے ہیں۔ سرکش جنات بھی اس غلط تصور کولوگوں ہیں مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تو لی نے ای وقت اس جموٹے وقوے کو ہے نقاب کر دیا تھا جب اس نے اپنے نمی سلیمان علیہ السلام کی روح تیم کی (اللہ نے جنوں کو حضرت سیم ان کے تاہے کر دیا تھا جو چاہتے ان سے کام لیتے ) اور ان کے جم کو کھڑ ار ہے ویا۔ جنات اپنے کام بیس نگے رہے انہیں سلیمان کی موت کی خبر نہ ہوئی۔ جب وابتہ الارض (کیڑے) نے مصرت سلیمان کی کٹڑی کو، جس پر وہ فیک مگائے ہوئے تھے، کھ کر کھو کھانا کر دیا، تو سلیمان علیہ اسلام گر پڑے تب لوگوں کو معموم ہوا کہ جنات کا غیب دانی کا دعوی جمونا ہے۔

> پی جب ہم نے اس (سلیمان) پرموت کا تھم جاری کی توزین کے ایک کبڑے (ویمک وغیرہ) نے جنوں کوسلیمان کی موت ہے آگاہ کیاوہ کیڑے سلیمان کا عصاحیات رہا تھا۔ جب (عص کے گرنے ہے) سلیمان (بھی) گراتو لوگوں کومعلوم ہوا کہ اگر وہ (جن) غیب جانے تو (اس) ذات کے عذاب (سیمان کی قیم) میں شریعے۔ (سیادا)

اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جنات کس طرح آسن کی خبریں چوری چھے نتے تھے اور بعثت نبوی کے بعد کس طرح آسان کی گرانی میں تختی کر دی گئی۔ اس کے بعد سے جنات بہت کم کن گن لے سکتے ہیں۔

### جن اورازُ ن طشتر ماں

ان دنوں اڑن طشتر یوں کا مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ چنا نچرا یک ہفتہ بھی نہیں گزرتا کہ میہ بات سننے میں آتی ہے کہ ایک شخص یا چندا شخاص نے اڑن طشتری دیکھی جو فضا میں منڈ لار دی تھی۔ یاز مین کے مید پر سوارتھی یا اس سے نگلتے ہوئے ایس بخلوق دیکھی جو انسانی شکل سے بالکل مختلف تھی۔ حتی کہ بدد موئی بھی کیا جار ہاہے کہ اس مخلوق نے بچھ لوگوں کو اپنے ساتھ طشتری تک چلنے کے لئے کہاا در اس کی جانج کی۔

اس تنم کا دعویٰ شمرف مید کم نام لوگ کررہے ہیں بلکدریاست ہائے متحدہ امریکہ کے (سابق) مدر کا در جسی نمایاں شخصیت کا بھی بی خیاں ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ۱۹۷۳ء میں صوبہ جار جیا کے آسان پرایک اڑتی ہوئی چیز محسوس کی جس کی ماہیت وحقیقت مجھ میں نہ آسکی۔

ماؤرے تنگ کی طرف بیہ بات منسوب کی گئی کدوہ دومرے سیاروں میں ہمارے علی وہ اور دوسری مخلوقات کے دجود پر بھی یقین رکھتے تتے۔

مضمون نگار مکستا ہے کہ تقریبا ۹۰ فیصد امریکی عوام اس کے قائل ہیں۔ امریکی اخبارات کا خیال ہیں۔ امریکی اخبارات کا خیال ہے کہ لگ بھگ نصف ملین امریکی باشندوں نے ان طشتریوں کا پیشم خودمشا بدہ کیا کہ کے وگول نے براہ راست ان سے ملاقات بھی کی۔

امر کی فہم سرز" اسٹیفن سیل برگ" نے ایک فلم بعنوان" تیسری صنف ہے ملاقات تیرکی فہم سرز" اسٹیفن سیل برگ" نے ایک فلم بعنوان و تیسری صنف ہے ملاقات کی تیں الاہلین امریکی ڈالرسک پہنچی ہے۔ یہ فہم ال نوگول ہے معلوہ ت حاصل کرنے کے بعد تیر کی گئی تھی۔ جنہوں نے اڑن طشتر یوں کا مشاہدہ کی تھ یا ان سے ملاقات کی تھی۔ یہ فلم پہلی مرتبدوائٹ ہاؤی میں دکھائی گئی اس کا مشاہدہ کرنے والے سب ہے پہنے صدرامریکہ ہی تھے۔ اس فلم میں دکھائی گئی اس کا مشاہدہ کرنے والے سب ہے پہنے صدرامریکہ ہی تھے۔ اس فلم میں دکھائی گئی اس کا مشاہدہ کرنے والے سب ہے پہنے صدرامریکہ ہی تھے۔ اس فلم میں دکھائی ایک منظر یام پر آنے کے بعد امریکی فضائی ایک نمین ڈالرمنظور ہوئے اور اس شفید کے منظر یام کی انام دیا گیا۔

اس پروگرام کا خل صدیدتی که دومرے سیار دی سے آئے دانے دائرلیس پیغا ، ت کی تحقیق دمبتی کے سے خار جی فضا میں چند مخصوص آلات چھوڑے ہو کیں گے۔ اس حائز و کے بعد ہم مندرجہ ذیل امور تابت کر کتے ہیں۔

انسان کے علاوہ دوسری تجیب وغریب مخلوقات کے وجود کے اٹکار کی کوئی گنجائش نہیں۔اس لیے کہ ہزاروں بلکہ ما کھوں انسانوں نے اس کومتواتر دیکھا ہے۔ میں بھی طویل عرصہ تک اس موضوع پرش نُع ہونے واسے مضامین پرنظر رکھتا رہا۔ چنا نچ تقریباً ہر ہفتہ ایک مضمون ایس ضرور ملتا ہے جس میں کی جماعت یا مختص کے اس مخلوق کود کھنے کا تذکرہ ہوتا۔ لوگ ان طشتر بول کی حقیقت اور ان کواستعال کرنے والی مخلوق کی حقیقت کی تغییر کرنے میں جیران و پریٹان ہیں ۔خصوصاً جبکدان طشتر بین کی رفتار انسان کی بچاد کردہ کسی بھی سواری سے کہیں زیادہ تیز ہے۔

جھے یقین ہے کہ اس مخلوق کا تعلق جنوں کی دنیا ہے ہو جہ رکی ای زمین

پرسکونت پذیر ہے اور جس کے متعلق ہم پہلے گفتگو کر چکے جیں اور بتا چکے

جیں کہ ان کے پاس انسانوں سے کہیں زیادہ صلاحیت وطاقت موجود ہے۔

انہیں انہی رفتار ملی ہے جو آواز اور روشن سے بھی بڑھ کر ہے۔ نیز انہیں

روپ بدلنے کی بھی صلاحیت عطاکی گئی ہے۔ وہ مختلف شکل وصورت میں

انسان کونظر آسکتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ القد تعالیٰ کا ہم پر بیہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان حقائق ہے آگاہ کیا خصوصاً جبکہ ہم ان لوگوں کو جبران و پر بیٹان دیکھتے ہیں جنس ان حقائق کاعلم نہیں ہے۔اس سے ہم، پنی وہنی وعلمی صلاحیتوں کو مجتمع کرکے کار آمدر خ پر ڈال کتے ہیں۔

کچھلوگ موہل کرتے ہیں کدان طشتر ہوں کے اس زمانہ میں طاہر ہونے اور گزشتہ زمانہ میں ظاہر مذہونے میں کیار ازہے؟

اس کا جواب ہیہ ہے کہ جنات ہر دور میں ، ی دور کے مطابق روپ دھارتے ہیں۔ بیسائنس ترقی کا دورہے اس لیے وہ انس ن کوالیے طریقہ سے گراہ کرنا چاہتے ہیں جوان کو متوجہ کر سکے۔ آج لوگوں کی نظریں اس وسیع فضا کو جانب اور اس میں انسان کے علاوہ دوسری مخلوق کے دجود کے امکانات کو سجھنے کے لیے بے چین ہیں۔ .

# آسيب زدگي

گزشتہ صفحات میں ہم نے میہ بتایا تھ کہ شیطان کم بھی انسان پر سوار ہوجا تاہے جس کوہم آسیب زدگ کے نام سے یا دکرتے ہیں۔ یہاں ہم آسیب زدگ کے اسباب اور علہ ج کی دضاحت کریں گے۔

## آسيب زدگي ڪاسباب

علمه بن تيمية مجموعة قادى ١٩ ٣٠ ميل بيان كرتي بيلك

'' جنات ان نوں پر بھی جنسی خواہش اور عشق کی وجہ ہے سوار ہوتے ہیں جیسا کہ
انس ن کا انس نے ساتھ ہوتا ہے اورا کثر و بیشتر دشتی اورا نتقا کی جذبہ کے تحت ہوتے
ہیں۔ مثلاً کوئی انسان انہیں تکلیف وے یا وہ یہ بجھیں کہ انسان انہیں جاں ہو جھ کر
پر بیٹان کر رہے ہیں کہ کسی پر پیش ب کر دیا یا کسی پر گرم یائی ڈاں دیا یا کسی کوئی کر دیا۔
ہر چند کہ انسانوں کو اس کا تھم نہ ہوتا ہم جنات میں ظلم و جہاست ہوتی ہے اس لیے وہ
انسان کو اس ہے ریا دہ مزاد سے ہیں جنتی کا وہ ستی ہے۔ بھی جنات انسانوں پر یول
انسان کو اس ہے ریا دہ مزاد سے ہیں جنتی کا وہ ستی ہے۔ بھی جنات انسانوں پر یول
ہیں۔

## جنات كوتعليم دين كاطريقه

ہم بنا چکے ہیں کہ جنات شریعت کے پابند ورمکلّف ہیں۔ اس لیے اگرمسلمان ان سے بات کرسکنا ہوجیس کہ انسان پرسوار جن کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے ضرور بات کرتی جاہے۔

گرجن ، نسان پرجنسی خواہش اور عشق کی وجہ ہے سوار ہوا ہے تو یفش کا م ہے جس کوالند نے نسانو ں اور جنات وونوں پرحرام کیا ہے۔ اگر دومرے فریق کی رضامتدی ہے ہو، تب بھی جائز نہیں کہ رہے بہر حاں گنا و اور ظلم ہے ۔ البذا جنات سے اس بارے بیست بین کار است کی اور آئیس بتایا جائے گا کہ بیترام کاری بخش اور ظلم ہے تا کہ ان پر جمت قائم ہو جائے ۔ آئیس بی بھی بتایا جائے گا کہ ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول ٹائٹیڈ کے فیصلے پڑھل کیا جائے گاءوہ رسول ٹائٹیڈ کم س کوالقدنے انس وجن دونوں ک طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔

سرت و سرن ہو ہے۔ اگر جن انسان پر دوسری دجہ ہے (کسی انسان کے اس کو تکلیف دینے کی دجہ ہے) سوار ہوا ہوا درانسان نے بیتر کمت لاعمی بیس کی ہوتو جنات سے کہا جائے گا کہ اس نے نہ جائے کی دجہ ہے ایسا کیا ہے اور جو غیر ارادی طور پر تکلیف دے دہ سزا کا مستحق نہیں۔اگر انسان نے بیتر کت اپنے گھر اور اپنے مکلیت میں کی ہوتو جنات ہے کہا جائے گا کہ گھر اس کی ملکیت ہے وہ اپنی ملکیت میں جو جاہے کرسکتا ہے جہیں بغیر اجازے انسانوں کی ملکیت میں رہنے کا حق نہیں۔تم ویرانوں اور صحراوں میں جا کر رہو۔ جہاں انسان تیمیں دہتے ہیں۔

این تیمیدر حمد القد (مجموعہ فآوی ۳۲/۱۹) میں فرماتے ہیں'' مقصدیہ ہے کہ اگر جنات انسانوں پرظلم وزیادتی کریں تو آئیس اللہ اور اس کے رسول کا آئیز آئے کھم سے باخبر کر کے ان پر جمت قائم کی جائے گی۔معردف کا تھم دیا جائے گا اور مشکر سے روکا جائے گا جیسا کہ انسانوں کے ماتھ کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ فرما تا ہے:

> اے گروہ جن دائس کی تمہارے پاس خودتم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تنے جوتم کو میری آیات ساتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تنے؟ (القرآن)

## جن كوبرا بعلا كبنا اورمارنا

ابن تیمیدرحمدالقد کہتے ہیں کہ مظلوم بھائی کی مدد کرنا ایک مومن کا فرض ہے۔ یہ آسیب زدہ مخض بھی مظلوم ہے لیکن القد کے تھم کے مطابق العماف کے ساتھ مدد کرنا ہوگا۔اگر جن سمجھانے بتانے کے بعد بھی بازنہ آئے تو اس کو ڈائٹ ڈپٹ کرنا، گالی گلوچ کرنا، دھمکی دینا اور لعن طعن کرنا جائز ہے جیسا کہ ٹبی ٹائیڈ نی نے اس شیطان کے ساتھ کیا تھا جو آپ ٹائیڈنٹ کے چبرے پر مارنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کرآیا تھا۔ آپ نے تمن مرتبہ اس طرح کہاتھا:

" من تجه سے الله كى بناه جا بتا موں من تجه يرالله كى لعنت بھيجا مول "

ابن تیمیدر حمد الله کہتے ہیں کہ آسیب زوہ خض کا علاج کرنے اوراس ہے جن
کو ہٹانے کے لیے کبھی مار پہیٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنا نچداس کو بہت زیادہ
مارا جاتا ہے۔ یہ مارجن پر پڑتی ہے آسیب زدہ شخص کو اس کا احساس نیس ہوتا۔
اس کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ اس کو ذرا بھی مارمحسوس نیس ہو گ
حالا نکہ کم و نیش تین جارسولا ٹھیاں اس کے چیروں پر ماری جاتی ہیں اگر اتنی
چنا کہا کہ کی انسان کی ہوتو دم تو ڈ دے۔ یہ چائی دراصل جن کی ہوتی ہے۔ جن
چنتا جلاتا ہے اور حاضرین کو محتلف تھم کی با تیں بتا تا ہے۔

ائن تیمیدر حمداند فرمائے بیں کدانہوں نے بہت ہے لوگوں کی موجود کی میں اس کا باربار تجربہ کیا ہے۔

## جنات سے تجات کلام الی کے ذریعے

انسان کے بدن ہے جن چھڑانے ہیں جو چیزسب ہے بہتر ممرومعاون ہو یہ ہے دو ذکر الٰبی اور حلادت قرآن مجید ہے۔ ذکر و حلاوت میں سب سے عظیم چیز آ پینا الکری کی حلاوت ہے۔''جوفخص اس کی حلاوت کرتا ہے اس پراللہ کی طرف ہے آ کیے۔ محافظ مقرد کیا جاتا ہے اور صبح طلوع ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں بہنچا۔'' یہ سیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ 

# آسيب زده كجم سے ني الليكم كاجن بمكانا

سیکام نی گار آن از رگ سے زائد مرتبہ کیا ہے۔ سنن ابوداؤداور مسندا تھ جی ام
ابان بنت وازع بن زرع سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ ان
کے دادا زارع نی گار آن آن گار آن کے پاس کے تو ساتھ جی اپنے ایک پاگل بیٹے یا بھائے کو
لینے گئے۔ میرے دادا کہتے ہیں: جب ہم نی گار آن کے پاس پہنچے تو جی نے ا
میرے ساتھ میرا ایک پاگل بیٹا یا بھانی ہے جی اس اے آپ کے پاس لے کرآ ب
تاکہ آپ اللہ ہے اس کے لیے دع فرما دیں۔ آپ نے فرمایا الاؤا وہ کہتے ہیں
اس کورکاب میں آپ کے پاس لے کرآ یا اس کے سفر کے کہڑ سے اتار سے اور دو کہتے ہیں
کہڑے پہنا دیے۔ بھراس کا ہاتھ کھڑ کر نی گار آن کی خدمت میں پہنچا۔ آپ
فرمیا: اس کو میرے قریب لاؤ ماس کی پیٹے میرے سامنے کرو۔

بھرآ باس کی پیٹے پر مارنے لگئے بہاں تک کہ میں نے آپ کے بغل کی سفیہ ربھمی۔ آپ فر ہاتے ہے'' نکل اللہ کے دشمن'' نکل اللہ کے دشمن'' چنانچہ دو الز کاصح مند آ دی کی طرح دیکھنے لگا پہلے کی طرح نہیں بھراس کو نجی ٹی آئے آئے نے اپنے ساسے بھ اور پانی منگوا کراس کے چیرہ کو یو نجھ اور اس کے لیے دع کی آپ کے دعا کرنے کے بعد وقد کا کوئی شخص سے بڑھ کرصاحب فعنیات نہیں تھا۔

مندائد ہی میں یعنی بن مرہ ہے روایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے نی کالڈیڈ ا میں تین چیزیں ایسی دیکھیں جن کو بھے ہے پہلے کسی نے نہیں ویکھ ندمیرے بعد کوئی دیکھے گا۔ میں آپ کے مماتھ ایک سفر میں نکلا ہم ایک راستہ ہے گال رہے تھے کہ اندرا گذرایک گورت کے قریب ہوا جو بیٹھی ہوئی تھی اس کے مماتھ اس کا بچے بھی تھا۔

عورت نے کہا "اے، نشہ کے رسول ٹاٹیڈ ٹاس بچہ کو کھے پریٹ نی ۔ حق ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں۔ دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس پر حملہ ہوتا ہے۔ آپ نے فری ی<sup>ی ان</sup> اس کو جھے دو''اس نے بچہ کو آپ کی طرف بڑھایا۔

'' پ نے بچہ کواپنے اور پال ن کے اسکیے حصہ کے درمیان بھی یا چکر، س کا مند کھولا اور اس ٹیس ٹین مرتبہ پھو نکا اور فر مایا:

"يِسْمِ اللهِ ، إِنَّا عَبْدُ الله ، إِخْسَا عَنْدُ الله ."

اللہ کے نام سے میں اللہ کا بندہ ہوں ، بھا گ جا اللہ کے دشمن ۔ پھر بچے کو عورت کے ہاتھ میں تھا دیا اور فر مایا۔ تم واپسی میں ہم سے ای جگہ پر ملاقات کرنا اور بتانا کہ کیسی حالت ہے۔

یعلی بن مرۃ کہتے ہیں کہ ہم لوگ روانہ ہو گئے پھر واپس ہوئے تو اس مورت کوائ جگہ پر پایا اس کے ساتھ تین بکریاں بھی تھیں آپ گڑیٹائے فر مایا۔''تمہارے بچے کا کیا حال ہے؟''اس نے کہا جس ذات نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجو اس کی تتم کھ کر کہتی ہول کہ اب تک اس سے کوئی چیز و کھنے میں ٹبیس آئی۔ آپ یہ بکریاں لیتے جائے۔" پ نے فر مایا جاوَان میں سے ایک بکری لے لو باقی واپس کروو۔ ری کا بیدا می دوست معلوم ہوا کہ نبی النظیم نے جنات کو تھم دے کر ڈانٹ کر اورلین وطعن کر کے بھگا یہ ہے لیکن صرف اس سے کا منہیں چلنا اس معاملہ میں ایمان کی قوت یعین کی بچنگی اوراللہ کے ساتھ حسن تعلق کا بہت بڑا دخل ہے۔اس کی وض حت درج ذیل واقعہ ہے ہوتی ہے۔

### جنات اولیا و کااحتر ام کرتے ہیں

بیان کیا جاتا ہے کہ ام م احمد رحمة القدعلية مجد على بيشے ہوئے تھے کدان كے ياس طیفہ متوکل کی طرف سے ایک آ دی " یا در کہنے فکا امیر المؤمنین کے گھر میں ایک اڑکی آسيب كاشكار اوكى ب\_امير المؤمنين نے جھے آپ كے ياس بيجاہے كرآب اس كى عافیت کے لیے اللہ ے دع کردیں۔امام احمد رحمة الله علیہ نے اس کولکری کے دوجوتے وسے اور کہا: امیر المؤمنین کے گھر جاؤ اورائر کی کے سم بانے بیٹھ کرجن سے کہو کہ احد نے کہاہے کہ تہمیں دوباتوں میں ہے کون می بات پسند ہے آیا اس لڑک کا پیچیا چھوڑ و کے یا سرجوتے کھاؤگے۔

و و چھ جوتا نے کراڑ کی کے یاس کیا اور اس کے سر مانے بیٹے کر دیا ہی کہا جیسا امام احمد رحمة الشعبيد في اس كوكها تفارجن في لركي كي زبان سي كها جميس امام احمد كي بت منظور ہے۔ہم ان کی بات و نتے ہیں۔ اگروہ ہمیں عراق سے نکلنے کا تھم دیں تو ہم عراق ہے بھی نکل ہو ئیں۔انہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور جواللہ کی اطاعت کرے ہر چیزاس کی اطاعت کرتی ہے۔

بھردہ لڑک کے بدن سے نقل گیا۔ لڑک ٹھیک ہوگئی اوراس کے اولا دبھی بیدا ہو تیں۔ جب امام احمد کا انتقال ہوا تو وہ جن دوبار ولڑ کی برسوار ہو گیا۔خلیفہ نے امام احمد رحمة الله عليه كے كسى شا كر د كوطلب كيا و وضح و الى جوتاليكر آيا اور جن سے كہا لكل جا ورنداس جوتے ہے تیری پٹائی ہوگی۔ جن نے کہا میں نہتہاری بات ، نول گانڈنگلوں گا۔ یہ احمد بن عنبل اللہ کے اطاعت گزار بندے متھاس لیے ہم نے بھی ان کی اطاعت کی۔ ایس

معالج كوكيسا موناجا ہے...؟

معالج کوالڈ کی ذات پر تو کی ایمان اور کمل بھروسہ نیز ذکر و تلاوت تر آن کی تا ٹیمر پر کال یقین ہونا چاہے اس کا ایمان و اچان جتنا مضبوط ہوگا اس کا اثر اتنا ہی گہرا ہو گا۔ گروہ جن سے زیادہ طاقتور ہوگا تو جن کو نکال سکتا ہے اورا گرجن سے زیادہ طاقتور ہوگا تو نہیں نظے گا۔ بسا اوقات ہوسکتا ہے کہ جن نکالنے والا کمڑور ہوتو جنات اس کو پریٹ ن کرنے کی کوشش کریں ہے اس لیے وہ کمٹرت دعا مائے۔ جنوں کے خل ف اللہ سے مدد طب کرے اور قرآن ن خصوصاً ایرین گری کی تلاوت کرتا رہے۔

## جماز پھونگ اور تعویذ گنڈے

على مدائن تيمية رحمة الله مجموعة قروى ٢٣ ــ ١٢ ٢ من رقسطر از بين ــ حجد له مجود ك اورتعويذ گندول سے آسيب زود كے علاج كى دوشكليں بين ـ اگر جي ژبچونك اور تعويذ ايسے ہوں جن كامعنى ومغبوم تجميمين آتا ہوا ور جن كو آدى دين اسلام كى نظر ميں بطور ذكر دعا بڑھ سكتا ہوتو اس سے آسيب زوہ كوجھا ڑ مجھونك كيا جاسكتا ہے ــ

سیح بخاری میں نی گانگیائے ہے تا بت ہے کہ آپ نے جھاڑ بھو تک کی اجازت دی جب تک کددہ شرک نہ ہو۔ آپ نے فرہ پا

''تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کوفائدہ پہنچاسک ہوضر در پہنچانا جا ہے۔ اگر جھاڑ بھو تک ادر تعویذ میں ایسے اخاط ہوں جو حرام ہوں مثلاً اس میں شرک کی یو ہاں ہو یے جن کے محل سمجھ میں نہ آتے ہول ادراس میں کفر کا احمال ہوتو ایسے اخاط ے تعویذ بنانا یا منتر پڑھنا کسی کے لیے جائز نہیں خواہ ان کے ذریعہ آسیب زوہ شخص سے جنات کیوں نہ بھا گئے ہوں۔ کیونکہ اس کوالنداور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہےاور اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہے۔

علامہ ائن تیمیدر حمد اللہ دوسری جگہ (جموعہ قبادی ۱۹س۱۹) فرماتے ہیں کہ شرکیہ تعوید گذرے والے جنات کو بھا گئے میں اکثر ٹاکام رہتے ہیں اور اکثر و بیشتر جب وہ جنات سے کہتے ہیں کہ وہ اس جن گوتی یا قید کر ویں جو اسان پر سوار ہے تو جنات ان کا مشخر کرتے ہیں جو بنات ان کا مشخر کرتے ہیں چنا نچہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کوقل یا قید کر ویا ہے حالا نکر یہ محض تحیٰ اور جموعہ ہوتا ہے۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

استفاده

كَتَابِ:عَالَمُ الْجِنِّ والشَيَاطِلِيْن كَتِبِهِ الشَّيِخُ عُمِر سُلِيمَانِ ٱلْكَشْعَ

# جنات كى باركاه رسالت مالطيغ مس حاضرى

على مديدرالدين شبلي رحمة القدعدية فرمات جين:

نی کریم سنگانی آک باس مکه مکرمہ اور جمرت کے بعد مدینہ طیبہ بیں جنوں کی بکٹر ت وفو دآتے تھے۔

(لقط المرجان في احكام الجان ص ٨٥)

#### جنول كا قاميد

معرت سيدناجابر فرمات بيركه

ہم نبی کریم کالیڈنے کے ساتھ کیل جا رہے تھے کہ اچا تک ایک بہت بڑا اڑ دھا سانے آیا اوراس نے بہت بڑا اڑ دھا سانے آیا اوراس نے بہت بڑا سرنی کریم کالیڈنے کے کان مبارک کے قریب کرلیے (اور غالبًا کچھ کوش کی) پھر آپ کالیڈنے لئے بہتا مند مبارک اس کے کان کے قریب لے جا کر بچھ سرکوٹی فر ہائی۔ اس کے بعدوہ ہم رمی نگا ہوں سے بول او جمل ہوا کہ کو یا زمین نے سے نگل لیا ہو۔ ہم نے اپنا ، تد بیٹر ظاہر کرتے ہوئے عرض کی: یا رسول اللہ کالیڈنے ایم آپ کے بارے بیل او جمال کے بیٹھ البندا اانہوں نے اسے میرے یہ کہ بھیجا۔ میں نے اسے میرے یہ کہ جمیعا۔ میں نے اسے میرے یہ کہ کہ دو صورت بتادی۔'

(لقذ الرجان في احكام الجان ص١٠١)

### سجده كرنے والے جنات

حفرت سيدناابو بريرة مصروى بك

آپ النیز آب میک مرتب سورة النجم تلاوت فرد کی اور تجده کمیا تو و بار موجود جن وانس نے بھی آپ کے ساتھ تحدہ کیا۔ (جلیة الاولیا والحدیث ۱۲۴۵ء ج ۸جس۲۹۳)

### جنات کوانسان ہے پہلے پیدا کیا گیا

حضرت سیرنا عبد الله بن عبال ہے مروی ہے کہ

الله تع لي نے جنت كوجہم سے يملے ، اپنى رحمت كى اشياء كوائے غضب كى چيزول ہے مہمیے، آسان کوز مین ہے مہمیے ، سورج وجا غرکوستاروں سے مہلے ، دن کورات ہے ملے، دریا کو خشکل ہے مہلے ،فرشتوں کوجنوں سے مہلے، جنوں کو انسانوں ہے مہلے اور زكو ياده بيلي بيدافره يون (كتاب العظمة والحديث ١٩٩١م ١٩٩٠)

تخت بلقیس لانے کی پیش کش

حفرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ ہیں ایک جن نے شہرسباکی ملکہ بنقیس کا تخت ( جو كربهت دورتها) بهت كم دقت مي لانے كى بيش كش كر كھى، چنانچة آن ياك ميں ہے: سلیمان نے قرمایا اے در بار اوقم میں کون ہے کہ وہ اس کا تحت میرے یاں لے آئے قبل اس کے کدوہ میرے حضور مطبع ہو کر حاضر ہول۔ ایک پڑا عفریت جن بولا میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گاقبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں اور مِن بِینِک اس پرتوت والا امانتدار ہوں \_ (سور وُانْمل **۳۹)** 

# ني كريم التَّلِيَّةُ كَا أَشْرِيفِ آورى كَى خَبر

حضور اکرم فالنظم کی بعث مبار کدکی خبر مدینه منوره مین سب سے پہلے جنات نے وی۔ چنانجے حفرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ مدیند منورہ میں حضور اقدس النيكالي تشريف آوري كي خبرسب سے يہے اس طرح بينى كدر يدمنوره ميں ا کی عورت رہتی تھی جس کے تابع کیے جن تھا۔ وہ ایک پرندے کی شکل میں آیا اوراس عورت کے گھر کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ عورت نے ،س ہے کہا '' آؤ ہم تمہیں کچھ سنا کیں اور کھے تم جمیں ساؤ۔' اس نے کہا ''اب ای نہیں ہوسکنا کیوں کہ مکہ میں ایک می مبعوث ہوئے ہیں جس نے جمیں دوئی سے منع کر دیا ہے اور ہم پر زنا کو بھی حرام کر دیا ہے۔''(اُنجم الاوسلاء الحدیث ۸۲۵، جا ایس ۲۲۳)

### خررسال جن

امیرالمؤسنین حضرت سیدنا عمرا روق رضی الله عند نے دشمنان اسلام کی سرکو بی

کیسے ایک شکراسلام روان فر مایا۔ پھر (چندونوں بعد )ایک شخص بدینه منورہ آیا اوراس
نے اطلاع دی که مسلمان دشمنوں پر شخ یاب ہو گئے۔ یہ خبر بدینه منورہ یس عام ہوگئی۔
جب حضرت عمرگواس بارے میں علم ہواتو رشاوفر مایا '' ابسو المهیشم '' جنات کے فبر
رسان (لیمنی فبر پہنچانے والے) ہیں عنقریب انسانوں کا خبر رساں بھی چنچے وال ہے
جنانچہ چندونوں میں وہ بھی پہنچ گیا۔ ( کیونکہ جن تیز رفارہ و تے ہیں اس لئے اس نے
جلدی خبر پہنچادی اورانسان اتن جدری نیس پہنچ سکتا اس لئے انسان کے ذریعے ویر ہیں
اطلاع ملی۔) (نقط ولمرجان فی احکام الجان میں ۱۹۲)

### جنات كيختف كام

حضرت ابن جریج رحمة الله تق لی علیہ ہے منقول ہے کہ جنات (سمندر ہے)
زیور ت لینے کے لئے فوط لگاتے اور انہوں نے جسنرت سلیمان عید اسلام کے لئے
پالی پرگل بنائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں تھم دیا کہ انہیں گرا و دگر
تہرہ رے ہاتھ انہیں نہ چھو کیں ۔ تو ، ن جنول نے اس پرگو بیا ( یعنی ری کا بناہوا آ کہ جس
شر پھر یامنی کی بنی ہوئی گولی رکھ کر ہ رتے ہیں ) سے پھر پھینکے یہاں تک کہ انہیں گرا
دیا۔ اس طریقہ کا رکا فائدہ انسانوں کو بھی طا۔ یہ جنول کا ہی کام ہے کہ جمیں کوڑے
دیا۔ اس طریقہ کا رکا فائدہ انسانوں کو بھی طا۔ یہ جنول کا ہی کام ہے کہ جمیں کوڑے
دیکھنے کو لیے۔ جس کا قصہ پچھے بول ہے کہ حضرت سلیمان عید، لسوام جنات کو ککڑی
سے مارتے اور ان کے ہاتھے پاؤں تو ڈ دیجے۔ جنات نے عرض کی کیا آب جا ہے
ہیں کہ ہمیں سرا تو دیں گر جورے اعضان تو ڈیں؟'' فروایا ہی تو انہوں نے آپ کو

چا بک کے بارے میں بتایا۔ ای طرح مم سازی بھی جنات کا کام ہے۔ انہوں نے تخت ابیس کے پایوں پر یانی چڑھیا۔ (الدرائم کورج عیص ۱۹۰)

## ابيت المقدس كالغمير

ملك شام من جس جكه حضرت سيدنا موى كليم عبيدانسلام كا خير كا أاكي تفا تعيك ای (برکت والی) جگہ حضرت سیر نا واؤ وعلیہ السوام نے بیت المقدس کی بنیا در کھی ۔ مگر ممارت بوری ہونے سے قبل ہی حضرت سیدنا داؤر عبیداسلام کی وفات طاہری کا وقت آگیا چنانچاہے فرزند حضرت سیدنا سلیمان عیدالسلام کواس میارت کی تحمیل کی وصیت فر ، تی ۔حضرت سیر ناسلیمان علیہ السلام نے جنات کے ایک گروہ کواس کام پر لگایا۔ عمارت ابھی تغییری مراحل ہے گزرر بی تھی کہ آپ علیہ انسوام کی وفات کا وفت تھی قریب آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا ، کی یا الله اعراق جل میری وفات ان جنات پرهٔ هرشفر مااوروه برابری رت کی تنمیل مین معروف عمل رمین اوران سب کوجو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل تھہر جائے۔بید عا ما تک کر آپ علیہ السلام محراب میں واغل ہو گئے اور حسب عادت اپناعصام بارک پر فیک نگا کرعبادت میں کھڑے ہو گئے ادرائ حانت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوگئ ۔ مگر مزدور جنات برابر کام میں معروف رہے۔ عرصہ درازتک آپ عدیہ السلام کا ای حالت میں رہنا جنات کے بیے كُونَى نَى بات نَبِين تَقَى ، كيونكسة وبار باد مكيه حِيَّة شخ كه آپ عليه السلام ايك ايك ماه بلكه مجھی دودو ماہ برابرعبادت میں کھڑے رہا کرتے ہیں۔الغرض طاہری انقال کے بعد ایک سال تک آپ عدید اسلام اپنی مبارک لائفی سے فیک لگائے کھڑے رہے يبال تك كه بحكم البي عروجل ويمك في آب عليه السلام عصصا شريف (يعني مبارك لا تقى) كوكھالىيا در يول آپ على السلام كاجسم تازين نائين رتشريف لے آيا۔ اب جنات اورانسانوں کوآپ علیہ انسلام کی دفات کاعم ہوا۔ ( افخص از تصعی القرآن )

#### جنات كى تعداد

حضرت سیدنا عبداللہ این عمر فرماتے ہیں کہ چوتگی زمین کے اوپر اور تبسری زمین کے پنچے اسٹنے جنات ہیں کدا گروہ تمہارے سامنے آجا کیں تو تمہیں سورج کی روشنی دکھ کی نددے۔ (کمّاب العظمة مالحدیث ۱۰۹۸م ۱۸۸)

اور حفزت سیدنا عمر وبکائی فرماتے ہیں ''جب انسان کا ایک بچر پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہ ل نونچے بیدا ہوتے ہیں۔''

(جامع البيان، الحديث ٢٥٨٠١، ج٥، ٥٥٨)

معلوم ہوا کا انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گناہے۔ ور باررسالت میں جن کی ورخواست

حفرت سیدنا جاہرین عبداللہ (وایت کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک طالبہ کا کہ محد مت اللہ مندسر کار اللہ مندسر کار میں حاضر ہوا اور اپنہ مندسر کار مدین ہیں حاضر ہوا اور اپنہ مندسر کار مدین گاڑی کے کان مبارک کے قریب لے جاکر کچھ عرض کی۔ بی اکرم ٹائی کیا نے فرمایا '' تھیک ہے''۔ اس کے بعد وہ لومٹ گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے بیاد سے آت ٹائی کیا ہے اس کے بارے میں بوجھاتو فرمایا کہ'' بیا کیے جن تھا جس نے بھے سے بدر خواست کی کہ آپ اپنی اُمت کو تھم فرما ہے' کہ وہ لیداور بوسیدہ ہڈیوں سے استخام نہ کیا کہ ایک کریں کے وک اللہ تعالیٰ نے ان میں جاداوز قرما ہے''۔

(اكام الرجان في احكام الحان الباب الحادي مشرص ٣٢)

جس ہذی کو جنات لینتے ہیں اس پر انہیں گوشت ملتا ہے اور جس لید ( گوبر ) کو لیتے ہیں وہ دانہ یا کھل بن جاتا ہے۔ اس لئے بیا شکال وارد ہی نہیں ہوتا کہ گو ہر تو نا پاک ہے اس کا کھانا جنات کے لئے کیے جائز ہے؟ کیونکہ وہیت بدلنے سے نا پاک چیز یاک ہوجاتی ہے۔ (ماخوذاز فزمعۃ القاری، جے کا ۱۰۴)

#### لوبيا کھانے والے جنات

امیر المؤسنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه نے جنات کے چنگل ہے چیوٹ کرآنے والے ایک افصاریؒ ہے جنات کی غذاؤں کے بارے میں دریافت کیا تو اس افصاریؒ نے بتایا:

> ''وولوبیا(نامی مبزی) کھاتے ہیں اور وہ چیزیں جن میں القد تعالیٰ کانام بیس لیاجا تا۔ (مثلاً بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے والے کی غذا) پھر حضر ست سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ال کے پینے کے بارے میں بوچھا تو بتایا ''جدف''

(حياة الحوان الكبرى، ج ام ٢٩٥)

لوث: جدف سے مرادیا تو دہ مین گھ س ہے جے کھانے والے کو پائی پینے کی محتاج کے ان پینے کی محتاج کے ان پینے کی محتاج کے ان کہ محتاج کے ان کہ محتاج کے ان کہ محتاج کے ان کا محتاج کے ان کا محتاج کی خریب الحدیث واللاڑ می اص ۱۳۳۰)

مسلمان کے دسترخوان پرجنات

حضرت علامہ جلال الدین رحمۃ الشعلیہ ایک تا بھی ہزرگ نے قبل فرماتے ہیں

"تمام مسلمانوں کے کھروں کی چھتوں پر مسلمان جنات رہے

ہیں، جب دو پہراور دات کو دستر خوان لایاج تا ہے لین کھر کے افراد
کھانا کھاتے ہیں تو جنات بھی چھتوں سے امر آتے اور ساتھ ہی

ہیٹھ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ذریعے الشریز وجل شریہ

جنات کو بھگادیتا ہے''۔ (لقط الرجان فی احکام الجان س سے)

ندکورہ روایات ہے معلوم ہوا کہ بڈی، بید، لوبیا اور انسانوں کے کھانے کی دیگر چزیں جن پر بسم القدنہ پڑھی جائے ، جنوں کی خوراک ہے۔

### جنات كهال رجي بين؟

جس زمین پرہم زندگی گزار رہے ہیں ای پر جنات بھی رہتے ہیں۔ امام جلال

الدين سيوطى رحمة الشعلية فره تي جين

"اکثر و بیشتر جنات نج ست کی جگہوں پر ہوتے ہیں مثلاً کھوروں کا جھنڈ، بیت الخلاء، کجرے کے ڈھیر اور شل خانہ اک وجہ سے شل خانہ الک وجہ سے شل خانہ اور اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ وغیرہ میں نمانہ برجینے ہے گیا ہے۔

(لقط المرجان في احكام الجان ص ٢٤)

#### بيت الخلا وجنات كريخ ك جكرب

حضرت سيد نازيد بن ارتم روايت كرتے بيل كه بى كريم الله يقام ارشاد فره يا

"بيت الخلاء جنول اور شيط نول كر بخ كى جگه ہے قر جب تم

من سے كوئى فخض بيت الخلاء عن جائے تو يد دعا پڑھ لے
"اللّٰهِ مَّ إِنِّى اَعُودُ دُمِكَ مِنَ الْمُحْبُثِ وَالْمَحْدَافِثِ"

تعنی اے اللہ ! عن چيدى اور شيطانوں سے تيرى بنوه ، نگر مول در شيطانوں سے تيرى بنوه ، نگر مول در (سفن الى داؤو، كراب العلم ارق الم الله )

## بلون شرريخ والع جنات

حفزت سیدنا عبدامقد بن سرجس مصرت سیدنا قمارة ہے روایت کرتے ہیں کہ نی

کریم کا کیا گئے نے بل (بیخی سوراخ) میں پیٹاب کرنے ہے منع فر مایا۔ لوگوں نے
حضرت قردہ نے یو چھا کہ بل میں پیٹاب کرنے ہے ممانعت کی کیا وجہ ہے ؟ حضرت
قردہ نے فر مایا '' کہا ہ تا ہے کہ بل جنات کے دہنے کی جگہہے۔''
(سنن الی واؤوہ کماب العبارة می ایس ۱۹۳۳)

# چکنائی والا کیراجن کی اقامت گاہ ہے

حصرت سیدنا جابڑے روایت ہے کہ نبی کریم کا ٹینٹانے ارشاد فرمایا ''اے لوگو! اپنے گھروں ہے گوشت کی چکٹائی والا کپڑا ( دئی رومال ) ٹکال دو ( لیمنی وهو دیا کرو ) اس لئے کہ پیٹر میرجن کی جگہ ہے اوراس کا قیام گاہ ہے۔''

( فردوس الاخبار، ج اجم ۲۸)

#### حمازيون بس جنات كابسرا

حضرت سيدنا الو مريرة سيمروى بكرسول اكرم فلين أي أيك فخف كوقرع مين دفع حاجت كرف سي من فراه يوعرض كالى " قرع كيا ب؟" آپ تل في ألم في أمره يا كرتم مين سنة كول جهازى والى جكه مين جائة تو كويا الين مكان مين ب حادا نكه وه تهار سي بعال جنات كرست كرجك بكري الكال الما بن عدى جهن ١١٠) جنات كى اقتمام

شارح بخاری علامہ بدرالدین محمود بن میٹی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک، احادیث مبار کداورآ ثار میں خورد فکر کرے جنات کی چندا قسام میان فرمائی ہیں۔

ا) خول: اے عفریت بھی کہتے ہیں، یہ سب سے خطرنا ک اور خبیث جن ہے جو کسی سے مانوس نہیں ہوتا۔ جنگلات میں رہنا ہے، مخلف شکلیں بدانا رہنا ہے اور رات کے وقت دکھائی دیتا ہے اور تنہا سفر کرنے والے مسافر کوعمونا دکھائی دیتا ہے جواسے اپنے جیساانسان بھر پیشتا ہے، بیاس مسافر کوراستے سے بھٹکا تاہے۔

(۲) سفلان بیمی جنگوں میں رہتا ہے، جب کی انسان کودیکھا ہے تواس کے سامنے ناچنا شروع کردیتا ہے اوراس سے چوہ بلی کا کھیل کھیلنا ہے۔

- (۳) غُدُاز: یہ معر کے اطراف اور یمن جس بھی گہیں کہیں پایا جاتا ہے، اسے ویکھتے ہی انسان ہے ہوش ہوکر گرج تا ہے۔
- (۳) و کھان میدوران سندری جزیرول میں رہنا ہے اس کی شکل ایس ہے جیسے انسان شتر مرغ پرسوار ہو۔جوانسان جزیرول میں جوپڑتے جی انہیں کھالیتا ہے۔
- (۵) شمّن بیانسان کے آوجے لند کے برابر ہوتا ہے، دیکھنے والے اے بن مانس سیجھتے ہیں ، سفر میں فعاہر ہوتا ہے۔
- (۱) بعض جنات انسانوں ہے مانوس ہوتے ہیں اور انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے۔
  - (٤) بعض جنات كوارى لا كون كوافعال جاتے بين -
    - (٨) بعض جنات كتے كي شكل شي بوتے ہيں۔
  - (٩) العض چينكى ك شكل ش بوت بير (عمة القارى ج ١٥ س١٩٣١)

#### جنات كى مخلف شكليس

علامه بدرالدين شيلي هني رحمة الشعليه التي كرّب" اكام المرجان في احكام الجال'' مِن لَكِيمة بين:

'' بلاشبه جنات انسانوں اور جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں چنانچہ وہ سانچوں، یچھوؤں ، اونٹوں ، بیپوں، مگھوڑوں ، مکر بول، خچروں، گدھوں اور پر ندوں کی شکل میں بد لئے رہتے ہیں۔ (اکام المرجان فی احکام الجان ص ۲۱)

## جنات كي تين تسميس

حصرت سیدنا ابولگلبہ بھٹی رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم ٹالڈی کے نر مایا '' جنات کی تمن قسمیں ہیں ،اول. جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں ،ووم مانپادر کے اور سوم: جو سفراور قیم کرتے ہیں۔"

(المستدوك للحاكم، الجن ثلاثة اصناف ٣٥٠٠/،٣٥٢)

جن اونث كي شكل مي

حضرت سیدنا عبدالقد بن معفل المحرق نیان کرتے ہیں کہ بیں نے نی کریم مُلَّاقِیْم کو فر ماتے ہوئے سنا '' تم اوٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کے قریب نماز مت پڑھو! کیونکہ اوز چنوں ہیں ہے بھی بیدا کئے گئے ہیں ، کیاتم ان کی آنکھوں اور ان کی پھولی ہوئی سانس کوئیس دیکھتے جب وہ بدکتے ہیں ، ہاں! بحریوں کے باڑے کے قریب نماز پڑھو کوئیس دیکھتے جب وہ بدکتے ہیں ، ہاں! بحریوں کے باڑے کے قریب نماز پڑھو کوئکہ وہ دست کے زیادہ قریب ہیں۔''

(المستدرك للامام احمد بن حنبل، ١٣٢٢،٥٠٢)

جن کتے کی شکل میں

حضرت سیدنا عبدالله بن عباس مروی ہے کہ (بعض) کے بھی جنات ہوتے جیں اور بھی کمزور تتم کے جنات جیں لہذا جس کے کھانے کے وقت کیا آ جائے تو وہ اسے بھی پچھ کھلا دے یااسے بھادے۔(اکام المرجان فی احکام الجان میں ۴۲۲)

جن انسان کی شکل میں

حفرت یکی بن نابت رخمہ القدعلیہ فریائے ہیں کہ میں حفرت حفعی طائمی رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ میں کہ میں حضرت حفعی طائمی رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ میں الا اور سفید داڑھی والا تھا (بھی کے سال سفید سے ) لوگوں کوفتوی دے رہا ہے۔ حضرت حفعی رحمہ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا: ''اے ابوابوب! کیاتم اس بوڑھے کو دیکھ دے ہو جولوگوں کوفتوے دے رہا ہے، میعفریت جن ہے۔'' یہ فرمانے کے بعد حضرت حفص رحمہ اللہ علیہ اس کے مرب کے اور ہیں بھی ان کے ساتھ وتھا۔ جب حضرت حفص رحمہ اللہ علیہ اس کے حضرت حفص رحمہ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور ہیں بھی ان کے ساتھ وتھا۔ جب حضرت حفص رحمہ

القد عليه في اس كى طرف خورے و يكمنا شروع كيا تو اس في اپنے جوتے اضائے اور بھا گنا شروع كر ديا، لوگ بھى اس كے يتھے بھا گے۔ حضرت حفص رحمة الله عليه كہنے كے "اے لوكوا يعفرے جن ہے۔" (اكام الحرجان فى احكام الجان مى ٨٠) شيطان مراقد بن عشم كى صورت ميں

جب تریش نے بدر میں جانے پراتفاق کرلی تو انہیں یاد آیا کدان کے اور قبیلہ بن کرکے ورمیان عداوت ہے فکن تھا کہ وہ یہ خیاں کر کے واپسی کا قصد کرتے ، یہ شیطان کو منظور نہ تھا اس لئے اس نے بیٹریب کیا کہ وہ سراقہ بن مالک بن جشم بن کنانہ کے سردار کی صورت ہیں نمووار ہوا اور ایک فظر اور ایک جمنڈ اساتھ لے کر مشرکییں ہے آ ملا اور ان ہے کہنے دگا کہ ہی تہارا قدوار ہوں ، آج تم پرکوئی غالب مشرکییں ہے آ ملا اور ان ہے کہنے دگا کہ ہی تہارا قدوار ہوں ، آج تم پرکوئی غالب سول کریم المجھی ہے اور سول کریم المجھی ہے ایک مشت خاک مشرکییں کے منہ پر ماری اور وہ چھے بھیر کر سول کریم المجھی نے ایک مشت خاک مشرکییں کے منہ پر ماری اور وہ چھے بھیر کر بھاگے اور دھڑت جریل علیہ الملام ، اجبس لھین کی طرف بڑھے جو سراقہ کی شکل ہیں حارث بن بیش م کا ہاتھ پکڑے المراقہ تم تو بھا۔ وہ ہاتھ چھڑا اکرم ج اپنے گروہ کے بھی گا۔ حارث بن بیش م کا ہاتھ پکڑے بوتے تھا۔ وہ ہاتھ چھڑا اکرم ج اپنے گروہ کے بھی گا۔ حارث بکا رتارہ گیا: "مراقہ اسراقہ تم تو ہمارے منام من ہوئے تھے کہاں جاتے ہو؟" حارث بکا رتارہ گیا تھے وہوئی تا ہے جو تھیں تا ہو۔ اس کے دونوں کا جو تھے کہاں جاتے ہو؟"

جب کفار کو ہزئیت ہوئی اور وہ فکست کھا کر مکہ کرمہ پہنچے تو انہوں نے یہ مشہور کیا کہ ہماری فکست و ہزئیت کا باعث سراقہ ہوا۔ سراقہ کو یہ خبر پہنچی تو اسے خبرت ہوئی اور اس نے کہا: یہلوگ کیا کہتے ہیں نہ مجھے ان کے آنے کی خبر، نہ جانے کی ، ہزئیت ہو گئی جب میں نے سنا ہے۔ تو قریش نے کہا کہتو فلاں فلاں روز ہمارے ہاس آیا تھ اس نے شم کھائی کہ یہ غلط ہے تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا۔

(تغييرالقرآن،الانغال،تحتالآية ۴۸)

## جن ش نجد کی شکل میں

حضرت سیدنا این عباس نے و کرفر مایا کہ کفار قریش دارالندوہ (سمینی کھر) میں ر سول کر بیم مالین کا کی تسبت مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے اور بلیس عین ایک بڈھے ك صورت من آياور كين لك كري شيخ تجديون، جي تمير رياس اجتاع كي اطلاع ہوئی تو میں آیا ، جھے سے تم کچھ نہ چھیاٹا ، میں تمہارار فیل ہوں اور اس معاملہ میں بہتر رائے مے تمہاری مدد کرول گا۔ انہوں نے اس کوشامل کرلیا اور سید عالم کا اُلیّا کے متعمق رائے زنی شروع ہوئی، ایوالیشری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محد ٹائٹا آبو پکز کر ا بیک مکان میں قبید کر دواور مضبوط بندشول ہے باندھ دو، درواز ویند کر دو،صرف ایک سوراخ چیوڑ دوجس ہے بھی بھی کھانا یانی دیا جائے اور وہیں وہ ہارک ہو کررہ جائيں۔اس پرشيطان تعين جو شخ نجد بنا ہوا تھا بہت ناخوش ہوا اور کہا نہايت ناٽس رائے ہے، جب پینجبرمشہور ہوگی اوران کےاصحاب آئیں گےاورتم سے مقابلہ کریں کے اور ان کوتمہارے ہاتھ سے چھڑا میں گے۔لوگوں نے کہا. پٹنٹے نجد ٹھیک کہتا ہے۔ پھر ہش م بن عمر د کھڑا ہوااس نے کہا: بیر کارائے بیہ کہ ان کو ( لیتن محم ٹانڈیڈ) اونٹ یر سوار کر کے اپنے شہرے نکال دو چر دہ جو کھی کریں اس ہے تہیں کھے ضرر نہیں۔ ا بلیس نے اس رائے کو بھی ٹالینند کیا اور کہا جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیتے ہور تمہارے دانشمندول کو حیران بنا دیا اس کوتم دوسروں کی طرف بیجیج ہو،تم نے اس کی شیریں کلامی، سیف زبانی، دل کشی نبیس دیمھی ہے آگرتم نے ابیا کیاتووہ دوسری قوم کے قلوب تنخیر کر کے ان اوگوں کے سرتھ تم پر جڑ ھائی کریں گے۔

اٹل بچمع نے کہا شخ نجد کی رائے ٹھیک ہے اس پر ابوجہل کھڑا ہوا اور اس نے بیہ رائے دی کہ قریش کے ہر ہر خاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے اور ان کوتیز نکواریں دی جائیں، وہ سب یکبارگی (حضرت) محمد پرحملہ آ ورہو کر قبل کر دیں تو بی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے منداد سکیس گے۔ غایت بیہ ہے کہ خون کا معاوضہ دینا پڑے وہ دے دیا جائے گا۔ البلیم لعین نے اس تجویز کو بسند کیا اورا ہوجہل کی بہت تعریف کی وراس پرسب کا، تفاق ہوگیا۔

حفزت جريل عليه السوام نے سيد عالم النظيم الى خدمت ميں حاضر ہو كر واقعہ ا رش كيا اورعرض كي كرحضور كأرفيظها ين خوب كاه ش شبكوندرين الشت لى ن ا ذین دیا ہے مدینہ طبیبہ کاعزم فرما کمیں رحضور ٹائیڈ فمنے حضرت علی امرتضی رضی امتد عز کو شب ميں اپني خورب گاه ميں رہنے كا حكم ديا ، ور فرمايا كه بى رك جا در اوڑھو تهميس كوني نا گوار ہات جیش ندآئے گی اور حضور کی آفیا اپنے گھر سے باہر تشریف رائے اور آیپ مشت ف ك دست مبارك من ل اورا يت إنسا جَعَلُ مَنا إلى أَعْنَا إِلَهم آغ اللاً . . . من ه کرمی صره کرنے والول میر ماری ،سب کی آنکھول اورسرول پر کیتی ، سب جز وتنی اند هے ہو صحنے اور حضور ٹائیزیم کونید کھے سکے اور حضور مع سیدنا ابد بکرصدیق رصی اللہ عنہ کے عارثو رہیں تشریف ہے گئے ور حضرت علی امرتضی رضی اللہ عنہ کو ہو گوں کو اہائیں کہنچ نے کے سئے مکہ مکرمدیس چھوڑا۔مشرکین رات بھرسید یا لم ٹائیڈ کی ووست سرائے کا پہرہ ویتے رہے، صبح کو جب آل کے راوہ سے عملہ ور ہوئے تو ویکھا كدحفرت على رضى المتدعند مين - ان عصصور التيريم كو دريوفت كي كركباب مين انہوں نے فر مایا کہ جمیں معلوم نہیں تو تلاش کے لیے نکلے جب مار پر مہنچے قو مکڑی کے ج لے دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر اس میں واخل ہوتے تو پیرجا لے باتی ندر ہے۔حضور ٹائڈیڈ اس عاریل تین روز تھیرے چھریدینہ طبیبروانہ ہوئے۔

(تغییرالقرآن،الانفال،تحت الآیة ۴۸)

جن بست قدانسان كي صورت مي

حضرت سیدنا عبداملند بن زبیرا نے ایک شخص کواس کے کبادہ کے کمبل پر دیکھ جو

ووبالشت لمباتھ تو حضرت عبداللہ بن زبیر "ف اس سے پوچھا تو کیا چیز ہے؟ تو اس فے کہا اڈ ب (لیعنی بست قد) ہوں۔انہوں نے پھر پوچھا۔ازب کیا ہوتا ہے؟ اس فے جواب دیا ''جنول میں سے ایک مرور'' تو آپ نے اس کے مر پرکوڈ اورا تو وہ بھاگ گیا۔(اکام المرجان فی احکام الجان ہیں۔)

#### انبياءاوراوليا وكاخاصه

علامة محود آلوی رحمة القدعليه لکيمتے جي جنات اجهام ہوائيہ بيں جن جي ميں ہے بعض ياسب مختلف شکليس اختيار كر سكتے ہيں۔ ان كى خاصيت بدہ كدوہ تخفى رہتے ہيں اور بسا اوقات اپنی اصل شکل کے علاوہ كى اور شکل ميں نظر آتے ہيں بلکہ احض مرتبدا پی خاتی صورت ميں بھی نظر آ جاتے ہيں ، ليکن ان کواصلي شکل ميں دیکھناا نمبا علیم السلام اور بعض اور بائے كرام كے ماتھ خاص ہے۔ (روح المعانی ، ج ۲۱ میں ۱۳ میں ۱۳ میں ا

المادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شکلوں میں بہت اختلاف ہے بینی ان کی اسکوں میں بہت اختلاف ہے بینی ان کی ایک می ایک معین شکل میں ہے بعض کے پر ہوتے ہیں وہ تیز ہوا میں اڑتے ہیں ۔ بعض سانپ اور کتے کی شکل بن کر پھرتے ہیں ۔ بعض آ دمیوں کی صورت میں ہوتے ہیں اور ان کے گھریار ہوتے ہیں کہ کوچ اور تی م بھی کرتے ہیں لیکن ان کے گھر اور تھمرنے کی جگہ اکثر ویرانہ جنگل اور پہاڑ ہوتے ہیں۔ (تغییر عومیزی، پ ۲۹)

# جنات این محلیس کس طرح تبدیل کرتے ہیں؟

علامه بدرامد ين محود بن احديثني رحمة الشعليه لكيعة بين:

قامنی ابویعنی نے فر، یا کہ شیاطین کواپنی خلقت یا شکل تبدیل کرنے پر کوئی قدرت نہیں ہے، ہاں بیاس وقت ممکن ہے کہ اللہ تعالی ال کوایسے کلمات یا افعال سکھا دے کہ جنہیں و دپڑھیں یا کریں تو ایک شکل ہے دومری شکل میں منتقل ہوجا ئیں۔

(عمدة القارى من ١٠٩٠ م

## سان<u>ب سے لڑائی</u>

حصرت سیدنا ابوسائب کابیان ہے کہ بس حصرت سیدتا ابوسعید ضدری کے یاس جیٹھا ہوا تھ کرا جا مک میں نے ان کے بستر کے نیچ کی شے کے حرکت کرنے کی آواز سیٰ۔ جب بیں نے غورے و یکھا تو مجھے ایک سرنپ دکھائی دیا، میں ایک دم ہے کھڑا ہوگیا۔حضرت سیدتا ابوسعیڈنے استفساد فرمایا '' کیا ہوا؟'' میں نے انہیں سانے کی موجودگی کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے "جمہارا کی ارادہ ہے؟" میں نے کہا ''اس کو یارنا جاہتا ہوں۔'' تو انہوں نے ساتھ واسے مکان کی طرف اشرہ کرتے ہوئے بتایا کہ میرے بچے زاد بھائی نے (جواس مکان میں رہتے تھے) غز وہ احزاب کے دن رسوں انٹنٹائٹیٹا ہے اپنے اہل خاند کے پاس جانے کی اجازت کی کیونک ان کی نی نی شردی مولی تھی۔ سے ٹائٹی کے ان کواج زت دے دی اور اپنا جھیار سرتھ لے جائے کی بھی تا کیدفر مائی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچ تو اپنی بیوی کو گھر کے در دازے پر کھڑے دیکھا۔ بیوی کواس طرح کھڑے دیکے کران سے رہانہ کی اوروہ نیزہ تال کر اپنی دلہن کی طرف کیلے۔وہ روکر بکاری میرے سرتاج میں بےقصور ہول ، ذرا گھر کے ا عدر چل كرتو ديكھوكدكس چيز ے جھے با ہر تكال ب- ووسحائي اندرتشريف لے كئے -كيا و کیمتے ہیں کدایک خطرتاک زہریلا سانپ کنڈلی ارے بیٹے ہے۔ بیقرار ہوکراس مِر نیز ہ کے ساتھ حملہ کردیا وراس کو نیز ہ ش پر ولیا تو زخی سانپ نے ان کوڈس لیا۔

حضرت سیدنا ابوسعید گا بیان ہے کہ میں نہیں جانبا کہ وہ محابیؒ یا سانب ان میں ہے کون جلدی جال بحق ہوا؟ پھران کی قوم کے افراد نے حضور اکرم کا ٹیڈیٹا کی بارگاہ بیکس بناہ میں حاضر ہوکر التجاء کی کہ آپ کا ٹیٹٹا اللہ تعالیٰ ہے دعہ سیجئے کہ وہ ہمارے بھائی کولوٹا دے۔' آپ ٹائیڈ آئے فر مایا: تم اپنے اسلامی بھائی کے لیے تین مرتبہ استغفار کردہ بھرارش دفر مایا: جول میں سے ایک گردہ ایمان لے آیا ہے، جب تم ان میں ہے کسی ایک کود بھوتو تم تین مرتبہ اس کو تنہید کردہ اگر اس کے بعد بھی دو دکھائی دے تو تم اس کوئل کرسکوتو کردد۔ (مندللا ما جمہ بن عنبل، جمع، جم ۱۸)

#### جنات ميل مخلف غرابب

جس طرح انسانوں میں محتف خاہب کے لوگ ہوتے ہیں ای طرح جنات میں بھی وین اسلام کے ماننے اور نہ ماننے والے دونو ل تتم کے گروہ موجود ہیں۔حضرت سیدنامحمد بن کھپ رحمۃ القدعد پے فرماتے ہیں:

جنات میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کا فربھی۔ ( کتاب المحلمة عالا اجم ٣٢٩) علامه عبد الغنی رحمة الله عب بکھتے ہیں

ای رے نبی کر یم من النظام جن وانس کی طرف مبعوث ہوئے ہیں تو جوآپ ٹالنظام کے وین میں داخل ہوا وہ کروہ موسنین میں ہے اور و نیاوآ خرت اور جنت میں ان کے ساتھ ہوگا اور جس نے آپ ٹالٹھ نیکا کوچھٹلا یا وہ شیطان ہے اور موسنین کے گروہ سے دور اور اس کاٹھکا نا جہنم ہے۔ (الحصراقة امتدیہ من ایس 44)

حضرت سیدنا اساعیل بن عبدالرحمٰن سدی (تا بھی) رضی الله تع بی عندفر استے ہیں کہ جنات کے بھی تمہاری طرح فرقے ہوتے ہیں جیسے رافضی ، مرجیہ اور قدریہ وغیرہ۔ (کما**ب العظمة ص۳۳)** 

# ابلیس کے بوتے کی توب کا تعمل واقعہ

امیرالمؤمنین حفرت سیدناعمر فاردق رضی القد تعالیٰ عندے روایت ہے ایک دن نبی کر یم الکی ایک ہمراہ کوہ تمامہ پر جیٹھے تھے۔ اچا تک ایک بوڑ ھا ہاتھ میں عصا سے غاہر ہوا اور اس نے رسول اکرم الکی ایک ہارگاہ میں سلام عرض کیا۔ آپ ڈاٹیڈ الم نے جواب مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا "اس کی آواز جنات جیسی ہے"۔ آپ مُنافیخا کے . ستفسار پراس نے بتایا کدمیرانام بامدین ہیم بن رقیس بن ابنیس ہے۔ آپ گائی<sup>ہ</sup>ائے فرماید '' تو گوی تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف دوبشتی ہیں۔' سرکا سال اللہ اس ک عمر پوچھی تو عرض کی '' مجتنی دنیا کی عمر اتنی یا اس سے تعوژی کی کم ہے، یا رسول الله المُنْظِيمُ جن دنون قابيل في مطرت بإنيل كوشهيدك تفاس وقت بيل چند برس كا بچے ہی تھا تگر بات مجمعتا تھا۔ پہاڑ وں میں دوڑتا کھرتا تھا اورلوگوں کا کھا نا اورغد چور ک كراي كرتا تھا۔ لوگوں كے دلوں ميں وسوہے بھي ڈال تھا تا كہ وہ ا قارب كے ساتھو برسلو ک کریں۔ آقا مل القطام من فے معرت سیدنا نوح علیداسلام کے ہاتھوں توب کرلی ہے اور ان کے ساتھ ان کی مسجد جس ایک سال تک رہا ہوں۔ جس حضرت سیر تا حود ، حضرت سیدیا لیقوب اور حضرت سیدتا بوسف عیمهم انسام کی مقدس صحبتوں سے مستنیض ہو چکا ہول ،وران سے تورات سیمی ہے اور ان کا سلام حضرت سیرناعیسی روح الله عبيه اسلام كي خدمت من پنجينے كا شرف حاص كيا ہے۔ يا سيد الرنبياء الطَّاقِيَّةُ معرت سيدناعيس روح القدف فرمايا تفاكه الريخي ني آخر الزان محمد ر سول الشَّهُ كَالْيَرْيَا كَمَى وْ يِرت كَا شَرْف حاصل بوتو مير اسلام ان ع عرض كرنا، سوحضور اكرم الكيام اب الله المانت سے سبكدوش مون كا شرف حاصل مور با ب اور يكمى آرزو ہے کہ مجھے آپ اپن زبان حق ہے کھ ملام عزوجل تعلیم فر، ہے ۔ ' سر کارٹائیڈنم نے اس کومرسلات عم بیٹسآ ولون ، اخلاص ،معوز تمن (لیعن فلق و ناس) . وراز انشس بیر ورتی تعلیم فر ما کمی اور ریجی فر مایا کداے بامد! جب تنہیں کوئی حاجت ہومیرے ياس آجانا اورميرى ما قات نه جيوزنا ـ (التلاالمرجان في احكام الجان م ٢١٦)

اليتحادر برے جنات

جس طرح ہمیں انسانوں میں اچھے برے ہر دوطرح کے وگوں ہے واسطہ بڑتا

ے ای طرح جنات میں بھی نیک و بد دونوں طرح کے جنات ہوتے ہیں۔اللہ تعالی قرآن مجید میں جنات کا تول حکایت فرما تا ہے

> اور بدکر ہم میں بکھ نیک میں اور بکھ دوسری طرح کے ہیں ہم کہیں رامیں بھٹے ہوئے ہیں۔ (ب4،الجن:اا)

مخلوق کی دوتشمیں

حضرت سیرنافیسی رخمۃ القدعد فیر استے ہیں بعض لوگوں کا کہناہے کہ زندہ ، عاقل اور بولنے والی مخلوق کی دو بی تشمیس ہیں انسان اور جن اوران میں ہرگروہ کی پھر دوشمیس ہیں ، نیک اور بر، نیک انسانوں کو اہرار کہ جاتا ہے پھران میں رسول بھی ہوتے ہیں اور عام انسان بھی ، جبکہ ہرے ہوگوں کو اشرار کہا جاتا ہے پھران میں کچھ کا قر ہوتے ہیں اور کچھ ہیں ، ہرے جنات کوشیاطین کہ جاتا ہے۔ (شعب الا بمان جا ہے کا استال ۱۹۲۲ (۱۹۲۲)

# ع کی دعوت ابرا میسی پرجنات نے بھی لبیک کہا

حضرت سیدنا سعید بن جیرتا ابعی سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم عدیہ السلام بیت القدشر نف کی تقبیر سے فارغ ہوئے تو القد تعالی نے ان کی طرف وجی فر مائی کہ لوگوں جس آعد ن کی طرف وجی فر مائی کہ لوگوں جس اعدن کے لیے نظے اور اعلان فر مایا کہ اسے ہو گو اقربار سے پروردگار نے ایک گھر بنایا ہے بہذاتم اس کا جج کروتو آپ ہے اس اعلان فر مایا کہ اس مسلمان جن وائس نے سنا اور کہا' نبیک العم لبیک' یعنی ہم صریب ، ہم حاضر ہیں۔ (جا مع ابدیان فی تاویل افقر آن ، ج میں ۱۳۳۸)

# خوف خداع وجل کی وجہ سے جاں سے گزرنے والے جنات

حضرت سيدنا خُليد وتمة الله عديه فره تي بين بين كفر يه به وكر تماز اداكر رباتها اور ين في بية يت كريمة تلاوت كي: "كل نفس دة نفة الموت" جرجان كوموت چكفتى ب\_ (بياء العمران: ١٨٥) لِكَار كركما "اس آيت كوبار باركيول د برائے ہو؟ تم نے حادے جارجوں كولل كرويا ہے اور اس آیت کو دہرانے کی جب سے جن اپنے سرتھی آسان کی طرف نہیں اٹھا سکے يبار تك كرفوت مو كئ ـ " ( لقط الرجان في احكام الجان من ٢٢١)

## تبيد كزار جنات

(1) حصرت سیدنا معاذین جمل رضی القدتع لی عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم الیاتی کم نے ارشادفر ، یا ''تم میں سے جو تحض رات میں نی ز ( تہجد ) پڑھے تو اسے جا ہے کہ وہ بلند آواز ہے قر اُت کرے کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نمی زیز ہے ہیں اور اس کی قر اُت کو سفتے ہیں اور وہ مسلمان جن جوفضاء میں ہوتے ہیں یااس کے پڑوی میں اس کے ساتھا اس ك كرش موت بين ده بحى ال كرماته فرز يؤهة بين اوراس كي قرائت كوسنة بين اور اس شخف کا بلندا ٓ دازے قر اُت کرنااس کے اپنے گھراوراس کے گردونواح کے گھروں ہے شرر چنوں دورم کش شیاطین کو بھادیتا ہے۔" (مندالیو ان جے، س ۹۷)

(۲) مصرت سیدنا مفوان بن محرز مازنی رحمة القد هیدرات بیس نماز تهجد کے لئے اٹھتے تو ان کے سماتھ ان کے گھر میں رہنے والے جنات بھی اٹھتے اور ان کے ساتھ نماز پڑھتے اوران کی تلاوت قرآن کو سنتے ۔ حضرت سیدنا سری رحمۃ التدعلیہ کہتے ہیں میں نے حضرت پڑیدر قانتی وحمۃ القدعلیہ ہے ہو چھ کہ حضرت صفوان وحمۃ القد علیہ کواس بات کاعلم کیے ہوا؟ تو حضرت پزیدر قاشی نے جواب دیا کہ جب صفوات چنج و یکار کی آ واز ہنتے تو گھبرا جاتے تو انہیں آ واز دی جاتی ''اے اللہ کے بندے انگھبراؤ مت کیونکہ ہم تمہارے بھائی ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ تماز تبجد کے لئے اٹھتے ہیں اور تمہر رے سرتھ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔'' چٹانچیان کی دھشت ختم ہو جاتی اور ایاں ہو جاتا۔ ( كتاب المواتف لابن الي الدنياج ٢ م ١٩٧٠)

## عمره كى ادائيكى كرفي والع جنات

حضرت سيدنا عطا ابن افي رباح فرماتے جيں كه حضرت سيدنا عبدالله بن عمرة محمد حرام جي موجود تھے كہ ايك سفيد ، ورسياه چكدارر نگ كا سانپ آيا ، وربيت اللہ شريف كا طواف كيا۔ وگروہ مقام ابراہيم كے پاس آيا اور گويا نمى زا داكر رہا تھا تو حضرت سيدنا عبدالله بن عمرة اس كے پاس آكر كھڑے ہو گئے اور فرما يا ''اب سانپ! شيدتم نے عمره كے اركان نيورے كر سئے جيں اور اب جي تمہمارے بارے بار ہے جي بياں كے نامجھلوگوں ہے ڈرتا ہور (كہيں وہ تنہيں مارند ڈاليس للبذا بمرے جيلدى چينے جا دُ)'۔ چنا ني وہ گھو ما ور آسان كی طرف أز گيا۔ مناس ہے جلدى چينے جا دُ)'۔ چنا ني وہ گھو ما ور آسان كی طرف أز گيا۔

### كعبه شرفه كاطواف كرنے والى جن عورتيں

حضرت سيدنا عبدالله بن زبير رضى الله عند فرياتے بين كه ميں ايك رات حرم شريف بين داخل بوا تو ديكھ كه چندعورتيں بيت الله شريف كا طواف كر ربى بيل۔
انہوں نے جھے تجب وجرائی ميں ڈل ديا ( كيونك وه عام ورتوں كي طرح نبيل تھيں )۔
جب دہ عورتيں طواف سے فارغ ہو كي تو با برنكل كئيں۔ ميں نے دل بين كہا جن ان كي يہون و باؤل كئيں۔ ميں نے دل بين كہا جن ان كي يہون و باؤل كئيں۔ ميں ہياں تك كه ايك وشوار كے بيتھے جاؤں تا كہ ميں ان كے گھر ديكھ لوں۔ وہ جيتى ربين يہاں تك كه ايك وشوار كرا در استكل ترين ) گھائی ميں بنجين بھر ان گھ ئي پرچ تھے كئيں۔ ميں بھى ان كے بيتھے بيتھے اس پرچ ھائيا بھر وہ اس سے اترين تو ميں بھى نے اتر كيا چروہ ايك ويران جنگل ميں داخل ہو كي تو ميں بھى ان سے بيتھے داخل ہو كيا ہوں كہ دہاں كھے جنگل ميں داخل ہو كي تو ميں انہوں نے جھے داخل ہو گيا ہوں كہ دہاں كي معمر افراد بيٹھے ہوئے ہيں انہوں نے بھى ان سے سوال كرديا۔ ''اورآ پ لوگ كون آگئے؟'' ميں نے جواب دينے جو بيا ان سے سوال كرديا۔ ''اورآ پ لوگ كون آگئے؟'' ميں نے بجاب دیا ت سے سوال كرديا۔ ''اورآ پ لوگ كون بيں؟'' انہوں نے بجاب دیا ت سے سوال كرديا۔ ''اورآ پ لوگ كون بيں؟'' انہوں نے بھان كيے ہوں؟'' ميں نے بجاب دیا ت سے سوال كرديا۔ ''اورآ پ لوگ كون بيں؟'' انہوں نے بجاب دیا ت سے سوال كرديا۔ ''اورآ پ لوگ كون بيں؟'' انہوں نے بھان ، ''انہوں نے بھان ، ''انہوں نے بھان اسے ہيں؟'' انہوں نے بھان '' انہوں نے بھان کھان '' انہوں نے بھان ہوں نے بھان ہوں '' انہوں نے بھان ہوں کا بھان کو بھان ہوں کی انہوں نے بھان ہوں کی کو بھان کو بھان کو بھان کو بھان کو بھان کو بھان کے بھان کے بھان کو ب

یں نے کہا میں نے چند عورتوں کو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے دیکھا تو انہوں
نے بچھے تیجب میں ڈال دیا لین دہ دیکھا انسان کے سوا کوئی اور مخلوق معلوم ہو کی چنا نچہ میں ان کے بیچھے چل پڑا یہاں تک کہ اس جگہ بیچ گیا۔ انہوں نے کہا '' یہ جماری عورتی (لیعنی جتاب میں سے ) تھیں ،اے این زیبر! آپ کیا پہند کریں گے '' میں کورتی (لیعنی جتاب میں سے ) تھیں ،اے این زیبر! آپ کیا پہند کریں گے '' میں نے کہا '' کی جوئی تازہ کچوری کھانے کو دل چاہ دہا ہے ۔'' حال تکداس وقت مکہ کرمہ میں تازہ کچورکا کہیں تام ونشان نہ تھا۔ لیکن وہ میرے پاس کی ہوئی تازہ کچور لے آپ ان جو بہ تی تی گئی جی ان کو آپ اپ نے میا تھے ہے کہا ''جو بہ تی تی گئی جی ان کو آپ اپ اس کے موئی کہوری ساتھ سے جا کیں ۔'' معفرت این زیبر ' فر سے جی کہا ''جو بہ تی گئی جی ان کو آپ اپ ساتھ سے جا کیں ۔'' معفرت این زیبر ' فر سے جی کہ میں کہ جس نے دہ نیکی ہوئی کچوری ساتھ سے جا کیں ۔'' معفرت این زیبر ' فر سے جی کی کہ میں نے دہ نیکی ہوئی کچوری ساتھ سے دو گئی جی ان کو کہ کوری ساتھ سے جا کیں ۔'' معفرت این زیبر ' فر سے جی بیں کہ جس نے دہ نیکی ہوئی کھوری ساتھ سے دو گئی گئی اورکام الجان میں درگھر دائیں آگیا۔ (لقط المرجان فی احکام الجان میں کہ سے دہ کی ہوئی کی جوئی کوری کی اورکام الجان میں درگھر دائیں آگیا۔ (لقط المرجان فی احکام الجان میں کہ میں کہ کیا ۔

## نیک جنات بدند تیول کے مرش نیس رہے

(مدرالصفوة ج١١٠٥)

#### جن کی توبہ

حضرت شاہ عبدالقادر جیلائی رحمۃ ، الله علیہ کے صاحبز اوے ابوعبدالرزاق رحمۃ الله علیہ قرماتے ہیں کہ میرے والدگرائی شخ کی ، لدین عبد القادر جیلائی رحمۃ الله عیدار شاہ فر ، تے ہیں کہ ' بیں ایک رات جامع منصور میں نماز پڑھ رہاتھا کہ ہیں نے ستونوں پر کس شخی حرکت کی آ واز نی پھرایک بڑاس نی آیا اوراس نے ابنا مند میرے مجدہ کی جگہ میں کھول دیا۔ میں نے جب مجدہ کا ارادہ کیا تو ایج ہاتھ ہے اس کو ہٹا دیا اور مجدہ کیا بچر جب میں انتحیات کے لئے جیٹھا تو وہ میری ران پر جلتے ہوئے میری گرون پر کیا چر جب میں انتحیات کے لئے جیٹھا تو وہ میری ران پر جلتے ہوئے میری گرون پر کیڑھ کراس سے نیٹ گی ، جب میں نے میں م بھیراتو اس کو شدد کھا۔

دوسرے دن میں جائے مسجد ہے باہر میدان ہیں گیا تو ایک فخص کو و یکھا جس کی
آئٹسیں بلی کی طرح تھیں اور قد لمبا تھا۔ ہیں نے جان لیا کہ یہ جن ہے اس نے بھی

ہے کہا ''میں دہی جن جوں جس کو آپ نے کل رائٹ و یکھ تھا ہیں نے بہت ہے

اولیا اکرام رحمۃ الذیلیم اجھین کواس طرح آز ، یا ہے جس طرح آپ کو آز ، یا گرآپ

گرح ان میں ہے کوئی بھی ٹابت قدم نہیں رہا ، ان میں بعض وہ تھے جو ظاہر و باطن

ہے گھر ، گئے ، بعض وہ تھے جن کے ول میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں ٹابت قدم رہے ، لیکن

رہے ، بعض وہ تھے کہ فاہر میں معظر ہ ہوئے اور باطن میں ہے بہت قدم رہے ، لیکن

میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نہ فاہر میں گھرائے اور نہ تی باطن میں ۔'' پھراس نے

ہی ہے درخواست کی کہ'' آپ جھے اپنے ہاتھ پرتو ہر دوا کیں'' ۔ چنا نچہ میں نے اسے

بھی ہے درخواست کی کہ'' آپ جھے اپنے ہاتھ پرتو ہر دوا کیں'' ۔ چنا نچہ میں نے اسے

تو ہر کروائی ۔ ( بھی الاسرادی کا ۱۲۸)

## جنات کی عربی

انسانوں کی نبعت جنات کی عمرین خاصی طویل ہوتی ہیں۔اس بارے میں چنوروایات ملاحظہ کیجئے .

#### کمی عمریانے والے جن

حضرت علی بن بوشی رحمة القد علی فرد تے ہیں کہ تجائے بن بوسف کو یہ فرج بیٹی کہ مرزیل چین میں ایک مکان ایسا ہے کہ اگر لوگ روستہ بجول جا کیں تو وہ یہ آوار سنتے ہیں کہ اگر استدادھر ہے "لیکن کوئی دکھائی تبیل و بتا۔ اس نے بچھالوگوں کو بھیجا اور تاکید کی کہ جان و جھ کر راستہ بھٹک جانا لیم جب تمہیں بیآ واز سنائی و سے تو تم ان پر دھاوا بول و بینا اور و بیسائی کی اور جب آئیس آ واز سنائی وی تو جس اور و بیک کہ اور جب آئیس آ واز سنائی وی تو جس میں ہوگر نہیں و کھ کے جانے کے آ دمیول نے ہو جس تم وگ یہاں گئے میں میں ہرگر نہیں و کھ کے جانے کے آ دمیول نے ہو جس تم وگ یہاں گئوں نے بنایا کہ جم می لوں کا شار ٹیس کرتے اللہ یہ میں موس کا شار ٹیس کرتے اللہ یہ میں لوں کا شار ٹیس کرتے اللہ یہ معلوم ہے کہ ملک بھیں 8 مر شہر ویران ہوااور 8 مرتبہ آباد ہوا ور جم اس ورتے اس جگ آباد ہوا ور جم اس ورتے اللہ یہ میں اور جم اس ورتے اللہ یہ میں ۔ (لفظ المرجان فی احکام الجان جس اللہ اللہ بیں۔ (لفظ المرجان فی احکام الجان جس سالوں)

# محالي جن كاغيرارادي قل

حفرت حبیب نے فرمایا حصرت عائش نے اپنے گھر میں س نپ دیکھا۔ آپ نے اسے ہور نے کا تھم دیا چنا نچرا ہے آپ نے اسے ہور نے کا تھم دیا چنا نچرا ہے آل کر دیا گیا۔ ریت کو دہ آپ کوخو ب میں دکھائی دیا در آپ نے سے عرض کی گئی۔ ''اس کا تعلق اس گروہ ہے تھ جو نبی اکرم گئی تیا ہے وہی ت کرتے تھے۔'' آپ نے یمن سے چالیس غلام منگوائے اوران سب کو آزاد کر دیا۔

(اکام امر جان فی احکام الجان عمل ۲۳)

#### مقتولجن

حضرت سیدنا محمد بن غمان انصاری رحمة المدعنیدا بنی قیام گاہ بیس آرام فر ، رہے تھے کہ اچ مک ان کے سیننے میک ہورنا کہ قتم کا اڑوھ فل ہر ہوا۔ جس سے وہ خوف زوہ ہو گئے وراس کو مارڈ الاتو انہیں ای وقت وہاں سے اٹھالیا گیا وروہ اپنے گھر والول ہے گم ہو گئے۔ ان کو جنات سے ساتھ رکھ گیا یہاں تک کدائیں جنات کے قاضی کے سے سے بیش کیا گیا اور مقتول کے وارث نے ان پرقس کا دعویٰ کی تو انہوں سے اس کا انگار کر دیا کہ میں نے کئی جن گوتی نہیں کیا ہے۔ تو قاضی نے اس وارث ہے سوال کیا ''مقتول کس صورت پر تھا؟'' بتایا گیا کہ وہ اور دھے کی شکل میں تھا تو قاضی سوال کیا ''مقتول کس صورت پر تھا؟'' بتایا گیا کہ وہ اور دھے کی شکل میں تھا تو قاضی ایٹ بہلو میں جیٹے ہوئے تحض (جو کہ محالی جن تھا) کی طرف متوجہ ہواتو اس نے بتایا ایٹ بہلو میں جیٹے ہوئے گوئر ماتے سنا: ''جو تمہارے سامنے اپنی شکل بدل کر آئے تو تم اس کوئی کر دو۔' تو جن قاضی نے حضرت محمد بن نعم ان افسار کی ور ہا کردیے کا تھم دے ویا اور یوں بیا ہے گھر لوٹ آئے۔ (نقط المرجان فی احکام الجان میں ال

## عمره اوا کرنے والے جن کا قمل

حضرت سيدنا الوطفيل رحمة الله عليه فرمات بين: "زمانه جاليت بين ايك جنيه (ليني جن فورت ) دادى و كاطوى بين ربتي في ال كاصرف ايك بى بينا تها جس سے وہ بہت محبت كرتى فقى وہ الى المريف ترين فوجوان تقا۔ اس كى شادى كردى وہ بہت محبت كرتى فقى وہ الى التواں دن تھا تواس نے مال سے كہا "اے اى جان! ميں دن كے دفت كعبكا طواف كرنا چا بتا ہول \_" مال نے اس كے بيا المجھم پر في دن كے دفت كعبكا طواف كرنا چا بتا ہول \_" مال نے اس نے كہا: " بينا المجھم پر قر يش كے سفياء (ليني نا مجھولاكوں) سے خوف ہے \_" اس نے كہا: " ميں سلامتى كى امديدر كھا ہوں \_" مال نے كہا: " ميں سلامتى كى ادر كعب كي طرف جل پڑل اس نے اس كواجازت دے دى تواس نے سانپ كى صورت اختيار كى ادر كعب كي طرف جل پڑل اس نے طواف كے سات چكر لگائے اور مقام ابراہيم كى ادر كعب كي طرف جل پڑل اس نے طواف كے سات چكر لگائے اور مقام ابراہيم كى ادر كي دونان آيا جس نے است تي كر ديا۔ اس كے تي دونان آيا جس نے است تي كر ديا۔ اس كے تي دونان آيا جس نے است تي كر ديا۔ اس كے تي دونان آيا جس نے است تي كر ديا۔ اس كے تي دونان آيا جس نے است تي كر ديا۔ اس كے تي دونان آيا جس نے است تي كر ديا۔ اس كے تي ديا جس كے اور مقام ابراہ ہم كے بہت اس خوان آيا جس كے است تي كر ديا۔ اس كے تي دونان آيا جس نے است تي كر ديا۔ اس كے تي دونان آيا جس نے است تي كر ديا۔ اس كے تي دونان آيا جس نے است تي كر ديا۔ اس كے تي دونان آيا جس نے است تي كر ديا۔ اس كے تي دونان آيا جس نے است تي كر كونان كر ديا۔ اس كے تي دونان آيا جس نے است تي كر كونان كر ديا۔ اس كے تي دونان آيا جس نے است تي كر كونان كر ديا۔ اس كے تي دونان كر ديا۔ اس كر ديا۔ اس كر ديا۔ اس كر ديا۔ اس كے تي دونان كر ديا۔ اس كے تي دونان كر ديا۔ اس كر

ے لوگ این اپنے بستر دں پرجنوں کے ہاتھوں مرے پڑے تھے اور اس لڑ کی میں 70 جنات بھی کام آئے۔ (الدرالمحکور برج اجم ۲۹۴) مستاخ جن کا انجام

حفرت سیرنا ع مربن رسید فراتے ہیں کہ ہم ابتدائے اسلام میں نی کر پم اللہ فیا کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کارنے والے ) نے مکہ کے ساتھ کی سے کو کہ اور کی اور مسمانوں کے فلاف کفار کو ہوڑکا یا تو نی کر پم اللہ فیا نے مکہ کے فرایا '' یہ شیطان ہے اور کی شیطان نے کی نی کے فل پر لوگوں کوئیس ہمڑکا یا گراس کو اللہ تعدالی نے کی بی کے فل پر لوگوں کوئیس ہمڑکا یا گراس کو اللہ تعدالی نے کی کر پم اللہ فیا نے فرایا ''اللہ تعدالی نے اس کو یک عفریت (سرکش) جن کے ہاتھوں فی کر کیم اللہ فیا ہے جس کو سید ہے کام سے باتھوں فی کر اور یا ہے جس کو سید ہے کام سے باتھوں فی تھیسو الصحابة جس کو سید ہے کے نام سے باتا دارہ ہا ہے۔'' (الاصابة ھی تھیسو الصحابة جس کو سید ہے۔'' (الاصابة ھی تھیسو الصحابة جس کو سید ہے۔'' (الاصابة ھی تھیسو الصحابة جس کو سید ہے۔''

#### جنات کے وقن کی حکایات

وَن كرديا۔ وَن سے فارغ ہونے كے بعد الجمي من تفور ي دور ہي كيا تھا كہ ايك منادى في بيئے آوا دور ہي كيا تھا كہ ايك منادى في بيئے آواز دى كہ تو ہدايت يافتہ ہے، بيسانب درحقيقت جن تھے جو آپس جس جھڑ گئے تے تھادر جس كوتم في بگڑ ااور وَن كيا تق وہ شہيد تھا اور بيان سعادت مند جنول جس سے تھا جنہوں في حضورا كرم كُائِيَّةُ ہے قر آن سنا تھا۔ ( كمّاب العظمة ، مي ٢٢٢) من منازع من عورا كرم كُائِيَّةُ ہے قر آن سنا تھا۔ ( كمّاب العظمة ، مي ٢٢٢) حضرت سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمة القدعليه مكد كرمد كی طرف جا رہے ہے۔ ايک چيئل ميدان ميں انہوں نے ايک مرا ہوا سانپ ديكھا۔ انہوں نے كہا كہ اس كو وَن كرما بھي برلازم ہے اور جنول نے كہ بم تمہارے لئے كائی ہيں ( ہم آپ كو اس سے منع كرتے ہيں دائدت الى تبيارى جملائی اس سے منع كرتے ہيں دائدت الى آپ كی اصلاح فرمائے ) اللہ تعالیٰ تبیاری جملائی فرمائے ) اللہ تعالیٰ تبیاری جملائی فرمائے کی اللہ تعالیٰ تبیاری جملائی فرمائے کی اللہ تعالیٰ تبیاری جملائی فرمائے کی اللہ تعالیٰ تبیاری جملائی فرمائے کے اللہ تعالیٰ تبیاری جملائی فرمائے کی بھی بہتر بدلد دے۔

حضرت سیدنا عمرٌ نے فر مایا: '' نہیں ایسانہیں ہوسکتا۔'' پھر سانپ کو اٹھ یا اورا کیک گڑھا کھووا پھرا کیک کپڑے میں اسے لپیٹ کر وفن کردیا۔ اچا تک ایک چیب کی آواز وینے والے نے آواز دی جونظر نہیں آر ہوتھا '' اے سرق! تم پر انتدکی رحمت ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول کھنٹا کو فرہ تے سنے اے سرق! تم ایک چیش میدان میں مرد سے اور تم کو میری امت کا بہترین آ دمی وفن کرے گا۔''

یدین کر حضرت عمر بن عمد العزیز عُصفاتی سے بو جھا۔ '' تم کون ہو؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحم قربائے۔'' اس نے کہا۔'' ش ایک جن ہوں اور بیسر ق ہا اور ان جنوں میں ہے ہم دونوں کے سواکوئی باتی شدر ہاجس نے رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا ایک بیعت کی ہے اور میں کو اہی دیا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا میدان میابان میں مرے گا اور مجھے میر ابہترین ائتی فن کرے گا۔''

(ولائل المدوة، ج١١مم١١٣١)

#### جنات كوثؤاب وعذاب

(۱) جمہور علی ہے۔ حضرت سید تا منی ک رحمة القد علیہ فرمائتے ہیں کہ جن جنت میں دافل ہوں مے اور کھا کیں بیکن مے۔ (کتاب العظمة ہم ۴۳۵)

> حفرت سیدناا بن عبی س ہے مروی ہے کہ تلوق کی جاراتسام ہیں۔: بہج،: دہ کلوق جوتمام جنت میں جائے گی۔

دوسری دو تلوق جو تمام کی تن م جبنم میں جائے گی جبکہ بقید دو اقسام میں سے بعض جنت اور بعض جبنم میں جائیں گے۔

تمام کے تمام جنت بیں جانے والے فرشتے ہوں گے اور جو تمام تم م جہنم میں جانے والے فرشتے ہوں گے اور جو تمام تم م جہنم میں جانے کی گرفتے ہوں گے وہ جو جنت بیں بھی جا کیں گے اور جہنم بیں بھی تو وہ جن وانس ہیں ، انہیں (نکیاں کرنے پر) اجر وثواب بھی ملے گا اور وہ ( کفر اور گن و کرنے پر) مزاجھی یا کیں گے۔ ( کماب العظمة م ۴۳۵)

اور جنت میں جائے کے بعدوہ کھا تیں پئیں گے یانہیں تو بعض عاء کے نز دیک وہ کھا ئیں تئیں گے جبکہ بعض کے نز دیک وہ کھا ئیں گے نہ پئیں گے جلہ انہیں ایک تبیجات اوراذ کارالہم کئے ج کمیں گے جن سے وہ ایک لذت پاکیں گے جسی لذت اہل جنت کو کھانے پینے سے حاصل ہوگی۔

(۲) وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے بلکہ جنت کے گردونواح میں رہیں گے۔ انسان ان کودیکھیں گے گردہ انسانوں کوئیں دیکھ پائیں گے۔

(۲) وواعراف میں دیں گے۔

حضرت سیدنا انس بن ما مک رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ملی فیا مے نے فرمایا: مومن جنوں کے لئے تو اب بھی ہے اور ان پر عقاب (سز ) بھی ہے۔ تو ہم نے آپ کُلُوْکِم ہے ان کے ٹواب کے بارے بیل بیوچا تو آپ کُلُوکِم نے اور میں بیوچا تو آپ کُلُوکِم نے قرایا اعراف پر ہوں کے اور دہ است محمد مین کُلُوکِم کیساتھ جنت بیل نہیں ہوں گے۔ پھر ہم نے بوچھا اعراف کیا ہے؟ تو آپ کُلُوکُوکُم نے فرمایا ہے جنت کی دیو رہے جس میں نہریں جاری ہیں دراس بیل درخت اور پھل کے ہیں۔ (الدر اُلم کو رج ۲۰ می ۲۰۵۰) نہریں جاری ہیں دراس بیل درخت اور پھل کے ہیں۔ (الدر اُلم کو رج ۲۰ می ۲۰۵۰) در اور کا بالحظمة کا ہے جن کا اس جا اس ۲۰۵۵ و کا بالحظمة کی جنات کو جنت میں حور میں ملیل گی؟

علامہ سید محمود آلوی بغدادی رحمۃ الشعلیہ تغییر روح المعانی پی لکھتے ہیں:
مجھ کو جوظن غالب ہے دہ ہیہ کہ انسانوں کو انسان ہو یاں ملیس
گی اور جو ہے بھی ملیس گی اور جنات کو جغیات ہو یاں ملیس گی اور
حور ہے بھی ملیس کے اور کی نسان کو جدیہ نہیں طے گی اور نہ کی
جن کو انسیہ ہے گی اور موس خواہ انسان ہوخواہ جن ہواس کو وہ بی
طے گی جو اس کی نوع کے لائق ہواور اس کا نفس اس کی خواہش
کرے ۔ (روح المعانی سورۃ الرحمٰن جے کا م

#### جنات اورانسان

زندگی کے سرمنر میں جنات اور انسان کا ایک دوسرے سے واسط پڑتا ہی رہتا ہے۔ میٹنگف معاملات میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں جاہے انسان کواس کا علم ہو یا شہور جنات انسانوں سے علم دین بھی حاصل کرتے ہیں ، میخ العقیدہ جنات بزرگان دین رحمد اللہ علیہ ہے ہے جدعقیدت وعجت رکھتے ہیں اور ان کی خانقا ہوں میں حاضریاں بھی وسیتے ہیں ، ان کے ہاتھ پر گنا ہوں سے تا ئب بھی ہوتے ہیں ، ان کے مرید بھی ہوتے ہیں جبکہ بعض جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ای پریشانی کے عالم میں متھ کدایک ہاتف ( معنی غیب سے آواز دینے والے ) نے آواز دی.

> ''اے اپنے رستہ سے بھٹکے ہوئے مسافر واپہ جوان اونٹ لواور اس پر سوار ہو جاؤ۔ میہاں تک کدرات ڈو بنے کی جگہ پھر جائے اور شنج روش ہو جائے اور شنج کے ستارے جیکئے لگیں ۔ تو اس کوچھوڑ ویٹا اور اس سے امر جانا۔''

چنانچہ وہ لوگ رات بی کو وہاں ہے چل پڑے جب دس دن اور دس رات کی مسافت کے برابر چلے توضیح طلوع ہو کی۔عبید نے اس ہا تف ہے کہا:

> ''اےنو جوان ! تو نے ہمیں جہانت و بے خبری اور جنگل و بیابان سے نبی ت دی جس جنگل میں واقف کارسور بھی گم ہو جاتے ہیں۔ تو کی تم ہمیں حق بات سے آگاہ ندکر و کے تا کہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ دہ کون ہے جس نے اس وادی میں نفتوں کی خاوت کی ہے؟''

> > تواس جن نے عبید کوجواب دیتے ہوئے کہا

" میں وہی بہادر ہول جس کوتم نے تبتی ہوئی رہت پر تڑ ہے ہوئے وہ کہ قفا (لیمنی ہوئے رہت پر تڑ ہے ہوئے وہ کے فقا (لیمنی ہوئے وہ کی فقا (لیمنی ہوئے وہ کی فقا اسلام ہوگا ہوئے ہوئے کہ ہوئے ہوئے کی جاوت وا ہتی م اس وقت کیا جب کداس کا پینے والہ مجل کرتا ہے تم نے اس سے جھے سیراب کیااور کم ہونے کے خوف سے بخل سے کام ندریا۔ نیکی ہاتی رہتی ہے اگر چہ عرصد درازگز رجے اور ہرائی بدترین جیز ہے جسے کوئی تو فار سفر ند بنا ہے"۔ ( کماب الحموانف ج میں المحمد)

### زمس كالجعول

حضرت جنید بغدادی رحمة القدعلية فرماتے بيل كهيں في حضرت سري سقطي رحمة الله عليه كوفر التي بوع سنا كديس أيك ون سفريس أكلا اوريس ايك بها رُك وامن مِين فَعَا كدرات بوكنّ \_ و ہال مجھ ہے كوئى ٱلس ومحبت كر نيوالا نہ فعا كدا جا تك چرات يس كى يكارف والے فى يكارا كەتارىكيول يس دل نيس كى يكيل عابيس بكدمجوب (معنی الله تعالی) کی رمنا حاصل ند ہونے کے خوف سے نفوی تیسلنے یا جس حضرت سری مقطمی رحمتہ القدعلیہ فرماتے ہیں کہ بیآ واز من کر بیس جیران رہ گیا چنا نجہ ہیں نے بوچھا '' جھے جن نے پکارا ہے یا انسان نے ؟''اس نے کہا '' اللہ تع لی پرایمان رکھنے والےموئن جن نے پکارا ہے اور میرے ساتھ میرے دوسرے بھائی بھی ہیں۔'' میں نے پوچھا.'' کیاوہ بھی موٹن ہیں؟'' وہ کہنے لگا:''بی ہاں۔'' پھران میں ہے دوسرے (جن) نے بچھے آواز دی:'' بدن سے خدا کا غیراس وقت تک نبیں ہا تاجب تک کہ دائی مسافر (بے گھر) نہ ہوجائے''۔ میں نے اپنے دل میں کہا ''ان کی ہاتیں کتنی اعلیٰ میں' بھران میں سے تیسر ہے (جن )نے جھے پکارا کہ جوتار یکیوں میں اللہ تعالیٰ سے انس رکھتا ہے اسے کسی قشم کی فکرنہیں لاحق ہوتی ۔ ' تو میری چیخ نکل گئی اورغشی طاری ہو گئے۔ پھر جھے کی خوشبوسو تھنے ہے افاقہ ہوا تو میں نے دیکھ میرے سینے پرزگس کا ا یک چھول رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہااللہ تعالی تم پر رحم فریائے کوئی وصیت بھی کروتوان سب نے کہا ''انٹدتعالی متعیّوں ( ڈرنے والوں ) ہی کے دلوں کوجلا وحیات عطافر مات بالبذاجس نے غیر خدا کی طمع کی ہے ب شک اس نے اسی جگد طمع کی جوطمع کے قائل نبیں اور جو تھی معالج کے چکر میں رہے گا تو اس کی بیاری ہمیشہ رہے گا۔'اس كے بعد انہوں نے مجھے الوداع كہااور ہے گئے ميں اس وقت سے ہميشہ كلام كى بركت اين ول ش يا تار بار القل الرجان في احكام الجان ص ٢٣١) انسان کونقصان تھی بہنچا ہیٹھتے ہیں، ان کی آپس میں لڑائیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات جنات انسان کواغواء بھی کر کے ہے جاتے ہیں بلکہ بسا اوقات ہو آتل بھی کر ڈالتے ہیں۔

حضرت صفوان بن سیم رحمة الله علیه فره تے جیں که جنات ان ن کواغواء جمی کر لے جاتے جیں بلکہ سااوقات توقل تھی کرڈ التے ہیں۔

#### جنات كاانساني جزين استعال كرة

حضرت صفو ان بن سیم دحمۃ القد علیہ فریائے جیں کہ جنات ان نول کے سرامان اور کپڑوں سے فائدہ اٹھائے جیں۔ لہنداتم میں سے کوئی اگر کپڑ ایہنے یا اتارے تو اسے چاہیے کہ بسم القد شریف پڑھ لے کیونکہ القدعز وجل کا نام مبارک مہرکی ما تند ہے۔ (کتاب العظمة ص ۲۲۹)

> حفرت انس بن ما لک مین مردی ہے کے جفور پر کے گانگیز نمے فر مایا جب آ دی کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا تو اس کے حسم کے پوشیدہ حصول اور جنات کی آنکھوں کے درمیان پردہ حاکل بوجاتا ہے۔ ( کتاب العظمة مین ۳۲۵)

## جنات كاالي حق تلفي ير يقر مارنا

حضرت ابومیسرہ حرائی رحمۃ القد علیہ فریاتے ہیں کہ جنات اور انسان قاضی محمہ بن علاقہ کے پاس مدید منورہ کے ایک کئویں کا جھگڑا نے کر گئے ، حضرت ابومیسرہ رحمۃ القد علیہ ہے سوال کیا گیا کہ کی جنات آپ کے سر منے فام بھی ہوئے؟ آپ رحمۃ القد علیہ نے فریایا ''میر ہے سر منے فیا برتو نہیں ہوئے لیکن ہیں نے ان کی گفتگوئی ہے۔ قاضی صاحب نے انسانوں کیلئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ طلوع آئی ب سے غروب آئی ہے تک اس کوئیں سے پانی لے لیا کریں اور جنات کیلئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ غروب آئی ہے۔ طلوع فجر تک اس کوئیں سے پانی لیو کریں۔اس حکایت کے داوی کہتے ہیں۔ ''انسانوں میں سے جب کوئی س کوئیس سے غروب آئت ب کے بعد یانی بیٹا تواہے پھر ماراجا تا۔''

(اكام الرجان في احكام الجان من ٨١)

#### جنات كاانسان كوقابوكرلينا

علامہ سید محمود آلوی بغدادی رحمۃ اللہ عنیداس مسئلہ پراظہار خیال فرماتے ہوئے تغییرروح المعانی میں کیجتے ہیں.

دوبعض اجهام بین ایک بد بوداهل بوتی ہے، وراس کے مناسب
ایک خبیث روح اس پر قابو پالیت ہے اوراس انسان پر کمل جنون
طاری ہو جاتا ہے۔ بہا اوقات یہ بخارات انسان کے حواس پر
غالب ہوکر حواس معطل کر دیتے ہیں اور وہ خبیث روح انسان
کے جہم پر تقرف کرتی ہے اور اس کے اعتماء سے کام کرتی ہے،
چیز ول کو پکڑتی ہے ، اور دوڑتی ہے ، حالانک اس شخص کو بالکل پید
میری شخص ہی کرسک ہے " ۔ (روح المعالی ، جسم میں کا انکارکوئی ضدی شمدی شخص ہی کرسک ہے"۔ (روح المعالی ، جسم میں کا

# جن کی جان بچانے کا صلہ

حفرت سیرنا عبیدا بن ابرس رحمة الشعبیداوران کے ساتھی سفر میں ہے کہ بیا یک
سانب کے پاس گزرے جوگری کی شدت اور بیاس سے تزب رہا تھا۔ان میں سے
ایک شخص نے اس کوئل کرنا جا ہالیکن آب نے اسے منع کرتے ہوئے کہا '' بیاس وقت
ایک قطرہ پانی کا زیادہ محتاج ہے' ۔ چنا مچہوہ شخص احرا ااوراس پر پانی ڈال دیا۔ بھروہ
اوگ وہاں سے چل دیئے۔اچ تک بیادگ بہت ری طرح سے راستہ بھٹک گئے۔ ب

## جنات كأفم من تسلى دينا

حصرت بوضل فدعمدی فرماتے ہیں کرمیرا مجھوٹاس پیے فوت ہوگی ہس کا جھے بہت سخت صدمہ ہوا اور میری بیندا پ ف ہوگئی۔ فدا کی قسم ایس ایک رات اپنے گھر بیل اپنے ہستر پر تھا۔ میرے عدوہ گھر میں کوئی نہ تھا، میں اپنے بینے کی سوچوں میں کم تھا کہ اچا تک گھر کے ایک کو نے ہے کی نے برے بیارے کہا اسمام ملیکم ورحمۃ اللہ یا ابا طاع کی ورحمۃ اللہ یا ابا طاع کی ایک کو نے ہے کی نے برے بیارے کہا اسمام ملیکم ورحمۃ اللہ یا ابا طلبے اللہ اسمام ملیکم ورحمۃ اللہ یا با کے سورہ اللہ عام میں کہا والیکم السمام ورحمۃ اللہ یکم اس نے سورہ آلے عمل کے ایک ہورہ اللہ کے سورہ آل عمران کی آخری آئیتیں جل وت کیس جب وہ اس آئیت پر پہنچا ''اور جواللہ کے پاس ہے جملا ہے''۔ (پسم آل عمران ۱۹۸)

الواس نے مجھے یکارا ''اے ابوطیفہ! میں نے کہا: ''لیک' اس نے یوچھ ''کیاتم بیرج ہے ہو کہ صرف تمہارے بینے ہی کے لیے زندگی مخصوص رہے اور دوسرے کے ليے نہيں؟ كياتم اللہ تعالىٰ كے مزد يك زيادہ شان والے ہويا حضرت محمر ٹائيز في حضور اقدس تأفيا كصاحبزاد عصرت ابرائيم بمى توفوت بوع توحفور كاليكم فروي آ تھیں آنسو بہاری ہیں ول عملین ہے ہمیں کوئی ایک بات نہیں کہنی ہے ہے جواللہ تن کی کو نا راش کرد ہے۔ کمی تم اپنے بیٹے کوموت ہے محفوظ رکھنا جا ہے ہو؟ جنکہ تمام محلوق کے لئے موت لکسی جا چکی ہے ، یاتم میا جے ہو کہتم مخلوق کے متعلق اللہ تعالی کی لله بيركورد كردوبه الله كي تشم الكرموت شهوتي تؤريين اتى وسي شهوتي كردكه ورغم نه ہوتے تو تخلوق کسی نیش ہے فا کہ وہیں اٹھا علی۔ ' بھراس نے کہا ' دہمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ' میں نے یو جھا ' متم کون ہو؟ القد تھ لی تم پر رحم فرمائے۔ ' اس نے انكشاف كيا "مين تيرے يا دى جنات يل سے ، يك بول" .

( كمّاب الحوالف ج٢ جس٣٥٣)

#### نيك جن كي هيحت

حصرت اصمعی رحمة الله علیه کہتے ہیں کہ حصرت ابوعمرو بن العظاء رحمة ، لله علیه کی انگوشی پر بیرعبارت نفش تھی۔

> ''لینی وہ آ دی جس کی مراد دنیا بی ہوتو وہ غرور کی ری تھاہے ہوئے ہے۔''

میں نے ان سے اس نقش کے متعلق پو چھا تو انہوں نے بتایہ کہ دو پہر کواپنے مال و
اسب میں گھوم رہاتھ کرایک کہنے دالے کو بیشعر کہتے ہوئے سن (جس کا مفہوم بیہ ہے کہ
بیر ول واسب صرف بیبیں کام سے گا)۔ پھر جب میں نے ویکھ تو کوئی نظر تبیں آیا۔
میں نے بو چھ "تم انسان ہو یا جن؟" اس نے کہا" انسان نہیں بلکہ میں جن ہوں۔"
پھر میں نے اپنی انگوشی براس شعر کوئٹش کرانی۔ (لقط الحرجان فی احکام الجان میں سوسے)

#### جنات نے نکی کی دعوت دی

حضرت براء رضی امتد تعالی ہے مروی ہے کہ حضرت عمرو بی خطاب ہے دعفرت موردین قارب ہے فر مایا '' جمیس اپنی ابتداء سوام کی بات سناؤ وہ کیسا تھا؟''انہوں نے فر میا '' میں ہندوستان ہے آیا تھااور میراا کیے مشیر جن تھااس کی میں ساری یہ تیں مانا کرتا تھا۔'' میں ایک رات سور ہاتھا کہا جا تک میر ہے پاس کوئی '' یاور کہا '' اٹھوا گرتم عقل رکھتے ہوتو غور دفکر کرواور مجھو کہا لیک رسول کا نیڈی کی بعثت ہوئی ہے بھراس نے میاشھار کے ۔ ترجمہ:

> ''میں جنات اوران کی نجاستوں سے اور بھورے رنگ کے (قیمتی) اونٹ کوب قیمت ٹاٹ سے ہاندھنے پرچیرین ومتبجب ہوں۔ تم ہدایت کی تلاش میں مکہ جاؤ "پ پر بمان لانے والے وہاں کے موکن وہال کے پیپرول (کافروں) کی طرح نہیں ہیں۔

#### جن نے شیطانوں سے بچایا

حفرت عبدالقد بن عبس فی سودی ہے کہ ایک صاحب فیبر سے چے تو وو

آ و میول نے ان کا چیچا کیا۔ ایک وو مر مے خفس نے ان ووٹوں کا چیچھا کیا جو کہا۔ رہا تھا

'' تم ووٹوں وا پس جاؤ، واپس بو جاؤ''۔ یہاں تک کداس نے ان ووٹوں کو پکڑلیا اور

ان ووٹوں کو واپس بوٹا ویا۔ پھر وو پہلے آ وی سے جا ملا اور ان سے کہا ''مید ووٹوں شیطان ہیں اور ٹی ان وٹوں کو تم ہے

شیطان ہیں اور ٹی ان وٹوں کے چیچے لگار ہا یہاں تک کہ میں نے ان ووٹوں کو تم سے

واپس لوٹا ویا۔' جب آپ ٹائیز تم کی خدمت میں حاضر ہوں تو ان کی خدمت میں میرا

سلام پہنچا و بینے گا اور عرض کیجئے گا۔''ہم صدقات جمع کر رہے ہیں جیسے بی جمع جو

ہو کی گئی ہم سے ٹائیز تم کی خدمت میں بھیج ویں گئے'۔ جب وہ صاحب مدید منورہ

ہو کی گر کی گئی تھی خدمت میں حاضر ہوت ۔ انہوں نے بدوا تعد صفور ٹائیز تم اسے

عرض کیا تو رسول الدول الدول قدمت میں حاضر ہوت ۔ انہوں نے بدوا تعد صفور ٹائیز تم اسے

عرض کیا تو رسول الدول قالمو صلی ج ۲ میں اس کے بعد اے اسلیے سفر کرنے ہے منع فر ،

ویا۔ (مسند ابو یعلی العوصلی ج ۲ میں ۱۰۰۵)

#### راسته بتانے والاجن

حضرت انی بن کعب فراستے ہیں کہ یک جماعت مکہ کر مدے سر کے ہے روانہ
ہوئی اور راستہ بھٹک گئے۔ جب انہیں موت کا یقین ہوگیا تو انہوں نے کفن بہن سے
ورموت کے انتظار میں بیٹ گئے۔ ان کے سامنے ایک جمن ورخت کے ورمیان سے
نمود رہ وا اور کہنے لگا میں ان جنول میں سے باتی رہ گیا ہول جنہوں نے حضور نبی
کریم شائی فی سے قرآن سنا ہے اور میں نے حضور شائی فی اور شاو فر ماتے سن ہے
"مسلم ان مسلمان کا بھائی ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے ہے یہ رو مدوگار و
ہمار نہیں چھوڑ تا بلکہ بتاتا ہے کہ یہ باتی ہے اور بیراستہ ہے۔" پھراس جن

# پانی کی طرف رہمانی کرنے والاجن

(1) حضرت ابن حیان این والد سے روایت کرتے میں کہ یمن کی ایک جہ عت کی علاقے کے بیے نکل تو ان لوگوں کو بیاس تکی۔ انہوں نے آیک پکارنے والے کوسنا جو کہدر ہا ہے کہ نبی کر میم فائن المرائے ہم سے حدیث بیان فرمائی "مسمان مسلمان کا بھائی اوراس کا تگہبان وتکران ہے''۔ پھراس پکارنے والے نے کہا '' فلاں جكد حوض بالبذائم وك وبال و كري في اوار (تقط امرجان في احكام الجان من ١٠٩) (٢) ایک قافد دعرت سیدنا عمان فی کے دورخلافت میں فج کے ارادے ہے لظاتو انہیں راستہ میں بیاس لگی، البقداوہ کھارے یانی کے یاس مینیے۔ان میں سے بعض حضرات نے کہا گرتم لوگ میاں ہے نگل چلوتو اچھاہے کیونکہ جمیں ڈرے کہیں یہ یالی ہمیں ہلاک ندکر دے۔ چنانچہ و ولوگ چل پڑے یہاں تک کہشام ہوگئی لیکن یانی شغا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے '' کاش اہم اس کھارے پانی ہی کی طرف واپس جلتے تو بہتر ہوتا۔" بھر بدلوگ دات بحر چلتے رہے بہال تک کدایک مجود کے درخت کے یاس ينج لوان كمائ المائتان كالموا آوي مودار بواس كما "الى قافله والوا من نے رسول القد فائن آلو کوفر ، تے سنا ہے " جوفع القد تعالی اور تیامت کے ون پرایمان رکھتا ہے اے ج کے اور ومسلمان بھائیوں کینے وہی پسند کرے جوایے لئے پسند کرتا ے اور مسلمان بھ سُول کے لیے وہ چیز نابستد کر مے جواسے لئے نابسند کرتا ہے۔ 'البذائم لوگ یہاں ہے چلے جاؤاور جب تم ٹیلے تک پہنچونو اپنی دائمیں جائب مڑ جانا وہال منہیں یفی ل جائے گا۔ان میں سے کی نے کہااللہ کی شم مرداخی ل بے کہ بدشیطان ہے اور دوسر مے مخص نے اس کی تر دید کی "شیطان اس تشم کی باتیں نہیں کرتا، بیاو کی مسلمان جن ہے۔ ' سبرحال وہ لوگ چل پڑے اور جس جگہ کے متعمل اس نے نشائد ہی كي تقى وبال بيني كيء ويكها توياني موجودتف (القط المرجان في احكام الجان، م ١٠٩)

صف ت والد بچه حضرت آمند زهريه (لينى بنوز هره تبييد علق ركف والى) وضى الله تعالى من من من من والد بچه حضرت آمند زهريه (لينى بنوز هره تبييد على ركف والى) وضى الله تعالى عنها من وشوكت والى قبائل كى الممت سے دورر بنا حضرت الحمد حضرت آمند رضى الله تعالى عنها في تمام قبيلوں سے بهترين اور بنو هدكر بينا حضرت احمد (منافي ينا من منافي بنوي بنوي عظمت اور شان وشوكت والا بينا ہے اور بنوى بني مكرم و معظم شان والى مال ہے۔"

اوروہ جن جوجل اوقتیس پرتھ اس نے بول نداء کی ہے بطحاء (لینی مکہ کرمہ)

کے رہنے والو افلطی نہ کرو معاملہ کو روش عقل کے ذریعہ متناز و جداگانہ کرلو۔ تبیلہ

ہوز ہر ہ تہاری نسل میں ہے ہیں زیانہ قدیم میں بھی اوراس زیانہ میں بھی۔ وگول میں

ہو گزر چکے یا جو موجود ہیں ان میں سے ایک خاتون الی ہوتو اسے ای دے سامنے

لاؤ۔ ایک الی خوت فیروں بی میں سے لے کر دکھا دوجس نے نی کرم فالی تھی جیسال یا کہ زجتا ہو۔ (لقط المرجان فی احکام الجان س ایک)

## شاه عبدالقادر جبلاني رحمة القدعليد كيهمراه متح برجان والاجن

اکی مرجہ جب حضور سیدنا شخ عبدالقاور جیلائی رحمۃ القدعلیہ ج کے راوے سے
نظر و چند مریدین بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ جب بدلوگ کی منزل پراتر تے توان
کے پاس سفید کپڑے میں ملبوس ایک جو ن آج تا۔ گروہ ان کے سرتھ کھ تا بیتانہیں
تھا۔ شخ عبدالقاور جیلائی نے پے مریدوں کو وصیت فر مائی کہ وہ اس نو جوان سے
بات چیت نہ کریں۔ بدلوگ مکہ کرمہ میں واحل ہوئے اور ایک گھریس قیم بنریمو
گئے۔ جب بید حفرات گھر سے نگلتے تو وہ نو جوان واخل ہوج تا اور جب بے حضر ت
واخل ہوتے تو بر برنکل جاتا۔ ایک مرتبہ سب موگ نکل گئے لیکن ایک صاحب بیت
الخدا عیش رہ گئے۔ ای دوران وہ نو جوان واخل ہوا توا سے کوئی نظر نہیں تا ہے۔ اس سے
تھیلی کھوں اور ایک گدر کمجور (حوکھجور کیلئے کے قریب ہو) نکال کر کھانے لگا۔ جب وہ

صاحب بیت الخلاء سے نظے اور ان کی نظراس نو جوان پر پڑی تو و دنو جوان وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد پھر بھی ان حضرات کے پاس نہیں آیا۔ جب ان صاحب نے شاہ عبدالقادر جیلائی کواس بات کی خبر دی تو آپ نے فرمایا بیٹھنص ان جنوں میں سے ہے جنہوں نے رسول اللہ گانچیلے قرآن مجید سنا ہے۔

(لقط الرجان في احكام الجان ص ٢٣٩)

## بیان میں جنات کی شرکت

شیخ ابوذ کرنیا یکی بن الی نفر صحراوی رحمة الله علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ 'میں نے ایک وفعہ کل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے پچھوزیا وہ دیر کر دی پچروہ میر ہے پاس آئے اور کہنے گئے کہ '' جب شیخ سید عبدالقادر جیانا ٹی رحمة القد عدیہ بیان فرمار ہے ہول تو اس وقت جمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کر د۔''میں نے کہاوہ کیوں؟'' انہوں نے کہا'' ہم ان کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔''میں نے کہا۔'' تم بھی ان کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔''میں نے کہا۔'' تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو۔''انہوں نے کہا۔'' تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو۔''انہوں نے کہا۔'' تا ہاں اہم مردوں میں کشر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے ان کے ہاتھ پر تو بہ بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے ان کے ہاتھ پر تو بہ کی ہے۔'' ( بھی: الاسراد میں۔ ۱

## حعزت ابراهيم خواص عالم جنات مي

حضرت ابراتیم خواص رحمة القدعلی فریائے بیں کدا یک سال بیں اپنے ساتھیوں کے ساتھیوں است بھی کہا ہے تک بیرے دل بیل خیال آیا کہ بیل سب نوگوں ہے الگ ہوکر شارع عام ہے جٹ کر کسی دومرے راستہ پر چلوں۔ چنا نچہیں نے عام راستہ چھوڑ کر دومر اراستہ اختیار کر لیا، بیل تین دن اور رائے مسلسل چانا رہا ہا۔ اس دوران مجھے بجوک گل نہ پیاس محسوس ہوئی اور نہ کوئی دومری جا جسے چیش آئی۔ آئی۔ آخر کاریش ایک جرے بھوے جا کہ جنگل بیس بہنچا جہاں مجمد اور خشہو دار

بنوہاشم کی بولجی (نبی ٹائٹیلم) کے پاس حاضری دو اور اس بولمی (نبی ٹائٹیلم) کے سرکواپن آٹھوں سے چوم لو۔"

پراس نے جمعے بیداد کر کے پریش ن کی دور کہا ''اے سوادین قارب! بیشک اللہ تعالیٰ عروجی نے جمعے بیداد کر کے پریش ن کی دور کہا ''اے سوادی و اور شدو ہدایت حاصل کرد'' ۔ بھر جب دوسری رات، کی تو دو بھر میرے پیس آیا اور جگا کریے شعار کیے۔

'' میں جنات ہے اور ان کی مرگر دانی ہے اور . ن کے بھورے اونٹ کو کی دوسے یا ندیجنے ہے متعجب دحیر ان بھوں۔

تم ہوایت تلاش کرنے مکہ جاؤ جنات کی سچائی ان کے جھوٹوں کے ختل نہیں ہے۔

تم بنو باشم کے سردار (محمط الله علی) کے باس جاؤ اور ان کے دروازے کو ای ان کے دروازے کو ای ان کے دروازے کو این انگھول سے پوسد و۔''

بھر جب تیسری رست ہوئی تو بھر میرے پاس آیا اور ہیدار کرکے کہا ''میں جنات ہے اور ان کے خبر دینے اور بھورے اونٹ کوئل مہ

كي يجول كرماته باغرصف معتب وحران مول-

تم بدایت حاصل کرنے کے سے مکہ جاؤ شریر جنات ، نیکو کار جنات کی طرح نیس ہیں۔

بنو ہاشم کے عظیم کشان نمی (منگانینظ) کی بارگاہ میں جدی جاؤ ایم ن لانے والے خوش بخت جن (جنات) حضور ٹائینینظمکا اٹکار کرنے والے کافروں کی طمرح بربخت نہیں ہیں۔''

حصرت عمر ہے حضرت مواد بن قارب ہے بوچھا'' کیا اب بھی دو تمہارامشیر جن تبہارے پاس آتا ہے؟'' حصرت مواد بن قارب ٹے فروی ''جب ہے ہیں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے دہ میرے پاس نیس آتا اور اللہ تعالی کی کتاب قرآن کریم اُس جن کا بہترین موض (بدلد) ہے۔ ( المعجم الاوسلاج اوس ۲۲۳) پھر کا کل

۔ حضرت بہل بن عبداللہ قرائے جیں کہ یں قوم عاد کے علاقہ جی تھا کہ میں نے کندہ (کھدائی کئے ہوئے) پھر کا ایک عارد یکھ۔ جس میں پھر کا گئل تھا جس میں جنات رہتے تھے۔ جب میں اس میں داخل ہواتو اس میں ایک بہت بھاری بھر کم جسم کا بوڑھا ، دی تھ جو کھب کی طرف مزکر کے تماز پڑھار ہا تھا۔ اس کے او پرایک اوٹی جب کھی جس میں تازگی تھی۔ یہ جھے اس کے موٹا ہے ہے اتنا تجب نیس ہوا جھتا اس کے جب کی تازگی پر ہوا۔ میں نے اس کو مرائام کیا تو اس نے میرے ملام کا جواب دیے ہوئے کہا تازگی پر ہوا۔ میں نے اس کو مرائام کیا تو اس نے میرے ملام کا جواب دیے ہوئے کہا کو پراتا کرد ہے ہیں ، میہ جب میرے جسم پر سامت سوسال سے ہاں جب میں میں نے کو پراتا کرد ہے ہیں ، میہ جب میرے جسم پر سامت سوسال سے ہاں جب میں میں نے حضرت میسی اور حضرت می میل السام ہے ملاقات کی اور الن پر ایمان لایا۔ "میں نے حضرت میں کا دور ہو تھی ان میں ہیں ہوں نے جواب دیا کہ جس ان میں سے ہوں جس کے متحت ہے تیں کر بھرتاز ل ہوئی .

تم فرماؤ بجھے وق ہوئی کہ کچھ جنات نے میرا پڑھنا کان لگا کر سند (صفرالصفو ہے مہم من ۲۵۷)

#### خوشى منانے والے جنات

حصرت سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف ہے مردی ہے کہ نبی کر یم انتہا کی والادت شریف ہوئی تو جبل ابولہیں اور تو ن کے پہاڑوں پر پڑھ کر جنات نے نداء کی۔ تو ن پہاڑ کے جن نے میدنداء کی ''میں تتم کھا تا ہول انسانوں میں سے کوئی عورت مرتبدوالی نبیں ہوئی اور ندان نول میں ہے کسی عورت نے کوئی (ایدا) بچہ جنا جیسالخرو سب کودیکھا اور میرے باس بھولوں کا گلدستہ تھ جوس ل بھرائ طرح ہاتی رہا پھر پچھ عرصہ بعدوہ خود بخود گم ہوگیے۔ (لقط المرجان فی احکام الجان ہم، ۲۴۴)

حصرت امسلم رضی الله عنهافر ماتی بیس میں نے جنات کو حسین بن علی رضی الله تق لی عند پرروتے ہوئے ستار (مجمع الزوائد، کماب المنا قب، ج ۹ م ۳۲۱)

## جنات كاامام اعظم كےوصال بررونا

جس رات امام اعظم البوطنيف رحمة الله عليه كا وصال ہوا تو جنات ان پر رور ہے۔ تھے۔ان كے رونے كى آ واز آ رعى تھى كيكن وہ خود نظر نہيں آ رہے تھے وہ كه رہے تھے ؟ او فقيه چلا گي تو اب تمہارے لئے كوئى فقيه شدر بالبندا تم استہ عزوجل ہے قرواوران كے بيروكا راور جائشين بنو۔ المحرست ان ماعظم نعمان بن تا بہت رحمة الله عبيه كاوص ل ہوكيا

۲۔ حضرت انہم استم معمان بن کا بت رحمۃ الله عدید کا وصال ہو لیا تو اب کون ہے جو راتوں کو قیام کرے جب رات کی تاریکی ہو۔ **(نقلا المرجان ٹی احکام الجان ص۲۰۰**)

#### معزت وكيج بن جراح ميرجنات كارونا

حضرت وکیج رضی اللہ عندا کیک مرتبہ مکہ کرمہ کے لیے نظرتو ان کے گھر والوں کو گھر میں ان کا تو حسنا کی دینے مگا پھر جب لوگ رج سے والیس آئے تو حضرت وکیج کے گھر والوں نے ان لوگوں سے بوچھا کہ حضرت وکیج کا وصال کب بھوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلال فلال رات میں ۔ تو وہ وہ ہی رات تھی جس میں حضرت وکیج کے گھر والوں نے نو حسنا تھا۔ (نقط المرجان فی احکام الجان میں ۴۰۰)

# أيك محدث كى باركاه من حاضر موت والاجن

حضرت دیمب اور حضرت حسن بھر کی دحمۃ اللہ علیہ ہرسال جج کے زیانہ ہی سمجد خِف مِس مل کرتے ہتھے۔ایک رات جب کہ نوگوں کی بھیٹر کم ہو بھی تقی اورا کٹر لوگ سو یکے ہتے تو ان دونوں حفرات کے ساتھ کچھاوگ باتھی گر رہے ہتے کہ اچا تک ایک چھوٹا ساپر ندہ آیا اور حفرت وہب رحمۃ القدعلیہ کی ایک جانب حلقہ میں جیٹھ گیا اور سلام کیا۔ حضرت وہب نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ وہ جن ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا ''تم کوئ ہو؟'' اس نے جواب دیا کہ ''میں ایک مسلمان جن ہوں۔'' انہوں نے اس کے آنے کا مقصد دریافت کیا تو اس نے کہا ''کیا آپ بیٹیس پند کرتے کہ ہم آپ کی مجس میں بیٹیس اور علم حاصل کے کہا ''کیا آپ بیٹیس اور علم حاصل کریں۔'' کیا آپ بیٹیس پند کرتے کہ ہم آپ کی مجس میں بیٹیس اور علم حاصل کریں۔'' کیا آپ بیٹیس اور علم حاصل کریں۔'' کیا آپ بیٹیس پند کرتے کہ ہم آپ کی مجس میں بیٹیس اور علم حاصل کریں۔'' کی آپ بیٹیس کے موات میں ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم لوگ آپ کوگوں کے ساتھ بہت سے کا مول میں شر یک ہوتے ہیں مثلاً نماز ، جہاد ، بیاروں کی عیادت ، نماز جناز ہا درج و عمرہ وغیر ہا اور آپ سے علم حاصل کرتے ہیں اور آپ سے علم حاصل کی کرتے میں اور آپ سے علم حاصل کرتے ہیں اور آپ سے علم حاصل کرتے ہیں اور آپ سے علم حاصل کرتے ہیں اور آپ سے حاصل کی کرتے ہیں اور آپ سے علم حاصل کی کرتے ہیں کرتے کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے کرتے ہیں کر

# مجالس اولياءيس جنات كي شركت

 پھول تھے۔ اس بی شے کے درمیان میں کی چھوٹا ساتا داب تھا۔ میں نے ، پے دل میں کہا بیرتو گو یا جنت ہے۔ میں جیران و پریٹان تھا کہ اچا تک لوگوں کی ایک جماعت میرے سامنے آگئی جن کے چیرے آ دمیوں کے طرح تھے۔ وہ نفیس پوشاک خوبصورت تماہے ہے آراستہ و ہیراستہ تھے۔

ان لوگوں نے آتے ہی مجھے گھیرے میں لے لیااور مجھے سلام کیا۔ میں نے جواب میں وہ یکم السلام ورحمة القدو بركات كب اور ان سے دريافث كيا كرآ بالوگ يهال كيے؟ اس سوال کے بیر چھتے ہی میرے دل میں خیار گزرا کہ بدلوگ جن ہیں اور عجیب و غریب مرزین ہے۔استے میں ان میں ہے ایک مخص بولا: ''ہم لوگوں کو ایک مسئلہ در پیش ہے، اس میں جارایا ہم اختلاف ہے اور ہم لوگ جنوں میں سے ہیں۔ہم نے نیلة ، کُن ش اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام نبی کریم الْقَیْمِ الی زبان مبارک ہے سننے کا شرف حاصل کیا ہے اور المتد تعالی کے مقدس کلم کی وجد سے تمام و نیاوی کام ہم ہے جھین لئے گئے اور انڈیت کی نے ہمیں اس جنگل میں سالاب مقدر فرما دیا ہے۔ میں نے دریا دنت کیا کہ جس مقام پر میں نے اپنے ساتھیوں کوچھوڑ اور دیہاں سے کتنی دور ہے بیان کرون میں سے ایک مسکرایا اور کہنے مگا ''اے ابواسی آن' اللہ عز وجل ہی کہیے اسرار د عجائب میں بے جگہ جہاں اس دفت آب ہیں، میک نوجوان کے سوا آج تک کو لی نہیں، یا اور وہ بھی مبین وفات یا گیا۔ 'اور ایک طرف اشارہ کرے کہنے لگا ''وہ رای ، س کی تیر۔' وہ قبر تال ب کے کنارے تھی۔جس کے اروگردا سے خوش تماہ غ و خوشبودار پھول تھے جواس سے پہلے میں نے میمی شدد کھے۔ بھراس جن نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا '' آپ کے ساتھیوں ادرآب کے درمیان استے مہیند كى سەفت كافاصلىپ،

حضرت ابراہیم رحمۃ القدعلیہ فرماتے ہیں ''میں نے ان جنوں ہے کہ '' بچھے ہیں جوان کے بارے میں کچھے ہماڈ'' تو ان میں ہے میک نے کہا ''ہم یہاں تالاب کے كنارے بيٹے ہوئے محبت الى كاذكركر اے تھے۔ ہمارى تفتگو جارى تھى كدا چاكك ايك شخص ہمارے پاس آيا اور ہميں سلام كيا۔ ہم نے جواب ديا اور اس سے دريافت كيا "ائے توجوان! تم كبال سے آئے ہو؟" اس نے جواب ديا نيشا پوركے ايك شمر سے۔" ہم نے پوچھا "تم دہاں ہے كب نكلے تھے؟" اس نے جواب ديا "سات ون ہوئے تاكم ہم نے پوچھا" اپنے وطن ہے نكلنے كى وجہ؟" اس نے كہا: "القد تعالى كا ديفرمان ہے:

> ادرائے رب کی طرف رجوع لاؤ اوراس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہتم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ (بہاء الزمر:۵۳)

ہم نے اس سے پکھاور بھی سوالات کے۔ان سوالات کے جوابات دیتے دیتے اس نے ایک زوروار جی ماری اوراس کی روح تفس عضری سے پرواز کرگئی۔ہم لوگوں نے اسے یہاں دفن کردیا اور بیاس کی قبر ہے۔ (اللہ اس سے راضی ہو)۔

حضرت ابرائیم خواص فر ماتے ہیں کہ بین اس نوجوان کے اوصاف س کر بہت

متاثر ہوا۔ ہیں اس کی قبر کے قریب گیا تو اس کے سر بانے نرگس کے بھونوں کا ایک

مہت بڑا گلدستہ رکھا ہوا تھا اور برعبارت لکھی ہوئی تھی ' ھندا قب رحبیب المله
قتیب السفیرة ''لین بیاند تھائی کے دوست کی قبر ہاسے غیرت نے مارا ہے۔
اورا یک ورق پر''الا تنابہ '' کامعیٰ لکھا تھا۔ پھر جنول نے جھے سے اس کی تغییر کے متعلق موال کیا تو ہیں نے اس کی تغییر بیان کر دی۔ وہ بہت خوش ہوئے اوران کا اختلاف و
اضطراب جانا رہا۔ وہ جھے سے کئے گئے ہمیں ہارے مسئلہ کا کائی وشائی جواب ل
سے میدار ہوا تو ( مکر مدیش ) حضرت عدشہ صدیقہ کی جب جھے ہوش آیا اور نیند

#### وعقا بش شركت

ایک مرتبہ حصرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت حضرت حسن بھریؒ کی مسجد میں تشریف لے گئے تو خدر سے ورد، زو بند تھا اور آپ مشغوں وی تھے۔ پکھ وگوں کے آئین کہنے کی صدا کیں آ رہی تھیں۔ چنانچے میں بیاخیال کر کے شایہ آپ کے اراد تمند ہوں گے باہر ای تفہر گیا۔ جب صبح کے وقت دروازہ کھلا اور میں نے ندر جا کر ویکھ تو آپ تنہا تھے۔ نماز کے بعد جب صورتحال وریافت کی تو فریایا ندر جا کر ویکھ تو آپ تنہا تھے۔ نماز کے بعد جب صورتحال وریافت کی تو فریایا نہر کو نہیا کہ کہ یہاں جنات و غیرہ آتے ہیں اور میں ن کے سامنے وعظ کہہ کر دع مانگنا ہوں جس پر وہ سب آئین سمین کہتے رہے ہیں۔ ( تذکر ال ولیا میاب سوم، میں میں)

#### جول في المعلم في سيبوبيس برها

# سر كاردوعا لم الشيخ أكاجن كوقا يوكرنا

حفرت سیدنا ابو ہر رہ قبیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ٹائٹیونلے فرمایا ''گزشتہ شب ایک زبردست جن میری طرف یوصا تا کہ میری نماز تو ڈ دیے لیکن القدتی لی نے اسے میرے قابوش کردیا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور ارادہ کیا کہ اسے متجد کے ستونوں میں سے کی ستون کے ساتھ ہاندھ دول حی کہ کل صبح ہوتے ہی متم سب اے دیکے نو کھر جھے اپنے بھائی حضرت سیم ان علیہ اسلام کی میدی یاد آئی ''اوے اللہ! جھے معاف فر بادے اور جھے اسکام کی میدی یاد آئی ''اوے اللہ! جھے معاف فر بادے اور جھے اسکام کی سلطنت دے جو میرے بعد کی اور کونہ طے۔'' پھر القد تعالی ایک سلطنت دے جو میرے بعد کی اور کونہ طے۔'' پھر القد تعالی ایک سلم جی جو کام دیا مرادو تا دیا۔ (مجھے مسلم جی جو کام دیا مرادو تا دیا۔ (مجھے مسلم جی جو کام دیا مرادو تا دیا۔

### شياطين كوكفرول بيس بندكرنا

حضرت موی بن نصیر سے مروی ہے کہ دہ جہاد کے لئے سمندر کے راستہ سے چھے

یہاں تک کہ دہ سمندر کی تاریخی میں پہنچے اور کشتیوں کوان کے رخ پر چل ہوا تجھوڑ دیو۔
اچا تک انہوں نے کشتیوں میں کھنگھٹانے کی آ وازئی جب دیکھا تو سب رنگ کے مہر
گئے ہوئے گھڑ نظر آئے ۔ ان میں سے ، یک گھڑ ااٹھالیا تو اس کی مہرتو ڑنے ہے ڈر
گئے ۔ فر ہایا اس کو نیچے سے سوراخ کر وجب گھڑ ہے کا مشابک پیالے کے برابر ہوگیا
تو ایک چیخے وانے نے چیخ ارکی '' القدع دجل کی شم!ا سے القدے ہی امیں واپس نہیں
آؤں گا۔'' میں کر حضرت مولی بن نصیر نے کہا '' بیتو ان شیطانوں میں سے ہے جن کو
حضرت سلیمان بن داؤ دعلیہ اسلام نے قید کیا ہے۔'' پھرتھم دیا کہ گھڑ ہے اس
موراخ کو بندکر دیا جائے ۔ پھرا جا تک کشتی پرائیک آ دی دکھائی دیا جو گھور رہا تھا اوران کو
موراخ کو بندکر دیا جائے ۔ پھرا جا تک کشتی پرائیک آ دی دکھائی دیا جو گھور رہا تھا اوران کو
د کھے کر کہدر ہا تھا القد کی شم تم لوگ وہی ہوا گرتم بارا بھے پراحسان نہ ہوتا تو میں تم سب کو

# كياجنات انسان كوتكليف دے سكتے بين؟

جنات انسان کودو طرح سے تکلیف دیتے ہیں۔

(۱)اس كيجم سے بابر بتے ہوئے۔ (۲)اس كيجم بين داغل ہوكر۔

## (۱)جم سے باہررہ کر تکلیف دینا

ذیل بیں جندواقعہ متدائ پر درالت کرتے ہیں پیدائش کے وقت بچر کیول روتا ہے؟

حضرت سیدناایو ہرریہ گہتے ہیں کہ پیس نے حضورا کرم ٹائیڈ کا کویڈر اسے ہوئے سنا ہے ''ابن آ دم کا جو بچہ بیدا ہوتا ہے اس کی بیدائش کے دفت شیطان اس کوس کرتا (بعثی جھوتا) ہے ادر شیطان کے س کرنے ہے وہ بچہ جینے مار کر روتا ہے ماسواحضرت مریم رضی القدعنہاا وران کے بیٹہ جینے مار کر روتا ہے ماسواحضرت مریم رضی القدعنہاا وران کے بیٹے کے ۔'' ( میجے ابخاری مالحدیث ۲۵۳سم می ۲۵۳)

طاعون كياب؟

> ''میری امت طعن اور طاعون سے ہدک ہوگ''۔عرض کی گئی '' یارسول انقد خالیے خاطعن کے بارے میں تو ہم نے جان لیا نگر میہ طاعون کیا ہے؟'' فر ، یو میتمہارے دشمن جنت کے نیز وں کی چیمن ہے،ان کا مارا ہوا شہید ہے۔''

(المستدللا مام احمد بن منبل، ج يريس ١٩٣١)

فيض القدريس ب:

"بیاس لئے ہے کہ (محصن کے لئے) زنا کی صدر جم (مینی پھر مار مار کر قبل کر ڈالنا) ہے لہذا جب حدقائم نہ ہوتو امتد تعالیٰ ان اوگوں پر جنات کو مسلط کر ویتا ہے جو ان کو قبل کر دیتے ہیں۔" (فیض القدر جلدا ہی ۳۲۳)

#### (٢) جنات كاجهم من داخل موكر نقصان بهنجانا

جن کا انسان کے بدن میں داخل ہونا بھی قر سن دحدیث سے تابت ہے، مورۃ البقرۃ میں ہے:

#### پیف سے جن نکلا

حفرت سیدنا این عبال بین کرتے ہیں کہ ایک محورت حضورا کرم ٹلائیڈ آئے ہا ک اپنے بیٹے کولائی اور عرض گزار ہوئی '' یارسول اللہ ٹلائیڈ آئے میرے بیٹے کوجنون عارض ہوتا ہے اور میہ ہم کو ننگ کرتا ہے۔'' آپ ٹلائیڈ آئے اس کے سینہ پر ہاتھ چھیرا اور دع کی ۔اس نے تے کی وراس کے بیٹ سے سیاہ کتے کے بیٹے کی طرح کوئی چیز نگی۔ کی ۔اس نے تے کی وراس کے بیٹ سے سیاہ کتے کے بیٹے کی طرح کوئی چیز نگی۔ (مندواری ج ایس ۱۲)

### اے دھمن خدانکل جا

حصرت سیدنا بھی بن مرہ بین کرتے ہیں کہ ایک مورت ہی اکرم ٹائیڈیم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر کی اور کہ ''اس کو یکھ جنون ہے۔'' آپ ٹائیڈیم نے قرمایا ''اے دشمن خدانکل جاءیش اللہ کا رسول ہول۔'' بھروہ بچیڈھیک ہوگیا۔

(منداحد، مندالثاثن ٢٠٩٥)

### زندگی بحروه باره ندآیا

حفرت سیدنا عثان بن ابی امعاص بیان کرتے ہیں کہ جب صفور ہی کریم کا اللہ اللہ علی کے جمعے طاکف کا عال ( گورز) بنایا تو کوئی چیز " کر جھے نماز بیس ستاتی تھی حتی کہ جھے بیتہ نہیں چاتا تھ کہ بیس نماز میں کیا پڑھ دہا ہوں۔ ہیں آ قادو جہاں ٹائیڈ کا کی برگاہ بیس صفر ہوا۔ "ب ٹائیڈ کا نے آنے کا مقصد دریافت کیا فر ، یا تو میں نے عرض کی ایر سول اللہ ٹائیڈ کا نماز میں جھے کوئی چیز آ کرستاتی ہے تی کہ جھے پتائیس چلا کہ میں نماز میں کی پڑھ دہا ہوں۔ " آب نے فر ہویا" یہ شیطاں ہے، قریب آو۔" میں آپ کے قریب کر ساتی ہے تی کہ جھے پتائیس جات کے میں سید برہا تھ مارا اور کے اللہ بر بیٹھ گیا۔ آپ نے میرے سید برہا تھ مارا اور میں با تھ سال اور فر بایا ''اب نے میرے سید برہا تھ مارا اور میں بار دو فر بایا ''اب نے میں ہر سے میں کیا اور فر بایا ''اب تی اس کے بعدوہ جھے میں نہیں "یا۔'' معارت عثان 'فر باتے ہیں اس کے بعدوہ جھے میں نہیں "یا۔'' معارت عثان 'فر باتے ہیں '' جھے اپنی زندگی کی تیم اس کے بعدوہ جھے میں نہیں "یا۔''

(منن ابن ماجه، كماب انطب، الحديث ٢٥٨٨، ج٣، م ١٣٧)

#### تكررست بوكيا

حضرت سیدنا دازع میں کے جی کہ جب ہم لندع وجل کے مجوب کا الیکا کی خدمت میں حد ضربو ہے تو جی نے عرض کی۔ ''یا رسوں الند کا الیکا میر سے ساتھ میرا مجنون جیٹا یا جھانچا ہے میں اس کو آپ کے پی ک لوئ کا تاکہ آپ اس کے لیے الندع وجل سے دع کریں۔'' آپ کا الیکی ہے اجازت عطا کر دی۔ جس اس کے پاس گیا دواس وقت ونٹوں کے پاس تھا، جس نے اس کے سفر کے کپڑے اتارے اور اس کو جھے کپڑے ونٹوں کے پاس تھا، جس نے اس کے سفر کے کپڑے اتارے اور اس کو جھے کپڑے فرمت جس لے آپا۔ آپ نے فرمت جس کے بیار کیا ہے اور اس کو جھے کپڑے نے اور اس کا یہ تھو بیگڑ کر اس کو رسول اکرم ٹا الیکا کی خدمت جس لے آپا۔ آپ نے فر اور اس کا یہ تو کہ کر کر اٹھا یا حق کہ بیٹ میری طرف کر دو۔ پھر آپ نے اور اور آپ کے بیٹ ایس کے کپڑ وں کو پچھے کو کر کر اٹھا یا حق کہ ہو سے اس کی بغل کی سفیدی دیکھی اور آپ یہ نے اور اس کی بغل کی سفیدی دیکھی اور آپ

اس کی پشت پر ہ رہتے رہے اور فر مایا'' القد کے دشمن نگل!'' تب وہ ٹر کا تندرست آدمی کی طرح دیکھنے مگا، جبکہ پہلے اس کی طرح نہیں دیکھنا تھ۔ پھر پیارے آ قامانی پیلے ا اس کو اپنے سامنے بٹھا کر دیا کی اور اس کے چبرے پر دست شفشت پھیرا۔رسول اللہ سالی بڑائی اس دیا کے بعد کو کی شخص خودکو اس پر فضیلت نہیں دیتا تھا۔

( جُمِع الزوائد والكروالحديث ١٣١٣٩، ج٥٨ ص٥٥١)

# مجمى كوئى چيزنبيس بحولا

حفزت سیدنا عثان بن انی مع ص مین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کا تھیا ہے قرآن مجید بھولنے کی شکایت کی تو آپ نے میرے سینہ پراپنے دست پر انوارے ضرب لگائی ورفر مای ''اے شیطان! عثان کے سینہ سے نکل جا۔''اس کے بعد میں مجمعی س چیز کوئیس بھولاجس کو میں یادر کھنا جا بتنا تھا۔ (امجم الکیروم جو میں ہے)



# جنات کے انسانوں کواغوا کرنے کے دا تعات

کشررویت ہے جابت ہے کہ جنات نسان کواغوا بھی کرتے ہیں۔ چند دکا ہات لاحظہوں:

ایک بهود به کابچهاغواه موگیا

ایک مرتبہ حضور کا نَیْنِ اُم حابہ کرام میں مار ضوان کے جمر مث میں تشریف فرہ تھے کہ یک میودی مورت آپ کُانِیْنِ کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی اور بیاشد رپڑھنے گی (1) اے میرے جاند (یعنی میرے جئے) میرا ہے تم پر فدا،

كاش الجيمة تير عقاتل كالمم موتار

(۲) تیرا جھے سے یوں اوجھل ہونا وحشت ناک ہے، کیا تجھے یہودی بھیڑیا کھا گیاہے۔

(٣) اگرنوفوت بوچکا باقدراتون رات تیرابیم جاناکی قدر

جد ہوا ہے، اگر تو اوت ہو چکا ہے تو تیری خاطر میری را تیل کس بھیا تک طریقہ سے کشیں گی۔

(س) اگر تو زندہ ہے تو تھے پرلازم ہے کہ جہاں سے چلاتھا جیتے

جي وجي ليث آ

آپ ٹائیزائے نے اس سے پوچھ کہ''اے عورت الجھے کیا صدمہ بہنچاہے؟''عرض کرنے لگی۔'' یارسول اللہ ٹائیزائل میرا پچیسر سے سامنے کھیل رہاتھا کہ اچا تک عائب ہو گیا، اس کے بغیر میرا کھرومیان ہو کہاہے۔''

حضور طائباً أن فرمایا: ''اگر الله عز وجل میرے ذریعے تب رے بیچے کولوٹا دے تو کیا تم مجھ پرائیان نے آق گی۔'' عورت بولی.'' بی ہاں المجھے. نبیاء کرام حضرت سیدنا ابراجيم ، حضرت سيدنا آخل اور حضرت سيدنا ليحقوب سيمهم الصعوة والسلام يحتن مون ك قتم إين مرورايان عدا وُل كي."

حضور طَانِیْزِ أَمَا شِصْحِ اور دور کعتیس اوا فرما کیل چر دمر تک دعا ما تیکتے رہے۔ جب دع عمل ہو کی تو بحد آپ ٹائیڈ کم کے سامنے موجود تھا۔ آپ ٹائیڈ کمنے منبی ہے ہے یو چھ کہ "تم كبال يتع؟' 'بولا كه' ميں اپني مال كے سامنے كھيل رہا تھا كداجا تك أيك كافر جن میرے س منے آیا اور مجھے اٹھا کرسمندر کی طرف لے گیا۔ جب آپ کا اُٹھی آئے وعاء ما کی توانند عز وجل نے ایک مومن جن کواس پر مسط کر دیا جو جسامت میں اس سے بروا اورط فتور تعا۔ اس نے مجھے کا فرجن سے جیس کرآپ ٹائٹوٹی کی ہرگاہ میں پہنچا دیا اور اب میں آپ گانٹینا کے سامنے حاضر ہوں، آپ گانٹینا پر رحمت تازل فرمائے۔'' وہ عورت بدواتعد فغ ای کلمه شهادت بره حرصل ن بوگی . ( جرالدموع اس ۱۹۲)

#### حديث خرافه

حضرت عا تشرمند يقدرضي القد تعالى عنها فرماتي جين كدا يك رات مركا رمُّ لَيُعِيمُ نے اپنی از واج مطہرات کوایک (عجیب) واقعہ سنایا تو ان میں سے ایک نے عُرضَ کی.'' گویا یہ بات حدیث خرافہ ہے''۔ آپ گانٹی کے دریافت فرمایا '' کی تم جانتی ہو کہ خراف کون قدی'' کھرخو دہی فریانے گئے۔'' خرافہ قبید عذرہ کا ا یک مخص تن جسے زیانہ جا ہلیت میں جنات نے قید کرلیا۔ وہ طویل عرصدان میں ر ہا۔ پھرا نہوں نے اسے آزاد کر کے انسانوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اس نے وہ تمام کا ئبات لوگوں کوٹ ئے جو اس نے جنوں میں دیکھیے تھے۔ پھر لوگ ہر جیب بات کے بارے میں یہ ( کاورۃ ) کہنے گئے: "یہ تو صدیث فراقد ب-" (الشمائل الحمد بدوائف المصطفو باللزندي من ١٥)

#### حمی سال تک غائب رہے

یک اضاری دخی اللہ تو افی عند عشاء کی نماز کے لئے گھرے نظافو ان کو جنات نے انواء کر میا اور کئی سال تک عائب رکھا۔ پھر وہ مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفا و تنظیما تشریف اور نے انواء کر میا اور کئی سال تک عائب رکھا۔ پھر وہ مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفا و تنظیما تشریف ایک نوائد تک در یافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جھے جنات پجڑ کرنے گئے تھے اور ش ایک زمائد تک ان کے پائی دہائے تات ہے (ابن جنات ہے) جہاد کیا اور ان شرب بہت ہے افراد کے ساتھ جھے بھی قید کر لیا۔ انہوں نے جھے سے میراد بن دریافت کیا۔ میں نے کہا نوائد کے ساتھ جھے بھی تات آئیس مثل کہنے گئے کہ میداد بن دریافت کیا۔ میں نے کہا نوائد اسلام کے ساتھ والے بھی ان جنات آئیس مثل کہنے گئے کہ میداد سے دریافت کیا۔ میں نے گھر آنے کو دین پر ہے اس کو قید کر نامنا سب نہیں ۔ پھر انہوں نے بچھا فتیارہ یا کہ جا ہے ش ان کے پائی چلا جاؤں۔ میں نے گھر آنے کو احتیار کرلیا تو وہ جنات جھے میں میں وزاد حالات شرفا وہ تھے میا ہے گئے ۔

(اكام الرجان في احكام الجان عن ٢٧)

#### اغوام مونے والی اڑکی

حضرت سيدنا نظر بن عمره حادثى رضي القد تعانى عند دوايت كرتے بين كہ جاہيت كن زمان شي الدائيك كوال تعليم اللہ تعانى اللہ تعانى كواك بيالد و سے كر بانى ليتے كے دمان شي الدائيك كوال تعانى كرند آئى۔ ہم نے اس كو بہت تلاشا عمر ناكام سے بيجہ۔ بہت وير گزر گئى عمر وہ لوث كرند آئى۔ ہم نے اس كو بہت تلاشا عمر ناكام سبب بيب الله كہ جميں اس كے ليلے كى اميد ندرى الفدع وجل كي تتم الش ايك رات اپن سك كہ جميں اس كے ليلے كى اميد ندرى الفدع وجل كي تتم الله الله الله تعون اقتر من الله تعون الله تعرب وہ ساليہ تعون اقتر بيب ہوا تو عمل كدوہ ميرى بي بيني تقی مين سے جرت اور خوشى كے سے بطے ليلے بيل الله تا آپ كى بال الله آپ كى بيل الله تا آپ كوياد ہے كہ آپ سے بيل الله الله آپ كي بول الله كا آپ كي بول الله كا آپ كي بول الله كي بول الل

نے جھے ایک رات کنویں پر جھجاتھ، وہاں ہے جھے ایک جن نے بکڑلیا اور جھے اڑا

الے گیا۔ یس، س کے پاس اس وقت تک رہی کداس کے اور جنوں کی ایک جماعت
کے درمیان جنگ واقع ہوئی تو اس جن نے میرے ساتھ عہد کیا کہ اگروہ ان پر غلب
پانے میں کامیاب ہوگی تو وہ جھے آپ کے پاس والی لوٹا دے گا۔ چنا نچوہ کامیاب
ہوا اور جھے آپ کے پاس لوٹا دیا۔ میں نے اپنی بٹی کو ذراغورے و یکھا تو اس کارنگ
سانولا ہو چکا تھ اور اس کے بال کم ہوگئے، ورانہ تائی کمزورد کھوئی دے رہی تھی۔

ا۔ ہم خورتو سب کور کی سیس کین کوئی ہمیں ندریکھے۔ ۲۔ ہم سطح زبین کے بیٹے رہیں۔

۳ - ہمارا ہرایک بوطائے سے اپنے گھنٹوں تک پیٹنچ کردہ بارہ حوان میں ایس کری مالی ان اللہ مان کا ایس افران میں جو جو ہو ہوں

موجائے۔(كتاب الحوالف لابن الى الدينا، ج ٢٩٥ ١٩٩٠)

## قل كابدله لينے كے لئے اغواء كرليا

حضرت شاه ولی امتدر حمة القدعليه أيك بارمشغول تلاوت قم آن تنهے كه أيك سانپ تظراً یا آپ نے اُسے ورڈ المار دراصل وہ مانے نہیں بلکہ جن تھا چنا نجی تھوڑی دہر کے بعدوہ جن کے اورش وصاحب کواُٹھا کرلے تھے اور ان کو جنات کے ہوشاہ کے س منے بیش کردیں۔ مدی نے بادش ہے روہر وفریا دکی کہشاہ صاحب رحمت التدعیہ نے میرے یے کوئل کردی ہے۔ ہم خون کا بدلہ خون جا ہتے ہیں۔ بادش ہے جب تھید ایل کر ہ کہ واقعی شاہ صاحب رحمة القدملیہ نے سائپ کی شکل میں گزرنے وائے جن کو ماردیا ہے تو وہ شاہ صدب رحمة لندعليد كِتَلَ كائتكم صدر كرنے والا ہى تھا كدوبال موجود ايك یوڑ ھے(میلی) جن نے کہا، میں نے حضور کا تاؤ کہ ہے۔ اس کا قتل کرنا جا تزینہ ہو مگروہ ایسی توم کی وضع میں ہوجس کا قتل کیا جانا جا کڑے توا ہے اگر کو کی قتل کردے واس کا خون معاف ہے۔ چونکہ مدعی جن صاحب کا فرزندس نب کی شکل میں تھ اور سانے کو ٥ روينا جائز ہے اس لئے شاہ صاحب رحمة القد عليد فے اس كوساني سجھ كرمارويا ہے۔ لبُذَا بمو جب حديث ثناه صاحب رحمة القدعليه يرقصاص ثين \_''ميرحديث ياك ن كر جنات کے بادشاہ نے شاہ صاحب کو باعزت ہری کردیا اوران دونول جنات نے شاہ صاحب كوان كى جُنَّه بريجيجاديد (جنات كى كايات، ص ٢٩ بحواله التحويو الافخم)

# انسانوں کول کرنے کے واقعات

جس طرح انسان کے ہاتھوں انسان قبل ہوجا تا ہے ای طرح بعض اوقات جنات مجمی انسانوں کوئل کرڈ التے ہیں ، چندر واہات ملاحظہ ہوں حت

حعرت سعد بن عباده کو جنات نے مل کیا

حضرت سيدنا ابن سيرين كابيان ب: حضرت سعد في استنجاء كے دوران جب پهنده پرسپاراليا تو انقال كر كئے۔ دراصل آئيں جنات نے قل كيا اور يول كها "مم في آل خزرج كے سر دار سعد بن عبادہ كوقل كيا، ہم في اسے دل كى طرف تير ماراء درا نشانہ فطانہ ہوا۔" (المعجم الكبير، ج٢، ص١١)

## طالب علم كے باتھول قبل ہونے والاجن

ایک طالب علم سو کرر ہاتھ کردائے میں ایک فض اس کے ساتھ ہوگیا۔ جب وہ اپنی مزل کے قریب پہنی تو اس فخص نے طالب علم ہے کہا: '' میرا تھے پرایک می اور قصہ ہے ہیں ایک جن ہوں جھے تم ہے ایک کام ہے۔'' طالب علم نے پوچھا '' کیا کام ہے؟''جن نے کہا: '' جب تو فلاں گھر میں جائے گا تو وہاں تہمیں ایک سفید مرق کام ہے؟''جن نے کہا اس کے ما لک سے پوچھ کراس کوٹر یہ لیہا اورائے ذرج کردیتا۔'' طالب علم نے کہا ''اے بی لُل اجھے بھی تم ہے ایک کام ہے۔''جن نے پوچھا ''وہ کیا؟'' طالب علم نے علم نے کہا ''اے بی لُل اجھے بھی تم ہے ایک کام ہے۔''جن نے پوچھا ''وہ کیا؟'' طالب علم نے علم نے کہا ''اجب شیطان سرکش ہوجائے اور جھاڑ پھو یک وغیرہ کچھوٹی دم والے علم نے کہا ''جب شیطان سرکش ہوجائے اور جھاڑ پھو یک وغیرہ کچھوٹی دم والے آدی کو پریشان کرد ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟''جن نے علاج تایا '' چھوٹی دم والوں بارہ شیطی کی کھال اتاری جائے اور جن کے اثر والے ''دی کے ہاتھوں کے دولوں بارہ شیطی کے باتھوں کے دولوں بارہ شیطی کی کھال اتار نے کے لئے جلاتی ہیں ) کا تیل لے کراس کی ناک کے داستے تھنے علی خورشی نظر بدا تار نے کے لئے جلاتی ہیں ) کا تیل لے کراس کی ناک کے داستے تھنے خورشی نظر بدا تار نے کے لئے جلاتی ہیں ) کا تیل لے کراس کی ناک کے داستے تھنے خورشی نظر بدا تار نے کے لئے جلاتی ہیں ) کا تیل لے کراس کی ناک کے داستے تھنے

یں چ رمر تبداور یا کیں نتھنے میں تین مرتبدڈ ال دیا جائے تو اس کا جن مرجائے گا، پھر کوئی دوسرا جن بھی اس کے پاس نہیں آئے گا۔''

وہ طالب علم کہنا ہے کہ جب میں اس شہر میں داخل ہوا تو اس مکان میں آیا۔ وہاں مجھے معلوم ہوا کہ برد میا کے یاس واقعی ایک مرغ ہے۔ یس نے اس سے بیجنے کے متعلق ہو جھ تواس نے انکار کرویا۔ بہر کیف میں نے اس کوئی گن قیت میں خریدلیا۔ جب مِس فريد جاتوجن نے دور سے جھے شکل دکھ کی اوراش رہ سے کہا اس کوذی کر دے۔ میں نے وہ مرغ ذیح کردیا۔ ویکھتے ہی دیکھتے بہت سے مرداور عورتی با برنکل آئے اور بھے بار نے ملک ور چھے جادوگر قرار دیے گئے۔ میں نے انہیں سمجاتے ہوئے کہ دونہیں! میں جا دوگرنہیں ہول - "انہول نے جھے سے شکوہ کی کہ جب سے تم نے اس مرغ کوذئ کیا ہے اور کی اڑی برجن نے حملہ کردیا ہے۔ بین کریس نے ان ہے چھوٹی وم والے بارہ سنکے کی ایک کھال اور سداب بری کا تیل منگوایا۔ جب میں نے جن کا بتایا ہواو ہی مگل کیا تو وہ جن جنح بڑا۔" کیا میں نے تمہیں بیم کل اپنے خلاف بتل یہ تھا۔'' جب اس اڑک کی ٹاک میں تیل کے قطرے ڈالے مجھے تو وہ جن ای وقت مر کیااورالند تعالی نے اس لڑکی کوشفاعطافر مائی۔

(القلا الرجان في احكام الجان عم ١٧٥)



#### جنات کے انسانوں سے ڈرنے کے واقعات

ان ان تو جنات ہے ڈرتے بی ہیں لیکن آپ جیران ہو گئے کہ جنات بھی انسان ہے ڈرتے ہیں۔

#### جن چملا تک مار کر بھاگ لکلا

حفرت سیدنا مجاہدرضی اللہ تعالی عند فر استے جیں کہ جی ایک رات نی زیڑھ رہا تھا کہ اچا تک میرے سامنے ایک لڑکا آکر کھڑا ہوگی ، جی اے بکڑنے کیلئے بڑھا تو اس نے چھنا تگ ماری اور و بوار کے پیچھے جا پڑا۔ میں نے اس کے گرنے کی آوازئی۔ اس کے بعد وہ پھر بھی میرے پاس نہیں آیا۔ پھر فر مایا '' جنات تم (انسانوں) ہے ای طرح ڈرتے جی جس طرح تم جنات سے ڈرتے ہو۔'' (نقط الحرجان فی احکام الجان ، می ۱۸۲)

#### شیطان ہم ہے تحبرا تاہے

حفرت سيدنا كابدے ہى مروى بى كەجتناتم (انسانوں) ميں سےكوئى شيطان سے گھراتا ہے شيطان اس سے بھی زيادہ تم سے گھراتا ہے البقدا جب دہ تہارے سائے آئے تو تم اس سے نہ گھرايا كرد درنہ دہ تم پرسوار ہوجائے گا البتہ تم س كے مقابلہ كيلے تيار ہوجايا كردتودہ ہى گ جائےگا۔ (لقط المرجان فی احكام الجان ہم ١٨٣)

### جن تم سے زیادہ ڈرتاہے

حفرت سیدنا ابوشراعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے حفرت نیجی جزار رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ میں رات کے وقت گلیوں میں جانے سے ڈرر ہا ہوں تو جھے سے فرما یا '' جس سے تم ڈرر ہے ہو دہ اس سے زیادہ تم سے ڈرتا ہے ۔'' (لقط المرجان فی احکام الجان جس۱۸۴) حفرت سیدنا ابوالشیخ اصبی فی رحمة الله ' کماب العظمة ' بیل حفرت سیدنا عبدالله بن عبر سیدنا عبدالله بن عبر سیدنا عبدالله بن عبر سی سے جس کے سامنے شیطان کا ہم ہو جائے تو وہ شیطان سے مندنہ موڑے بلکہ اس کی طرف نظر جن نے رہاس کے کہ وہ تبہار سے ان (شیطان) سے ڈرنے سے ذیادہ وہ تم سے ڈرتے ہیں کیونکہ اگر کوئی اس سے ڈرجائے گاتو وہ اس پرسوار ہوجائے گا اورا گرڈٹ جائے گاتو

حفزت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیر واقعہ میرے سرتھ بھی پیش آیا یہاں تک کہ ٹس نے شیطان کو دیکھا تو بچھے حضرت سیدنا ابن عبس کا فرمان یا د آیا، چنانچہ بیس ڈٹ گیا اوروہ مجھ ہے ڈرکر بھاگ گیا۔ ( کتاب العظمۃ ص ۳۳۱)

#### حضرت عمر" کود مکھ کرشیطان منہ کے بل کر جاتے

حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تقائی عظیم فرائے ہیں کہ بھرہ کے گورز حضرت ابوموی اشعری کے پاس حضرت عمر صفی اللہ عنہ کی فہر بھینی ہیں دیر ہوگئے۔ وہاں ایک عورت تھی جس کے پہلو ہیں ایک شیطان بول تھا۔ حضرت ابوموی رضی للہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ اس نے عورت ہے جا کر کہا اپنے شیطان سے کہو کہ وہ وہ اگر امیر المؤسٹین حضرت عرائی فہر ہمیں لا کر دے کیونکہ وہ بی شیطان سے کہو کہ وہ جا کر امیر المؤسٹین حضرت عرائی فہر ہمیں لا کر دے کیونکہ وہ بی اس سے مردار اور تھارے معاملات درست کرنے والے جیں۔ اس نے جواب دیا کہ وہ (جن ) اس وقت بھن میں ہے عنقریب آئی جائے گا۔ قاصد تھوڑی دیرائن قلامیں دیکے دیے۔

آ خر کاروہ (جن )اس عورت کے پاس حاضر ہوا تو اس نے کہ '' تم دوبارہ جا دُاور حضرت امیر المؤمنین کے متعلق خبر دو کیونکہ دہ ہمارے مردار ہیں اور ان کی خبر کی تا خیر نے ہمیں بہت پریشان کرویا ہے۔شیطان نے کہا حضرت عمرؓ الی شان والے تخف ہیں جن کے قریب جانے کی ہم طاقت تیس دکتے۔اللہ تعالی نے جتنے بھی شیطان پیدا فر مائے جب بھی و وحضرت عمرؓ کی آ واڑ نے بین تو منہ کے بل گری جاتے ہیں۔ (التذا لمرجان فی احکام الجان ص ۱۹۲)

كافظ فرشت

**حافظار سے** حضرت سیدنا مجابر فرماتے میں: "میرانسان پرمحافظ فرشنے موکل میں جوسونے جاگئے کی حالت میں جنات اور حشرات الارض (یعنی کیٹرے کوڑوں) سے انسان ک حفاظت کرتے میں اگرکوئی سمانے والی چیز آئی ہے تو اس کو ہٹادیتے ہیں گرجس کو اللہ عزوجل اجازت دے۔"

\*\*\*

## جنات كثر عن يخ كطريق

جنات سے تفظت کے لئے ان امور کا افتیار کرتا بے حدمفید تابت ہوگاء

"ان شآء الله عزو جل"

(۱) الله تعالى كى يناه طلب كرتا

(r) - الماوت قرآن كريم

(۳) ذكرالله كي كثرت

(٣) اذا<u>ن</u>وط

(٥) ال كلمه كوسوم تنه يرهمنا

لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنْي قَدِيْرٌ

(٢) بنات اور جادوت هاظت كيين چنداوراد (بوك كرمين ب

(2) جنات علاق المت ك تخلف وظا كف (معائد عرب عير)

(٨) چکنائی و،لی چیزیں جلد دهو و الئے

(۹) گریل لیمول رکئے

(۱۰) گھریس مفیدمرغارکھنے

#### (۱) الله تعالى كى پناه طلب كرنا

جنات ك شرے بيخ كے لئے الله تعالى كى پناه طلب كى جائے۔قرآن ياك

:40

''اورا<u>ے سننےوالے</u>اگر شیطان تخبے کوئی کو نچاد ہے تو اللہ کی بناہ

، نگ بےشک وہی سنتاجا نتا ہے۔''(پارہ ۹ مالا کراف•۴۰)

حفزت سیدنا سلیم ن بن صردر تمة الله علیه کہتے ہیں که نبی کریم الله الله کیا ہی رو آ دمی ایک دوسرے کو برا بھونا کہنے مگے حتی کہ ان میں ایک کا چیرہ سرخ ہو گیا تو تی کر یم الگری این کر بھی ایک ایسے سکے کاظم ہے کہ اگر بدائے کہ تو اس کا غمیر چلاجائے '' اعوذ بالقد من الشیطن الرجیم' بعنی میں شیطان مردود سے القد کی ہن میں آتا موں \_ (صحیح مسلم، کتاب البروالصلة ص۲۰۱۱) مول \_ (صحیح مسلم، کتاب البروالصلة ص۲۰۱۱)

موكن جنات كابسرا:

حضرت ابو خالد الوالی فر ماتے ہیں کہ میں قافے کے ساتھ حضرت عمر کے پاس
جانے کے لئے نگلا۔ میرے ساتھ میرے گھر والے بھی تھے۔ ہم ایک جگہ پر پہنچاور
میرے گھر والے میرے بیچھے تھے تو میں نے بجال کے چیخنے کی آ وازئی۔ میں نے بلند
آ وازے تر آن پڑھنا شروع کردیا تو کی چیز کے گرائے جانے کی آ وازئی۔ میں نے
بخوں سے (ان کے چیخنے کے متعلق) پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں شیطانوں نے بکڑا
اور ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کروی تھا۔ جب آپ نے بلند آ واز سے تر آن پڑھا تو وہ
ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ (لقط الرجان فی حکام الجان ص ۱۵۱)

# قرآن،مجموعه فيض

یوں تو پورا قر س بی مجموعہ فیض ہے لیکن چنوسور توں اور آیات کا خصوصیت سے

رواوت میں اگر آیا ہے۔ جن میں سے چنو سے بی

- (١) آيظ الكرى
- (۲) ينين شريف
- (٣) مورة مؤمنون كي آخر كي حارآيات
  - (٣) سورة موكن كي ابتد ألي آيات
    - (۵) سورة البقرة
    - (٢) مورة آل غران
    - (۷) سورة الاعراف
    - (۸) سورۇحشر كى آخرى آيات
      - (٩) سورة اخلاص
- (۱۰) معوذ تان ( یمنی سور ق انفلق اور سور ق الناس )

#### آیة الکری کے فوائد

#### (١) محافظ مقرر موجائے گا

 جب میں ہوگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو رسول اکرم فاقیقائے نے استف، دفر مایا
''تمہارے قیدی نے رات کیا کیا؟'' میں نے عرض کی ''یا رسول القد فاقیقائی اس نے
مجھے ایک چیز سکھائی اور اس کا گہاں تھ کہالتہ تعالی نے بچھے اس کے ساتھ وہ کہ دو ہے
گا۔ آپ ٹائیڈی نے بوجھا'' وہ کیا ہے؟'' میں نے کہا۔ اس نے بچھے بتایا کہ جب میں
مستر پر آؤں تو آیہ الکری پڑھ کروں اس کا گمان تھا کہ صبح تک میرے یاس شیطان
مہیں آئے گا اور میرے سے القد تعالیٰ کی طرف سے یک محافظ مقرر ہوجائے گا۔'' یہ
من کرآپ ٹائیڈی نے فرمایا:''اس نے تیرے ساتھ تج بولا ہے جا مانکہ وہ مجھوٹا ہے اور دہ
شیطان تھا۔'' (میچ البخاری، کہا ب الوکالة ج ۲ میں ۱۸)

#### (۲)عفریت سے تفاظت

حضرت سیدنا حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ ہے مردی ہے کہ حضور نبی کریم کا اَلَّا اَلَّهُ اَلٰهِ اَلٰهُ عَلَیہ ہے مردی ہے کہ حضور نبی کریم کا اَلْاَلَا اَلَٰهِ اللهِ عَلَیْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

(لقط الرجان في احكام الجان ص ١٥٥)

#### (٣) دوفرشتے میں تک حفاظت کریں گے

حضرت سیدنا قنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مردی ہے ''' جو مخص اپنے بستر پر ٹیک لگاتے دفت آیت الکری پڑھ لے گاتو اس کے لئے دوفر شنے مقرر کردیئے جا کیں گے جوسج تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔'' (لقط المرجان ٹی احکام الجان ص ۲۵۱)

#### (٣) مجلول كونقصان كبنجانے والے جنات

حضرت سيدتا زيد بن ثابت رضى الله تعالى عندايك رات اليد باغ كى طرف مكة

تو وہاں شوروش سن کی ویا۔ آپ کی زبان سے ہے سافتہ کلا '' یہ کیا مد ملہ ہے؟''
آپ کو ایک جن کی آواز سن کی وی جو کہدر ہوتھا '' جمیس دوطر فد کلہ ڈی نے کلیف
پہنچائی ہے ہدا جی نے ارادہ کی کہ جس اس باغ کے بھلوں کونقصان پہنچ وَں ، تم اس
باغ کو ہی رہ لے کئے حد س کردد۔'' آپ رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس کا بیر مطالبہ مان لیو۔
دوسری رات آپ نے دوبارہ شوروغل سنا اور کہنے گئے یہ کیا سع ملہ ہے؟'' ایک
جن نے جواب دیا '' ہمیں دوطرفہ کلہا ڈی نے تکلیف پہنچ کی ہے، للہزاہم نے ارادہ
کیا کہ ہم تمہر رہ ان مجلوں کونقصان پہنچا کی تم ان مجلوں کو ہمارے لئے حل ل کر
دو۔'' آپ نے فرمایا '' ٹھیک ہے۔'' اور اس ہے دریافت کیا '' کیا تم ہمیں ایس چز
دو۔'' آپ نے فرمایا '' ٹھیک ہے۔'' اور اس ہے دریافت کیا '' کیا تم ہمیں ایس چز
کے بارے میں نہیں بتاؤ کے جو ہمیں تم ہے نہات دے دے دے؟'' اس جن نے کہا '' وہ
آیۃ اکٹری ہے۔'' ( گیاب العظمیۃ جس کے اس

## (٣) مجوري كمانے والے جن

حضرت سيرنا الى بن كعب ففر مات بيل كه بهادا تجودون كاباغ قفار بيل ان كاد كيه به س كي كرتا، بجيها ايبالگا جيسے تجودي روز بروز كم بودنى بول - چنا نچه بيل في رات كے وقت س پر بهبره و بنا شروع كر ديا - اى دوران باخ لڑكے سے مشابدا يك چو بابيد بجي نظر آيا - اس نے بجي سلام كيا - بيل نے اس كے سلام كا جواب ديے كے بعد پوچھا "تم كون ہو؟ جن ہو يا انسان؟" بير ب استفسار پر اس نے بتايا "بيل جنات بيل سے بول - " بيل نے كہا " بجھے اپنا ہاتھ دكھ دُرا " جب اس نے بجھے اپنا ہاتھ دكھا يا تو اس كا ہاتھ كتے كى طرح تھا جس پر بال أسكے ہوئے تھے - بيل نے بچو چھا" كيا جن ايسے بوتے بيں؟" وہ كہنے مگا جنات بيل بجھے ہے كي ط قتور جن موجود بيل - بيل ايسے بوتے بيں؟" وہ كہنے مگا جنات بيل بجھے ہے كئى ط قتور جن موجود بيل - بيل لگا" بجھے بد جا کہ تہیں صدقہ کرتا بہت بہند ہے، البذا بجھے اچھ لگا کہ بیل تھی تہاری
کھجوروں تک رسائی حاصل کروں۔ " بیس نے اس سے ور یافت کیا" ووکون ی چیز
ہے جو جمیں تم سے بچا سکتی ہے؟" اس نے کہا" " سیۃ الکری۔ "
آ بی ارش و فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اسے چھوڑ و یا اور شخ کے وقت جب میں
حضور نبی کریم سائی آئی کی بارگاہ اقدیں میں حاضر ہوا (اور راسے کا ، جرا سایا) تو آپ تی آئی کے
ارشاد فرمایا: "خبیت (شیطان) نے کی بات کی۔ " ( کماب العظمة می ۱۳۳۰)

السیطان کا احمق کر مے کی طرح ہواگ جاتا

حصرت سيدنا عبدالله بن مسعود قرمات بين حصور نبي كريم ما ياية تم يحكمي صى بي كى ایک جن ہے شربھیڑ ہوئی تو انہوں نے اسے پچھاڑ دیا۔ جن نے ان ہے فریا د کی کہ مجھا كي موقع اور دوتو آپ نے اے دوبار و موقع ديا۔ دوبار و مقايد ہواتو آپ نے اے چر جارول شانے جیت کردیا اور فرمایا " بیل تیری کروری اور چرے کی اُڑی ہوئی رنگستہ کو دیکھ رہا ہوں تیری دونول کل ٹیوں کتے کی کلائیول کی طرح ہیں تو ججھے جنات میں سے لگتا ہے، کیا تو جن ہی ہے؟''اس نے تصکھیا کر کہا نہیں اللّہ عز وجل کی فتم اليس ان ميس مي مينيس مول، مين تو مضوط بسليول والد مول اليكن آب مجهي تيسري مرتبه پھرموقع دیں ،اگرآپ نے مجھے زمین پر گرادیا توش آپ کوایک مفید چیز سکھاؤں گار اس کی درخواست پرآپ نے اے دوبارہ موقع دیا اور حسب سربق بچھاڑ دیا۔ پھر قرماي بال الباتو مجصوده شي سكهاد ب-اس في كباركيات "آية الكرى" يرجع بي؟ قرمایا " کیون نیس ۔ 'اس نے کہا '' آپ اس کو گھریش پڑھیں آو شیطان، حق گدھے ک طرح اس گھرے بھاگ جائے گا اور منے تک اس میں داخل نہیں ہوگا۔ ''لوگول میں سے كى في حفرت سيدنا عبدالله بن مسعود في يوجه "وه صى لي كون تقيد؟" أفعول في بورب دیا که "عمرض الله تعالی عند کے سواکون بوسکتا ہے۔" (اجم م الکبیرج و م ١٩٦٠)

# (۲) سورة لليين كے فوائد

#### تمام چراغ جھوجانا

حفزت سيدنا احمد بن عبيد لندرض لندتعالى عندفرمات بين كدمير عدوالدصاحب
ايک مرتبدا يسه درسة سه گزرے جہال جن بحوت كا بسيرا تحق حدا تكدوہ دومروں كو
اس راسة سه گزرت سه دوكا كرتے تھے والد كتر م كابيان ہے بيس و ہاں سه گزر
رہا تھا كدا جا بك جھے ايك عورت دكھائى وى جو پيلے رنگ كے كپڑے بينے يك جنت پر
بیٹھی تھی۔ اس كے اردگر و جراغ جل رہے تھے۔ اس عورت نے جھے كواز وى بیس
نے فور سيسين شرايف پڑھنا شروع كردى۔ جسے بى جن نے مورة سيسين پڑھنا شروع
كى تم م جرغ بجھ كے دو عورت جھے ہے كہنے كئى: السے اللہ كے بندے استم

#### شيطان اندها بوكيا

### (٣) سورهٔ مومنون کی آخری چارآ بات کاورد

مركى واليكاعلاج

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بیں نے ایک (مرگی دالے) کے کان میں تلاوت کی تو اس کو افاقہ ہو گیا۔ رسول اکرم کی تیزائے دریافت فرمایا کیم نے اس کے کان میں کیا پڑھاہے؟ میں نے عرض کی ''میں نے سور ہُ مومنون کی آخری میار آیات

اَلْعَصِیبُنَمُ اَنَّمَا خَلَقُنَا کُمْ عَبُنَا وَانْکُمْ إِلْیَنَا لَاکُرْ جَعُوْنَ .....(الغ) ہے آخر سورت تک تلاوت کی حضور پاک ٹُلاَثِیَا ہے ارش وفر ،یا۔'' دسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر کوئی مؤمن فحص اس آیت کوکسی بہاڑیہ تلادت کرے تو وہ بھی کُل جائے۔''

(منداني يعلى الموملي، مندعبدالله بن مسعود، ج٧٩، ٩٣٥)

# (۵) سورة موثن كى ابتدائى تين آيات كاورد

من تك ها ظت كى جائے كى

حضرت سیدنا ابو ہر مرقار وایت کرتے ہیں کہ حضور پاک کُلِیَّیَائِم نے ارشاد فر مایا جو خض صبح کے وقت سور وَ مؤمن کی ابتدائی تمن آیات

خَمْ تَعُويْلُ الْكِتُبِ مِنَ اللّهِ الْعَرِيْزِ الْعَلِيْمِ غَافِرِ الذَّاكُ بُ وَقَابِلِ التَّوْبِ

شَدِه بِدالْمِعَابِ دِي الطَّوْلِ كَا إِنَّهَ الْمُعُو الْمُعِيدُ (بَهُ الْمُعِيدُ (بَهُ ١٠٣٠) اورآية الكرى كى علاوت كرے كاس كى شام تك ان كے ذرايد تفاظت كى جے

گی اور جوان دونوں کوشام کے دقت تلاوت کرے گااس کی ان کے ڈریا ہے گئے۔ حفاظت کی جائے گی۔ (جامع الحریدی، جسم میں ۴۰۲)

#### (٢) سورة البقرة كي قرأت كفعائل

(۱) حضرت سیدنا ابو ہر میرہ قرماتے میں کہ حضور پاک ٹائیڈیائے فرمایا ''اپنے گھروں کوقبریں مت بناؤ، میٹک شیطان اس گھرہے بھا گیا ہے جس میں سورہ البقرہ میڑمی جائے۔''

(۲) حضرت سيرة ابومسعود انصاري رضى الله تعالى عنه بيان فرمايت بين كه

حضور طَلِيَّةِ اللهِ عَلَى مَا يَا جَسِ فَ رات كُوسورة البقرة كَى آخرى دوسيتي يرحيس توودات كفايت كرين كي."

(صحيح مسلم، كتاب الصلاة المسافرين ١٠٠٠)

(سنن الترندي، كتاب نعنائل القرآن جه، ص ۴۰۰)

(۴) حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ جو تخص سورہ بقرہ کی ابتد، کی چور آبیتی اور آبیۃ الکری، دراس کے بعد کی دو سیتی اور سورہ بقرہ کی آخری تین آبیتی پڑھے گا تواس دن ندا سکے قریب شیھ ل آئے گانداس کے اہل خانہ کے چیس آئے گا اوراس کے گھر دا بول میں کو کی تکلیف دہ چیز ظاہر نہ ہوگی اوراگر انہی آبیوں کو کسی مجنون پر پڑھا جائے (لیمنی دم کیا جسے) تواس کو جنون سے اف قہ ہوجائے گا۔

(سنن الداري، ج٢٠٩ (٥٢١)

(۵) حضرت سیدنا انس رضی الله تق کی عند ہے مردی ہے کہ حضور نبی کریم مالی کی اللہ اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا کہ کہ کا اللہ کا اللہ

وَإِلَّهُكُمُ إِلَّهُ وَالْحِدُ لَآ إِلَّهُ اِلْأَهُو الرَّحُمْنُ الرَّحِيْمُ إِنَّ فِيُ خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَاخْتِلْفِ الْيُلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّيْلِ تَجْرِى فِي الْبَحُرِيمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا ٱلْرَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيْفِ الرِّياحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَحَّرِبَيْنَ الْسَمَّاءِ وَالْأَرْضِ لَا لِتِ لِقَوْمٍ بَعْقِلُونَ۔

اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں گروہی ہوئی رحمت والا مہر پان ۔ میٹک "سانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آٹا اور کشتی کہ دریا ہیں وگوں کے فائد ہے لے کرچنتی ہے اور وہ جواللہ نے آسان سے پانی اتار کر مردہ زمین کواس سے جلا دیا اور زمین میں ہرتتم کے جافور پھیلا ہے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کہ آسان و زمین کے جافور پھیلا ہے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کہ آسان و زمین کے بی میں تھم کا باعدھا ہے ان سب میں عظمندوں کے لئے ضرورٹ نیاں ہیں۔ (پیامالبقرۃ:۱۲۳میما)

## (٤) سورة العمران كي تلاوت

جان چي کئي

حفزت سیدنا حزہ ذیات رحمۃ اللہ عید کہتے ہیں کہ ایک دات میں کوفہ جانے کے اداد سے سنگل دات میں کوفہ جانے کے اداد سے سنگل رات میں بناہ لیننے پر مجبور کر دیا۔ ایک میں وہیں تھا کہ دو ضبیت جن میر سے پاس آئے۔ بن میں سے ایک نے ایک نے ایک نے ایک نے ایک نے ایک نے دیکوں کودھو کہ دیتا ہے۔ "یہ بن کروہ کہنے دیکوں کودھو کہ دیتا ہے۔" یہ بن کروہ کہنے دیکوں کودھو کہ دیتا ہے۔" یہ بن کروہ کہنے دیکوں کی دیتا ہے۔" یہن کروہ کے دیکوں کودھو کہ دیتا ہے۔" یہن کروہ کھے دیکوں کی ایک کے دیکوں کی دیتا ہے۔" میں نے اس کے خطر ناک اداد ہے دیکھے تو میں نے سور وال کی بیآ بت پڑھی

شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَآ اِللَّهِ إِلَّا هُوَ وَالْمَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لَآ اِللهُ اِلَّاهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١٨٠/لعران١٨)

الله نے گواہی دی کداس سے سواکوئی معبود تبیں اور فرشنوں نے اور عالمول نے

اف ف سے قائم ہوکر اس کے سواکس کی عبد دت نہیں عرات والا محکمت والا اور کہا۔ ''میں اس پر گواہ ہول ۔'' بیس کروہ دوسر ہے جن سے کہنے گا تیرا ناس ہو، اب ذکیل وحوار ہوکر صبح تک اس کی حفاظت کرو۔'' ( کمّاب العظمة )

#### (٨) سورة الاعراف كاورو

حفزت سيدنا معد بن اسحال بن كعب رضى القدت لل عنظر ، ت بي كه جب سورة لا عنظر في ت بي كه جب سورة لا عنظر في آيت نم 54 إن ربيع كم الله الله عنظر المسلموات والكوف سے تبرك الله و بي بي مت صفر بولى جو في جو في بي رسى به كرام رضى القدت لل عنهم في من ساحة مور بات كه يوم في بيل رسى به كرام رضى القدت لل عنهم ساخ من ساحة و بي الله بي مدينة منوره ساخ من ساحة و بيل مدينة منوره ساخ كما كون بي مدينة منوره ساخ كما كون بين مدينة منوره ساخ كما كون بين المرتبيل ميال ساحة كا كون بين المرتبيل ميال ساحة كون بين المرتبيل ميال ميال ميال ميال ميال كون بين المرتبيل ميال ميال كون بين المرتبيل ميال ميال مي

(لقط المرجان في احكام الجان ص ١٥٤)

#### (۹) سورۂ حشر کی آخری آیات کی تلاوت 70 ہزار فرشتے حفاظت کریں گے

حفزت سیدنا ابوار مرض لقدت فی عندے مردی ہے کہ صفور یاک کا بھی آنے رش دفر روی "جو شخص تیں مرتبہ شیطان ہے اللہ کی بناہ مائے بھی سورہ حشر کی آخری آئیتی تلاوت کر لے تو لقد تعالی اس کے سیستر بزار فرشتے بھی دیتہ ہے جواس ہے جن دائس کے شیطانوں کو دھکا دیتے رہیں گے اگر دات کو پڑھے گاتو صبح تک ادر اگر دن کو پڑھے گاتو شام تک۔" (لقط المرجان فی احکام الجان می 100)

مجوري جرانے والے جن

حضرت سیدنا ابوالیب انصاری نے اپنے گھر میں مجبوریں خٹک کرنے کے ہے

ایک جگہ تھے کہ موں کر رکھی تھی۔ آپ کو تجوروں کی تعد ویش کیجھ کی محسول ہوئی۔ جب
رات کے وقت آپ نے اس کی تحرانی فرانی قواچ تک آپ کو وہاں ایک شخص وکھا کی
دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا ''تم کون ہو؟'' وہ کہنے لگا'' میں جن ہوں ،ہم نے ادھر
کا زخ اس لئے کی کہ ہمارا تو شفتم ہو گیا تھا، چنا نچہ ہم نے آپ کی کچھ مجوری سے
لیس لیکن اگرائقہ عزوج ل نے چاہ تو تہ ہیں مجوری کم نہیں پڑیں گی۔ آپ نے اس نے اس سے
فرایا '' گرتم (جن ہونے کے دعویٰ میں) سے ہوتو بھے این ہتے ہوگا ہوں کے اس نے آپ
کواپنہا تھے دکھویا جس پر کتے کے بازوں کی طرح کے باس تھے۔ آپ نے استف رفر ہیا۔
''تم ہماری جتنی تجوری ل لے چئے ہو وہ تم پر حلال ہیں ،کیا تم مجھے اس افضل ترین عمل
کے بارے میں نہیں بناؤ کے جس کے ذریعہ انس نول سے بناہ حاصل کر کیس نواس

# (١٠) سوره اخلاص در مرتبه بره مليح

حضرت سیدناعلی، مرتضی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مظافیۃ کارش وفر ، تے ہیں. ''جو شخص سی کی نماز ادا کرے اور بات جیت ند کرے یہ ال تک کہ وہ سور و اخلاص وی مرتبہ پڑھ لے آتو اس کواس ون کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے گا اور شیطان سے بھی اس کی حقاظت ہوگی''۔ (لقط المرجان فی احکام الجان ص ۱۵۸) کی حقاظت ہوگی'۔ (لقط المرجان فی احکام الجان ص ۱۵۸)

حصرت سیدنا ابوسعید خدری رضی القد تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ نبی کر میم طالبیّا کی جنوں اور انسانوں کی نظر سے بناہ یہ نگا کرتے تھے تنی کے معو ذ تان ( بیمنی سورۃ الفلق اور الناس) نازں ہوئیں تو آپ نے انہیں نے کر ہاتی کوچھوڑ دیا۔

(منن الرندي، كماب الطب جهم م ١٢٠)

" بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ " كاروحاني طاقت

حفزت ابن عمرومنی اللہ تق کی عنہ ہے مروی ہے کہامیر المومتین حضرت سیدنا عمر فاروتی رمنی لند تعالی عنه مسجد نبوی میں سحاب رسول الند صلی اللہ علیہ وآ سەرسم کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرمانتے ورآ پس میں فضائل قرآن پریذ کرہ کررہ ستے۔ ن میں سے ایک می لی نے کہ: "سورہ توب کا آخری حصدافضل ہے۔" دوسر صحالی نے کہ "سورہ بن اسرائیل کا آخری حصدافضل ہے۔" ایک تیسرے صحالی نے کہا " مورة كهينعص اور طه فضل بي"اى طرح يرايك فياسي علم کے مطابق مختلف اتواں بیان کئے اور ان حضرات میں حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنه بھی موجود تھے۔انہول نے کہا''اے امیر الموشین ا آپ لوگوں نے " بسسم اللَّهِ الرَّحْمن الرَّحِيْم " كَعِيب وغريب نف كل وكي عملادياء اللدك تم" بسب الله الوَّحْمَنِ الوَّحِيْمِ " كَرَّ رَبَّت مِن عِ الك بهت بي تجيب جيز ے۔'' حفزت عمر رضی اللہ تحالی عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے ور فر پایا۔''اے ابو یا تُور! (حضرت سيدنا عمرو بن معدى كرب كى كنيت ب ) جم سنا بيشيم الله الوَّحْمان السوَّحِيْسِ " كَفْضائل عجيبِ بيان كرو-" حضرت سيدنا عمرو بن معدى كرب رضى الله تعالى عند نے بین کرنا شروع کی: "اے امیرالمؤمنین! زمانہ جاہیت بیل ہم پرسخت قھ آ پنجا تو میں نے بچھ رزق کی خلش کے لئے جنگل میں گھوڑا ڈار ویا۔ میں ای حاست میں جارہا تھا کہ میرے سامنے ایک گھوڑ ا پکھیمولٹی اورایک فیمے نظر آیا۔ جب مس فیمد کے پاس بہنچا تو وہاں جھے ایک خوبصورت عورت نظر آئی۔ خیم کے سامنے ا یک بوڑھا لیک لگائے ہوئے تھا۔ میں نے کہا "جو پھھتو نے اپنے لئے مخصوص کیا ے وہ سب مجھ دید ہے تیری ، ل بھ پر رو ہے''۔ اس بوڑ سے نے کہا ''اے محض! اگرتم مہمانی جا ہے ہوتو اتر آؤادراگر مدد چاہے ہوتو ہم تمہاری مدد کریں گے۔''میں نے پھر کہا " تیری ماں تھے پر دیے ، پیرسب مجھےدے دے دے " تو وہ بوڑھ بمشکل تر م كمر ابواءاور" بسب المله الوصل الوحيم "يرعة بوئ يرسة رب بون اس نے جھے زمین پر گرالیا اور میرے او پرسوار ہو گیا اور جھ سے کہنے لگا '' میں مجھے قل كردوس يا جھور دول؟ "ميل نے كها " جھور دو .. " تو ده مير سے اوير سے تھ كيا \_ میں نے اسپے در میں کہاا'' سے عمر واعرب کا شہوار ہال بوڑ منے کم ورے بھا گئے سے زیادہ بہتر مرجانا ہے۔'' چنانچے بیرے دل نے بھر مقابلہ کے سئے اکسایا اور بجڑ کا یا تو میں نے اس بوڑ سے سے دوبارہ کہ "میسب مال مجھے دے دے تیری مال تحدير وسنة -وه اليك بارجر" بسسم الله الرَّحملي المرَّحيم "يرْحة موت میرے قریب ہوا ور مجھے ایس کھینچا کہ بٹل اس کے بینچے آگیا اور وہ میرے سینے پر چڑھ کر بیٹے گیا اور پوچھ " کیا مجھے قتل کردول یا چھوڑ دول؟" بیں نے کہا "معاف كردك " چنانچاس نے مجھے چھوڑ ديا۔ ندجانے ميرے بى ميس كيا " أَي كد ميس نے اس کومخاطب کرتے ہوئے تیسری مرتبہ کہا''' اپناسب مال جھے وے دے تیری مال تجه يردو ي - " ، ب كى بار يحروه" يسم الله الوَّحْمَن الوَّحِيْم "يرْحة موت چرمیرے قریب آیا تو مجھ پر رعب طاری ہو گیا اور اس نے مجھے ایسا کھیٹھا کہ میں اس کے بینچے آپڑا۔ میں نے اس سے درخواست کی '' بھے چھوڑ دو۔''اس نے کہا "اب تیسری بارتو میں تجھے نہیں چھوڑ دل گا۔" بھراس نے کنیز کو آ واز دی " تیز دھارکی تکوار لے آ۔' وہ اس کے یاس تکوار لے آئی تو اس بوڑ ھے نے میرے سر کا اگلاحصہ(لینی چوٹی کو) کاٹ دیااورمیرے سینے سے اتر گیا۔

اے امیر الموشین اہم عربوں میں بیرواج ہے کہ جب ان ری چوٹی کاٹ دی جاتی ہے تو اس کے اُگئے سے پہلے ہمیں اپنے گھر لوٹ جانے میں حیاوشرم آتی تھی۔ چنا نچہ میں ایک سال تک اس کی خدمت کرنے پر دامنی ہوگیا۔ جب پورا سال گزر گیا تو اس

نے جھے کہا ''اے تمرو! میں جے ہتا ہول کہ تم میرے ساتھ جنگل کی طرف چو۔ میں س كيرماتي جل يرايبان تك كه جم الك والدي يل ينجيه اس في جنگل والوركو" مِسْمِ اللَّهِ الوَّحْمَلِ الوَّحِيْمِ " يرْه كرآ داز لكا كَي توتم م يرند اليّ اليّ مُوسِلَ چھوڑ كرنكل كئے ايك پرندو بھى باقى شدر بالے پھر دوبار ہ آواز مگائى تو تمام درندے ايے احاطول سے بہر مطلے گئے۔ تیسری بار "وار لگائی تو یک لیے تھجور کے درخت کی طرح لبا کال آ دمی نظرآ یا جو ونی ساس پہنے ہوئے تھا۔ ،ے دیکھ کر مجھ پر رعب طاری ہوگیا۔ س پوڑھے نے کہا ''اے عمر والگیر مت گرجم ہار کئے توتم کہن میرا س تقى (العِنْ بوز ها)" بسلم الله الوحمين الوجيم "كراك الراك عَالبِ آ جِ نے گالیکن مقابلہ ٹئر وہ لمبا کار آ دی غامب آ گیا تو میں نے حجث ہے کہ کہ میرا ساتھی لات وعزی کی وجہ ہے خالب ہوگا تو اس بوڑھے نے مجھے کیپ الیاتھیٹر ہ را کہ میرا سرا کھڑ جاتا۔ ہیں نے کہا۔ میں دوبارہ ، یہ نہیں کروں گا۔ پھر جب آم جيت كيرة ش خ كرايراس في " بسيع الله الرُّحْمَن الرَّحِيْمِ " ف برکت سے غالب آگیا۔ اس بوڑ ھے نے اس کواٹھا کرز ٹین میں اس طرح گاڑ ویا جس طرح گھاس کوگاڑ ہا تا ہے پھراس کے پیٹ کو پینڈ کراس ہے۔ والنسن ک طرح کوئی چیز نکان اور جھ ہے کہا ''ا ہے عمر والیاس کا دھو کہ اور تھر ہے۔' میں نے کہا '' آپ کا اور اس پلید کا کیا قصہ ہے؟'' اس نے کہا وولز کی جس کوتم نے خیمہ میں دیکھا وہ فارعہ بنت مستورد ہے۔ ہرسال ایک جن میرے ساتھ جنگ کڑتا تھ تو التدتعالى السبع الله المؤخمان الرجيم "كركت ع يحص ن يرفع عد فرما تا تفار ( لقط المرج ان في احكام الجان ص ٢١١)

(m) ذكرالله كي كثرت

حضرت سیدنا حارث اشعری رضی الله تعالی عندے مردی ایک طویل حدیث میں

یہ بھی ہے کہ'' میں تنہمیں عظم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ بیٹک اس کی مثبال اس آ دی کی ہے جس کے بیچھے دخمن لگا ہوا ہوتو وہ ایک قلعہ کے پاس آئے اس میں اپنے آپ کو ان سے تحفوظ کر لے بوالیہے ہی بندہ اپنے آپ کوشیطان ہے ہیں بچاسکتا جب تک کے وہ اللہ تعدلیٰ کا ذکر نہ کرے''۔ (سنن التر نہیں، کمآب الامثال من سم جس ۳۹۳)

#### (۴)اذان دينا

حضرت سيدنا بهل بن ابوصالح رضى الله تعالى عند بيان كرتے جي كہ بجھے بيرے والد نے بنو حارث كي طرف بجيجا اور ميرے ساتھ وجه راغلام يا دوست تھا۔ باغ بيس سے كسى نا اس كا نام ہے كر يكارا۔ ال نے ديوار كے او يرے تھا انكا تو بہتے بھی نظر ند آيا۔ بيس نے اس بات كا اپنے والد ہے ذكر كيا تو انہوں نے كہا كہ اگر بجھے معنوم ہوتا كہ تيرے سرتھ سيمعا مله بيش آئے گا تو بيس تجھے نہ بھيجنا ليكن جب آ واز سنوتو نماز كى اذاان تيرے سرتھ سيمعا مله بيش آئے گا تو بيس كريم صبى الله عليه وآلہ وسلم ہے حديث بيان دوكيونكه بيس نے حضرت ابو ہريرة كو نبى كريم صبى الله عليه وآلہ وسلم ہے حديث بيان كرتے ہوئے سنا ہے كررسول اكرم فائين ہے فرمایا "جب نماز كے لئے او ن مى جائے تو ن مى

(مي مسلم، كتاب الصلاة م ٢٠٥٠)

## انسانوں کا شکار کرنے والے جنات

حضرت سیدنا، لک بن انس رضی اللہ تو الی عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن اسم رضی اللہ تحالی عند کو قبیلہ بی سلیم کی کار (خزانه) پر تکرال مقرر کیا گیا تھااور سیکا ن السی تھی جس میں جنات انسانوں کا شکار کر لینتے تھے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عند، س کے والی ہوئے تو لوگوں نے آپ سے شکایت کی۔ آپ نے ان کو بلند آ داز سے اذان دینے کا تھم فر، یا۔ لوگوں نے اید ہی کیا تو یہ صعیبت ٹل گئی۔ بلند آ داز سے اذان دینے کا تھم فر، یا۔ لوگوں نے اید ہی کیا تو یہ صعیبت ٹل گئی۔

## (۵)درج ذیل کلمکوردها

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَاهَبِيلُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ رَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ هَنِّي قَدِيْر

ترجمہ '''اللہ تق کی کے علاوہ کوئی عباوت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اس کی باوشاہت ہے اور اس کی تعریف اور حمد ہے اور وہ ہر چزیر تا ورہے۔''

(۱) حفرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بیٹک نبی کریم الکھی ٹانے فرمایا: جو محض ایک دن میں مومر تبد

لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا هَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ هَنْي قَدِيْر

پڑھتائے اے دل گرونوں کے برابر تو اب ملاہے اور اس کے لئے سوئیمیاں کہ بھی جاتی اور سو برائیاں منائی جاتی جی اور شام تک اس کے لئے شیطان سے تفاظت رسی ہے۔ اور اس سے بہتر کوئی ممل نہیں کرتاحتی کہ کوئی اس سے زیادہ کرے۔

(صحح مسلم، كماب الذكر والدياه ص ١٣٣٥)

(٢) حفرت سيدتا عماره بن شبيب رض القد تعالى عند سے مروى ہے كدني كر يم الدَّيْعَ اللهُ عند سے مروى ہے كدني كر يم الدَّيْعَ اللهُ وَحَدَهُ لَا حَدِيدُ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَدُدُ ئِيكِهِ الْحَدْدِ يُحْمِى وَيُعِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ هَنْي فَلِينَوْ"

نماز مغرب کے بعد دی بار پڑھے گاتو القد تھ لی اس کے لئے سیح فرشنے (می فظ) بھیج دے گاجواس کی میں تک شیطانوں ہے تکہانی کریں گے۔

(جامع التريزي، كتاب الدعوات، ع٥، ١٠٥٠)

## (4)جنات سے تفاظت کے مختلف وطا کف (۱)جنات کے ثمر سے تفاظت

حصرت سيديا ابن عباس رضي الله تعالى عند ، وابيت ب كه بن تميم كا ايك آ دي بہت جراً ت منداور بہاور تھا۔ ایک رات وہ سفر پر روانہ ہوا اور جنات کی زبین پر جا اترا۔ جب اس نے وحشت اور خوف سامحسوں کیا تو اس نے اپنی سواری کی ٹائلیں با ندهیں اور اس کے ساتھ فیک لگا کر بیٹھ کیا اور کہنے لگا میں اس وادی کے سروار سے اس کے رہنے والوں کے شرہے بناہ م نگٹا ہوں ۔ تو جنات میں ہے ؛ یک بوڑھے نے اے بناہ دے دی۔ اس کے قبیلے کا ایک جوان جو جنات کا سردار بھی تھا، انتہائی غفینا ک ہوا۔ اس نے زہر میں بجھا ہوا؛ پنانیز واٹھایا اور اس آ دی کی اوٹنی ، رنے کے ارادے سے آمے بوھا۔ مگراس بوڑھے نے اسے اٹھا کر اوٹٹی کے قریب ڈنٹے دیا اور اے کھاں طرح سمجمایا ''اے مالک بن مبلبل! رک جاؤ، بیخض میری جائے حفاظت اور میری بناہ میں ہے، اس کی اوٹنی کو یکھ ند کبواور تم جھ سے نیل گا کی لے لیزا۔''اے ابویقطاری! اگر حیانہ ہوتی کہ تیرے گھر والے میرے پڑ دی ہیں تو میں تحقی این ناخنوں نے چر بھاڑ دیا۔"

جواباً اس نو جوان نے کہا'' اے ابوالعیز ارا کیا تو جاہتاہے کہ تو بند ہواور تارا ذکر بغیر کی عیب کے بہت کرد ہے، تو یہاں ہے چاتا بن کیونکہ شرف و بزرگ ان کے لئے ہے، جوگز رہے ہوئے ز ماند میں سردار تھے، بلاشیہ افضل واعلیٰ وہی ہیں جواعلی لوگوں کی اولا د ہیں اے دوبارہ تملہ کرنے والے البنے اراد ہے میں اعتدال پیدا کر۔ بیشک پناہ دینے والا بہلمل بن و بارہے۔''

تو بوڑھےنے کہا۔ تونے کچ کہا ہے۔ تیرایاپ ہمارا سرداراورہم سے افعقل واعلیٰ تھا۔ تو اس آ دی کو چھوڑ دے میں اس کے بعد کس کے بارے میں تھھ سے تنازع اور جھڑ انھیں کردں گا تو اس نو جوان نے اسے چھوڑ دیا۔ بھر وہ '' وی حضور طالیۃ کیا کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو سارا قصہ سایا تو حضور نمی کر یم مٹائیۃ کانے فرمایا : جب تم میں ہے کسی کو دحشت ہوا ورخوف پہنچ یا جن ہے کی زمین میں کوئی پڑا اؤ کر ہے تو اسے جا ہے کہ ریکامات کے

آعُوْدُ بِكِينَمَاتَ اللّٰهِ الْتَامَّاتِ الَّتِي لَايُجَاوِزُهُنَّ الْآوَلَا فَاجِرْيِّنَ شَرِّ مَايَلِجُ فِي الْآرُضِ، وَمَايَخُوجُ مِنْهَا، وَمَايَنُولُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَايَغُوجُ فِيْهَا وَمِنْ فِئَنِ الْيُلِ، وَمِنْ طَوَادِقِ النَّهَادِ الْاطارِقَايَّطُرُقُ بِخَيْرٍ

یعنی میں اللہ تعالیٰ کے ان ممکل کلمات کے ساتھ جنہیں کوئی نیک و بدتج وزنیس کر سکتا جوز بین میں واخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو سیان کی طرف چڑ ھتا ہے اور رات کے فتنہ سے اور دن کے حق دث سے بناہ ، نگتا ہوں بجز اس حاوثہ کے جو بھلائی کے ساتھ آئے۔(اللہ والمعنشور من ۸ الجن والڈیج ۲۹ مل ۲۹۹)

## (٢) نظر بدے ها ظت كانسخه

حضرت سیدنا عمران بن حقیمن رضی القدتی فی عندے مروی ہے کدرمول اکر میٹل اُلڈیم نے رشاد فر مایہ: ام جو شخص مور و فاتحداد رآیہ الکری این گھر میں پڑھے گا تو اس دن اس کو نہ تو کسی انسان کی نظر بدیکے گی اور نہ کسی جن کی۔ " ( لقط المرجان فی احکام الجان ص ۲۵۱)

## (٣)جن كفريب يخ كالمخد

حضرت سیدتا خالد بن ولمید رضی الله تعالی عند نے عرض کی۔ ''یا رسول الله کُانِیْنِا جنوں میں سے ایک مکار جمھے قریب دیتا ہے تو حضور کُانِیْنِا نے ارشاد قرمایا ایکلمات پڑھاو۔

اَعُوٰذُ بِكُلِمَاتِ اللّٰهِ السَّامَّاتِ اللَّا ثِنْ لَايُجَادِزُهُنَّ بَرُّوَلَا فَاجِرَّقِنُ شَرِّ مَاذَرُ إِفِى الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّمَا يَخُرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّمَا يَعُرِجُ فِي السَّمَآءِ وَمَا يَنُولُ مِنْهَا وَمِنْ شَوِّ كُلِّ طَادِقِ إِلَّا طَادِقًا يَطُونُ بِحَيْرٍ يَّا رَحْمَلُ الله كان كال كلم ت ك ذرايد بناه ما نَكَمَّا بول جن سے كوكى نيك ،وركوكى برا

اللہ کے ان کا کل عمات کے ذریعہ بناہ مانکا ہوں یمن سے کوئی نیک،ورکوئی برا تجوز وسیقت نیس کرسکااس تر سے جوزشن میں داخل ہواوراس تر سے جوزشن سے خارج ہو۔ور،س تر سے جوآسان سے اتر تے میں اور جوآسان میں پڑھتے ہیں،ور ہر فتم کے شرے گر بھل کی لانے والے کی بھلائی سے اے بری رحمت والے۔

(دلائل النبوة للبيهقي، ج، ص)

#### (٣) حفاظت كاايك وظيفه

روس سروس سروس ہیں ہور ہو ہورا وسے بروں سے بیت پیپیدیا ہوں سروس سروس ہے۔
جب وہ ریت کے ایک شیعے کے پاس پہنچے تو وہ کہنے گئی جمعے کچھے حاجت ہے۔
انہوں نے وہیں ادنت بھی دیئے اوراس کا انتظار کرنے لگے۔ جب اس عورت نے نوٹے میں بہت تا خر کردی تو ان میں سے ایک اس کے چیچے گیا۔ کافی وقت گزرگیا گر وہ بھی والیس نہ آیا تو دوسر افتحق بھی ان دونوں کو ہر، بھلا کہتے ہوئے انہیں ڈھونڈ نے نگلا۔ اس نے دیکھ کر ایک جگہ دوعورت اس شخص کے پہیٹ پر پیٹھی اس کا جگر کھا رہی ہو سے اس کا جگر کھا رہی ہے۔ جب اس نے یہ خونی منظر دیکھا تو النے قد موں دائیں ہو رہا ، ورا پنی سواری پر سوار ہوکر جلدی سے بھی گ نکٹے کی کوشش کرنے لگا۔ تگر وہ عورت اس کی راہ میں جا کل

ہوگئی ور کہنے گی تو تو بہت جلدی چل دیا۔ وہ کہنے لگا پیس نے دیکھ کہ تو نے بہت دیر کر وی ہے، البذا پیس چید آیا۔ جب سعورت نے دیکھا کہ وہ اس سے جان چیش نے کی کوشش کر رہ ہے تو کہنے گئی حمہیں اتی جلدی کیوں ہے؟ بیس نے گھرا کر کہا ہمارے س منے یک ف م شیط ن ہے۔ وہ کہنے گئی کی میں حمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جس سے تم اے ہا۔ کہ کرسکو ور اس سے بنا حق لے سکو؟ بیس نے پوچی ''وہ کون کی دعا ہے؟'' وہ کہنے گئی

يَارَبُّ السَّمَوَاْتِ وَمَا أَظَلَّتُ وَرَبُّ الْكَرْضَيْنِ وَمَا أَثَلَّتُ وَ رَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا أَنْزَتُ وَرَبُّ الشَّيَ الِيُّنِ وَمَا أَضَلَّتُ أَنْتَ الْمَثَانِ بَيِهُمُّ السَّمُواتِ وَالْكَرْضِ فُوالْجَلَالِ وَلَّذِكْرَامِ مَنْ فُذَا لِلْمَظْلُوْمِ مِنَ الظَّالِمِ حَقَّهُ وَخُنْلِيْ حَتِّى مِنْ فُلانٍ فَلِنَّا طَلَيْق

ترجمہ اے اللہ وال سے اللہ وال اور ان چیزوں کے رب جن پر سیانوں نے سید
کیا، زمینوں وران کے رب جن کو زمینوں نے تھار کھا ہے اور ہو وَل کے رب ور
ان کے جن کو ہو وَل نے اڑا ویا ہے شیط نوں اور ن چیزوں کے رب جن کو شیطان
نے گمر دکیا، قو حسان فرما ہے والا ہے، سیانوں اور ڈیٹن کو ایچ دکرنے والا ہے، حلال
دور ہزرگ واے اے اللہ انو خالم ہے مظلوم کا حق دلاتا ہے، میر حق بھی قدال ہے دلا
دے کیونکداس نے جھی برظم کیا ہے۔

ر المراد من المراد المرد المر

#### (۵)جنات سے هاظت كانىخە

حفرت سيدنا احمد بن نفر بن ما مک فراعی رضة القد عبيه فره تے بين کدا يک جمي کنيز
کوکو لَي (جن) الک افريت و بيتا که و آنکيف کے مارے زمين پر گرج تی ميں نے اس (جن) ہے کہا "اے گفوق خدا! تم اس کنيز کونبيس بلکه درحقيقت بميں او يت ويت ہو۔ " (اس پر) کنيز نے (جمی بونے کے باوجود) نفیج عربی ربان ميں گفتگوشروع کی اور کہنے گئی "اے بحد بن نفر انحیک ہے میں چلاجا تا بوں اور کھی لوث کرنبيس آکل اور کہنے گئی "اے بحد آپ رات کو تماز کيلئے اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو اپنا اپنا اور گھی لوث کرنبيس آکل کھی دولار پر ندر کھا کریں کوئک آپ رائی بھی ہے کہا تھے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو اپنا سے جس سے بمیں تکلیف آپنی ہو اپنا ہے جس کے ایک مارے جن بھا تیوں پر جا پڑتا ہے جس ہے کہوں اور کھی گئی ہے بھی تا کہ جس کے وقت اپنا بال ند کھولا کرے ۔ " آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا مقاب کیا ۔ جب بدونوں چیزی فراہم میں کوئی ایس طریقہ بھی بناؤ جس کے ذریعے ہم تم ہے چھڑکا را معال کرئی باتیں باس جن نے کا غذاتھ لانے کا مطاب کیا۔ جب بدونوں چیزی فراہم حاصل کرئیس ؟" اس جن نے کا غذاتھ لانے کا مطاب کیا۔ جب بدونوں چیزی فراہم کردی گئیس آپ اس نے کہا گھی

الْحَيْدُولِلهِ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءِ وَوَضَعَ الْأَرْضَ وَ تَصَبَ الْجِبَالَ وَاَجْرَى الْجَارَةِ وَاَظُلُمُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ وَاَضَاءَ النَّهَارُ وَخُلَقَ مَايُرَى وَمَالَا يُرى لَمْ يَحْتَمُ فِيْهِ إلَى عَوْنِ اَحَى مِّنْ خُلُهِ مِنْ خُلُهِ النَّعَارَةِ وَقَرَقَ الْأَدْيَانَ فَجَعَلَ اَحْصَ الْاَدْيَانِ الْإِسْلاَمَ عَوْنِ اَحْدِي مِّنْ خُلُوتَ بِعَلُوكَ وَدُلُوتَ مَالْعُوكَ وَدُلُوتَ بِلَنَّوَى وَقَهُرْتَ عَلَيْكِ مِنْ الْكَوْتُ بِعَلُوكَ وَدُلُوتَ بِلَنَّا الْإِسْلاَمَ بِلَنَوْيُ وَقَهُرْتَ خُلُوتَ بِعَلُوكَ وَدُلُوتَ بِلَنَّا وَقَلَامَ الْإِجَابِةِ الْمَا الْكَارِ وَ الْمُثَلِّلُ لِكَ مِنْهُمْ فِي النَّارَ وَ الْمُثَالِقِ فَالْمَعَادِي لَكَ مِنْهُمْ فِي النَّارَ وَ الْمُثَلِّلِ لِلْمَا اللَّهِ فَي الْكَلَو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكُ وَالْمَعَادِي لَكَ مِنْهُمْ فِي النَّالَ الْعَلَى الْمُلْكِلُ لِلْكَالِكُ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْتَ بِاللَّهُ عَلَيْ وَصَعَمَاتُ الْإِجَالِةِ الْمُوتِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُلْكُ وَرَحِمْتَ يَعُقُوبُ فَرَقَدُتُ عَلَيْهِ بَعُمْرَةً وَرَحِمْتَ الْمُولِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُولِي الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِ

وَارْغَبُ إِلَيْكَ فَإِنَّكَ مَسْنُووْلُ لَهُ يُسْأَلُ مِثْلَكَه يَاقَاهِمَ الْجَبَابِرَةِ وَيَاأَدْيَانَ النِّيْنِ الْفِي فَإِنِّ فَالْمَهُمَ وَهِي رَمِيمُ وَيَامُجِيْبَ الْمُشْطَرِيْنَ قَضْيةً لِخَلُقِكَ عَلَى الْقَصْرِ وَاحِدٌ مِنَ السَّيْفِ عَلَى وَادِي لِخَلُقِكَ عَلَى الْنَّعْرِ وَاحِدٌ مِنَ السَّيْفِ عَلَى وَادِي لِخَلُقِكَ عَلَى الْنَّعْرِ وَاحِدٌ مِنَ السَّيْفِ عَلَى وَادِي جَهَنَّمَ فَأَنْ السَّيْفِ عَلَى وَادِي جَهَنَّمَ فَأَنْ الْنَهْ فَي نَارِجَهَنَّمَ الْشَعْرِ وَاحِدٌ مِنْ السَّيْفِ عَلَى وَادِي جَهَنَّمَ فَأَنْ اللَّهُ فَي نَارِجَهَنَّمَ الْنَّافِرُ عَلَى الْمَعْمَى وَالْمَنْ فَي فَالْالِيَامِ وَالْمَنْ اللَّهُ ال

ترجمه أو ترم العريض اس الله عزوجل كيلئة بين جس في آسانوں كو بلند كيا اور ز شن کو بچهایا، پهاژور کو که اکیا، سمندرور کوروال کیا، دات کوتا ریک اوردن کوروش کیا، بر نظر آنے والی اور نه نظر آنے والی چیز کو تخلیق کیا، وہ ان کاموں میں محلوق میں ے کی کامحتاج نبیں ،جس نے ادیان ش فرق کیا اور ان ش سب سے خاص وین ، دین اسلام کو بنایاء اے اللہ عزوجل او جرعیب سے پاک ہے، تیری قدرت کے بارے میں تفکر کرنے والا تحقیمے بڑی عظمت وشان والا یا تا ہے، تو اپنی بلند شان کی وجہ ے ہرایک پر غالب ہاورتو میرے قریب بھی ہے، تواین مخلوق پرای و دش ہی کی وجد سے قاہر ہے، تیری محلوق میں سے تیرے ساتھ وشنی کرنے والدجہنمی ہے اور تیری بارگاہ میں جمک جانے والاجنتی ہے، تو نے دعا ما تکنے کا تھم ارشاد فرمایا اور ساتھ بی قبولیت کی عنیانت بھی دی بچھ ہے بڑھ کرکوئی قوت والانہیں ہے، تو سب ہے ریادہ رحم فرمائے و لا ہے، تو نے حضرت پوسف علید السلام پر رصت نازل کی اور انہیں مگہرے کو یں سے نجات ولائی تو نے حضرت لیفقو ب عبیدالسلام پر رحمت فر ، ٹی تو انہیں ان کی بصارت اونا وی اتو فے حضرت الوب علیہ السلام بر رحمت کی تو انہیں مصائب وآلام سے جھٹکارا ول یاءتونے حضرت لونس علیدالسلام بررحم فرمایا توانییس مجھلی کے پیٹ سے نج ت عطا فرمائی ،اہاللہ عز وجل میں بھی تھے سے سوالی ہوں اور

تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو ایسا مسئول (جس سے مانگا جائے) ہے کہ تجھ سے

ہڑھ کر کس اور سے نہیں مانگا جاتا۔ اے مغرور اور سرکش لوگوں کا غرور ہاک میں ملا

دینے والے اوے ہروز محشر حسب کتاب لینے والے جو بوسیدہ حد یوں کوزندہ کر دے

گا۔ اے پر بیٹان حالوں کی پکار کو شننے والے ، تو نے اپنی گلوق پرل زم کیا ہے کہ وہ جنم
کی واوی پر بال سے زیادہ باریک اور تموار سے زیادہ تیز (بیل صراط) پر سے گز دے۔

کی واوی پر بال سے زیادہ باریک اور تموارے نیادہ تیز (بیل صراط) پر سے گز دے۔

اب تو جے جا ہے ، بچا نے اور جے جا ہے جہنم کی آگل میں غرق کر دے۔ اے اللہ عز وجل اتو نے فلاں بن قلانہ کوان معمائب و آر م اور بیماریوں میں جتلا کیا ہے۔ اے

التہ عز وجل اتو ان معمائب و آلام کوئتم کرنے پر قاور ہے۔ یا ارتم الرائمین اس شخص کی

الن تمام تکالیف کو دور فرما۔"

پھر اُس نے ہمیں کھا یات بتا کیں اور کہا ہے آیات پڑھنے کے بعدلوہ کے ایک برتن میں پائی کیجئے اور اس بر دم کرنے کے بعد اُس شخص کو ایک یا دو گھونٹ بڑا دیں جے نظر لگی ہو یا جنون ہو یا اے کوئی جن وغیر ہ تقصان پہنچاتے ہوں۔ پانی کے چند چھینے اس کے منہ پر بھی ماریخے استرعز وجل کے تھم سے دہ ٹھیک ہوجائے گا۔

(كتاب المظمة من ١٩٧٧)

## مبح شام پڑھے جانے والے *کلم*ات

ا یک فخص رات کے درمیانی حصہ میں کوف کے نواح کی طرف نکلا تو اچا تک اس فے ایک خیر نماچیز دیکھی جے ایک جمع نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ شخص انہیں جھپ کردیکھار ہا استے میں کوئی آیا اور اس خیر کے اور چیٹھ گیا۔ کہتے میں کہ وہ شخص سنتار ہا۔ تو جمع میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا: ''بیٹ کرول گا''۔ اس نے کہا: '' ابھی میرے پاس (لاؤ)۔'' تو وہ دید کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر ساستے کھڑا ہو گیا ادر کہا۔'' میں عروة پر قابونیس یا سکا۔'' خیر پر میٹھے ہوئے شخص نے اسے طامت کی تو وہ تحص کینے لگا کہ وہ میں وشام ایسا کلام پڑھتا ہے (جس کی وجہ ہے ) اس پرکوئی تہ ہو نہیں پاسکتا۔ جمع برخاست ہو گیا اور وہ تحض اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ووسرے ون مہم سویرے وہ کنا کر گیا اور اونٹ فرید کرمدیند کی جانب چیل دیا۔ مدید شل مصرت عروہ بن مغیرہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے لی کر س کلام کے متعبق سواں کیا جو وہ مجمع شم پڑھتے تھے ور انہیں یہ قصہ بھی بیان کیا آپ نے فرمایا ''میں میج شم میر فلم ت تین مرتبہ پڑھتا ہوں

اَمَعْتُ بِاللَّهِ وَحْدَةُ وَكَفَرْتَ بِالْجُبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَالسَّبْمَسَكْتُ بِالْمُرْوَةِ الْوَثْقِي لاَانْفِصَامَ لَهَا وَالله سَمِيْعُ عَلِيْمُ

ترجمہ میں میں ایک اللہ (عزوجل) پرایمان میابت کا بن ورجادہ گر اور فیر اللہ کا انکار کیا ورمعنبوط ری (اسلام) کوتھام لیا جوٹو نے والی نہیں اور اللہ تن لُ سنتا جانک ہے۔'' (کتاب الم**ھوالف ج۲جس ۱۵**)

## (2) چکنائی والی چیزیں جلد د موڈ الئے

حفزت سیدتا او ہر پر قسے روایت کیا کہ حضور کا آلا آئے رش دفر ہیں ۔ ' جو شخص اس حال میں رات بسر کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں (چکنائی کی) بو ہو (اور بغیر ہاتھ رھوئے سوج ئے) اور اسے اس سے پیکھ تکلیف بھنے جائے تو وہ خود اپنے ہی کو ملامت کرے۔''(سنن ابھی دائو د، کتاب الاطعمہ جے اس ۵۱۴ میں ا



#### جنات سے نجات کی حکایات منابعظ سے سے سے مجات کی حکایات

(١)حضور كالنياكم ك خطاكى يركت

حضرت سیدنا ابود جا ندرضی انتدت کی عندنے رسول کریم کا تیزام کی خدمت میں عرض كى: " يا رسول التدخل الله على الي بستر يرسونا بهول تو اي كمر ش يكى يطنى ك واز جیسی آ واز سنتا ہوں اور شہد کی کھی کی جینبھنا ہے جیسی بعنبصنا ہے سنتا ہوں اور بجلی کی چک جیسی چیک و یکھنا ہوں۔ پھر جب میں گھبرا کر اور مرعوب ہوکر مرا اپنی تا ہوں تو جھیے ا بک ( کال ) سایہ نظر آتا ہے جو بلند ہو کر بیرے گھر کے محن میں پھیل جاتا ہے۔ پھر میں .س کی طرف مائل ہوتا ہوں اور اس کی جلد چھوتا ہوں تو اس کی جلد 'سیبی' ( آیک جانور ہے جس کے برن پر کانے ہوتے ہیں) کی جلد کی طرح معلوم ہوتی ہے۔وہ میری طرف آگ کے شعلے پھینکآ ہے میرا گمان ہوتا ہے کہ وہ مجھے بھی جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی ۔ تو رسول القد ٹائٹیٹائے ارشاد فر مایا '''اے ابود جانہ انتہارے گھر میں رہنے والا برا (جن ) ہے رہ کعبہ کی تتم!اے ابود جاند! کیاتم جیسے کو بھی کوئی ایذادیے وال ہے؟ " كِر فره يا. " تم ميرے ياس دوات اور كاغذ لے آؤ ـ " جب بيدونول چزيں لا كُي كُنيس تو حضور ملي تينم في ان كوحصرت سيد ما على بن الى طارب رضى الله تعالى عنه كو و ہے یا اور فر مایا '' اے ابوالحن! جو میں کہتا ہوں لکھو۔'' حضرت علی رضی اللہ تق لی عنہ في عرض كى: "كي لكهول؟" حضور اكرم صلى الشعليدوآ لدوسلم في فرمايا:

مِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِمُّمِ النَّاكِمَّةِ مِنْ الْمُحَمَّدِ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِمُّ وَالرَّوَّارِ اللّاطَارِقَا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ أَمَّا بَمْدُ فَإِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي مَنْ يَطُرُقُ بِخَيْرٍ أَمَّا بَمْدُ فَإِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْمُعَلِّي مَنْ يَعْمُرُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْمُعَيِّ مِنَا لَهُ فَإِنَّ كُفْتُمْ فَهُذَا كَنَّالُ اللهِ يَنْطِقُ عَلَيْمًا وَعَلَيْكُمْ بِاللَّحَقِي إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِمُ مَا كُنتُمْ وَكِنَا اللّهِ يَنْطِقُ عَلَيْمًا وَعَلَيْكُمْ بِاللَّحَقِي إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِمُ مَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ وَرُسُلَنَا يَكُتُهُونَ مَا تَمْكُرُونَ أَشَرُكُوا صَاهِبَ كِتَابِي هَٰذَا وَالْطَلِقُوا إلى عَبْدَةِ الْأَصْنَامِ وَإلَى مَنْ يَزْعَدُ أَنَّ مَعَ اللهِ إلها أَعَرَلَا إلهَ إِلَّا هُو كُ هُوَ كُلُّ شَى وِهَ الِكُ إِلَّا وَجُهَهُ لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ خَمَ لَا تَعْمَرُونَ خَمَ لَا تَعْمَرُونَ خَمَ لَا اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوعًا إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَلِيّ الْعَلِي فَيَعَدُونَ خَمَةً اللهِ الْعَلِيّ الْعَلِي اللهِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ اللهِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

> ترجمه ''اللہ کے نام ہے شروع جو بڑا مہر بال نہایت رحم والا ، بیہ خط سرری دنیا کے بروردگار کے رسول تھ اللہ اُکی طرف سے گھروں کے درواز ہ کھنکھنانے والے بیخی عمارتوں میں رہنے والے جنات اور بدکار،ور صالحین محر بھل کی لانے والے ایسے مہرون (جنات کے لیے ہے)،اس کے بعد بے شک ہارے اورتمبارے کئے حق بات وسعت ہے، لبندا گرتو بہت گرویدہ ہونے والا عاشق ہے، یہ مشقت میں ڈالنے والد بدکار ہے، یا<sup>حق</sup> کی طرف را غب ہے، یاف و پیدا کرنے وال ہے تو سالند تبارک وتع لی کی جم براورتم برحق بولنے ول كتاب ب، بے شك جم ختم کردیتے ہیں جو یکھتم کرتے ہواور ہوری جماعت ( ہماری تیجی ہو کی جماعت )لکھتی ہے جو کچھ تم فریب دیتے ہو میری اس کتاب والے کوئم لوگ چھوڑ دو اور پتول کی بوجا ادر امتہ کے س تھے دوسرے معبود کو تمریک تھیجرانے و،ے کی طرف بھاگ جاؤءاس کے سو کوئی معبودنہیں ،اس کی ذات کے سو ہر چیز قانی ہے،ای کا تھم ہےاوراس کی طرف چھیرے و و کئے مفلوب ہو

ج وُ کے بتمہاری مد ذہیں کی جائے گی ، القد کے دشن جدا بوج کی گئی۔ کے ، اور اللہ کی دیمل پہنچ گئی۔ اور گنا ہ سے نیچنے کی طاقت نہیں ور نہ نیکی کی قوت گر اللہ کی تو فیق ہے۔ تو اے محبوب عنقریب لللہ ان کی طرف ہے تہمیں کفایت کرے گا اور وہی سنتہ جانتا ہے۔''

حصرت ابود چاندرضی الله تعالی عنه قرماتے ہیں المیں نے اس خد کولیا اور لیب میا اورایے گھر لے گیا ،ورایے سر کے نیچے رکھ کر رات اپنے گھر میں گز اری تو ایک چیخے واے کی چنے سے بی میں بیدار ہوا جو یہ کہدر ہو تھ "اے بود جانہ! لات وعزی کی تشم ان کلمات نے ہمیں جلا ڈار تمہیں تمہارے نبی کا داسطہ اگرتم یہ خط مبارک پہال ہے افق ہوتو ہم تیرے گھریس بھی نہیں آئیں گے۔ ''اورایک روایت میں ہے کہ ہم زخمہیں اید دیں کے نتمبرے پروسیوں کواورنہ اس جگہ پر جہاں بیخط مبارک ہوگا۔ حضرت ابود جاندرضی الند تعالی عنه فرماتے ہیں "میں نے جو ب دیا مجھے میرے مجوب رسوب القد المنظمة كالمراجع على المنظم على المنظم على المنظمة المنظم تک کہ میں رسول القد کی ایوارت اند حاصل کرلوں معفرت ابو د جانہ فر مائے ہیں رستہ بھرجنوں کی چیخ و یکار ور رونا دھونا جاری رہا۔ جب سمج ہوئی تو میں نے نماز الجر رسول القد ٹالیو کا کے ساتھ وا کی اور حضور کا ٹیو کا کی بات کی اطعاع دی جو میں نے رات میں جنول سے بی تھی اور جو میں نے جنوں کوجو ب دیا تھ حضور کا آلیا کم نے جھے ہے ارشاد فریایا ''اے ابود جانہ! (وہ خط ابتم) جنوں سے اٹھ اوسم ہے اس ذات کی جس نے بھے تن کے ساتھ نی بنا کر جمیجادہ جن تیا مت تک عذاب کی تکلیف يات ربيل كريال ولائل المعيدة وابواب فزول اوجي وج عاص ١١٨)

(۲) قتل کی دهم کی وینے پرجن بھاگ کیا

حضرت سیدنا سعدین الی وقاص رضی الله تعالی عنه فر ، تے ہیں کہ میں اسپے گھر

کے محن ش تھا کہ جا تک میرے یاس میری ہوگ کی طرف سے بلاوا "یا۔ میں نے گھر جا كراس سے يوچھا "كيابات ب؟" ميرى يوى نے كه "ليساني ب جب يس گھرے ہا ہر جنگل میں قضائے حاجت کیلیج گئی تو اس کودیکھا تھا بھر میں پچھود ریٹھبری ر بی لیکن بھے یہ نظر نہیں آیا ،اب میں اس کو دیکھ رہی ہول ہیں وہی سانپ ہے میں اس کو یجی نتی ہول۔''حضرت سیدنا معدرضی امتدنتی کی عند نے خطبہ پڑ ھااورا لتدنعالی کی حمد و ثنا بیون کی پھر فر مای " تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور میں اللہ کی تشم کھا تا ہول اگر یں نے س کے بعد جھ کود مکھا تو یقیناً بھے قبل کرڈ الوں گا۔ ' تو وہ سانپ نظا اور گھر ك دروازه سے چلا كيا يہاں تك كدوه س نب سجد نبوى ميں رسول المد فائية أكم منبر کے پاس آیا اور اس پر چڑھ کرآسان کی طرف چوا گیا اور غائب ہوگیا۔ (یہ ایک جن تھا جوس نب کی شکل میں حضرت سیدنا سعد بن ، فی وفاص رضی لله تعالی عند کی بیوی کے سين لل بربواتها\_) (كتاب الهوالف لابن ابى الدنياج٢،٩٥٥)

## (٣) الله تعالى كي طرف ها ظت كارتعه

(۱) حصرت سيدنا حسن بن حسين رضى الله تعالى عنهما فره تے بيل كه ميس حضرت رئی بنت معوذ بن عفراء رمنی الله تعالی عنهما کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان ہے کچھ سوال کئے تو انہوں نے فر مایا '' میں اپنی نشست پر بیٹھی تھی کہ گھر کی حبیت <sup>پی</sup>ٹی اور ونٹ کی طرح یا گذھے کے مثل کالا کوئی جانور میرے اوپر گرا۔ پی نے اس جیس کاما اور ضقت اور کھبر ہٹ کے اعتبار ہے کوئی جا نور نہیں دیکھا۔ پھروہ میرے قریب ہوا وہ مجھے پکڑنا حابتا تھ لیکن اس کے چیچےا کیک جھوٹا سا کاغنر کا رقعہ آیا جب اس کواس ( جن جانور ) نے کھول اور پڑھا تو اس میں میں کھا ہوا تھا

" مِنْ رَّبِّ عَكْبِ إِلَى عَكْبِ أَمَّا يَعُدُ فَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَى الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ

لیحتی پر وقدرب عکب کی جانب سے عکب کی طرف ہاں کے بعد تہمیں تھم ہے کہ تہمیں نیک والدین کی نیک بٹی پر (شرارت کی) کوئی اجازت نیس ہے۔'' رئتے رضی القد تعدلی عنبی فری تی کہ اس کے بعد وہ جہاں ہے آیا تعادیں واپس چاڑ گیااور میں اس کا واپس ہونا دیکھ رئتی تھی۔ حضرت سیدنا حسن بن حسین رضی اللہ تعالی عنبی فریا تے ہیں پھر انہوں نے مجھے وہ رقعہ وکھایا جو ان کے پاس ابھی تک موجود تھا۔ (اکام المرجان فی احکام الجان ہیں اللہ)

(۳) حضرت کی بن سعید رضی الله تعالی عند فریاتے ہیں جب حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی الله تعالی عند وقت آیا تو ان کی خدمت میں بہت ہے عبد الرحمن رضی الله تعالی عنب کی وفات کا دقت آیا تو ان کی خدمت میں بہت ہے تابعین کرام جمع ہوئے۔ ان میں حضرت عروہ بن زبیر ،حضرت قاسم بن محمد اور حضرت الاسلمہ بن عبد الرحمٰن رضی الله تعالی عنبہ بھی تھے۔ بید حضرات ان کے پاس ای تھے کہ حضرت عروہ رضی الله تعالی عنب کوششی طاری ہوگئی۔ ان حضرات نے جیست پھٹنے کی آواز من گار ایر دھا) گرا جو مجمور کے بوٹے ہے کی حش (موٹا اور لمبا) وہ اس خاتون کی طرف لیکنے لگا تو ا جا تک ایک سفید رقد گراجس میں بیات ہوا تھا۔ اس خاتون کی طرف لیکنے لگا تو ا جا تک ایک سفید رقد گراجس میں بیاتھ ہوا تھا۔

ا ن عانون الرك يصله والما عندا يد عمل الله على الله عمل المن الله على المنات وسُعِ اللهِ الدَّحْمُنِ الدَّحِمُعِ مِنْ دَّتِ عَكْبِ إلى عَكْبٍ لَيْسَ لَكَ عَلَى النَّاتِ الصَّالِحِيْنَ سَهِيْلً

لیعنی اللہ کے نام سے شروع جوم ہریان نہایت رحم والا رب کعب کی طرف سے کعب کی طرف جمہیں نیک اوگوں کی بیٹیوں پر ہاتھ برو صانے کی اجازت نہیں ہے۔

جب اس اڑد ہے نے بیر منید کاغذ دیکھ توا دیر چڑھااور جہاں سے اتر اقد دہیں نے نکل گیا۔ (ولائل المنوع، جے میں ۱۲۱)

(٣) حضرت سيدنا انس بن ما لك رضى الشد تعالى عندس مردى ب كرحمزت

سيدناعوف بن عفرار منى الله تعالى عنه كى صاحبز ادى اين بستر يريش بونى تميس \_ان كو

عم بھی نہ ہوا کہ ایک جبٹی (سیاہ فام وی) ان کے سینہ پر چڑھ گیا اور اس نے یہ ہ تھے ان کے حلق میں ڈال دیا تو اچا تک پہلے رنگ کا ایک کا غذا تھاں کی طرف ہے گر رہا تھ میماں تک کہ ن کے جینے پرآگرا تو اس (کالے آوی) نے اس ر تعدکو لے سااور پڑھ تو اس میں بیکھا ہوا تھا:

مِنْ دَّبِ لَكِمُنْ إِلَى لَكِمْنِ إِجْتَهِ إِبْنَةَ الْعَبْدِ الصَّالِعِ فَإِنَّ لَاسَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا ليحنى يَحَمَّ مَّ مَلِين كَوب كَ جَانِب كَلِين كَطرف بَ كَهْ يَك اسْن كَ جَيْ عدد رجواس ليح كرتبها رااس يركوكي حق نبيس ب-

وہ فر ، تی ہیں کہ وہ سیاہ فام آدمی اٹھا اور اپنا ہا تھے میرے طق سے بشید اور اپنا ہاتھ میرے گئے پر مارا۔ میرا گھٹٹا بحری کے سرکی طرح (سوج) گیا۔ پھر بیس ام انموسنین حضرت عائشہ صدیقت کی خدمت میں حاضر بوئی اور بدوا قدات سے بیان کیا تو انہوں نے فر مایا ''اے میرے بھائی کی بٹی اجب تو حیض میں بوتو اپنے کپڑوں کو سمیت کر رکھا کر تو ان شاء القداللہ عز وجل بھم ہیں ہرگز بھی تکلیف نددے گا۔ حضرت سیدنا میں باک رفوان شاء القداللہ عز وجل بھم ہیں ہرگز بھی تکلیف نددے گا۔ حضرت سیدنا میں باک رفوان شاء اللہ تو گئی عند قرماتے ہیں کہ القداق کی نے اس لڑکی کی اس کے والد کی وجہ سے حفاظ سے فرمائی کیوں کہ وہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔

(ولائل المعوة ، كتاب جمع الواب زول الوي ج ٢،٩٥١)

#### (٣)جن کو پچھاڑو یا

امیر الموشین معفرت سیدناعی الرتفنی رضی الله تعالی عند نے ارشاد فر ایا تھ عزوجل کی تنم الکے مرتبہ هفور نبی کریم ٹائٹریٹ کے زمانداللہ کی مصرت عار بن یاسر رضی الله تعالی عند کی آئٹ ان نسان کی لا اکی تو رضی الله تعالی عند نے اللہ ان سے ہوئی ؟ " تو آپ رضی الله تعالی عند نے اللہ ان سے ہوئی ؟ " تو آپ رضی الله تعالی عند نے

تفصیل بتائے ہوئے ارشادفر مایا کرایک مرتبہ ہم حضور کا تیز آگی ہمراہی میں ایک سفریر عضو آتا ہے رحمت کا تیز آئے نے حضرت میں ررضی القد تعالیٰ عند کو پینے کے لئے یا لیانے کو کہ ۔ چنانچہ وہ پانی لینے سکے لئے چی و یے۔ ای دوران شیطان فیمن ایک سیاہ فام خلام کی شکل میں آیا اور آپ رضی القد تعالیٰ عند اور پانی سکے درمیان رکاوٹ بن کر بیٹھ گیا۔ حضرت محاررضی القد تعالیٰ عنہ نے اسے یکھی ڈویا۔

وہ کینے لگا: میری جان بخش کر و بیجے میں آپ رہنی القد تعالیٰ عند ، ور پانی کے درمیان رکا و شہری بنوں گا۔ حضرت عمار رضی القد تعالیٰ عند نے اسے چھوڑ ویالیکن اس نے پھر اپنا وعدہ پورا نہ کی اور پھر سے آپ اور پانی کے درمیان حائل ہو گیا۔ دوسری مرتبہ آپ نے اسے پھر پھر ان چاہی اور چلے جانے کا وعدہ کیا چنا نچہ آپ نے اسے دوسری مرتبہ چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ تھی کمی ماجرا ہوا۔ آپ کیا چنا نچہ آپ نے اسے دوسری مرتبہ چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ تھی کمی ماجرا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عند نے ایک مرتبہ پھراسے زمین پردسے مارا۔ اس معنون نے ایک مرتبہ پھراسے زمین پردسے مارا۔ اس معنون نے ایک مرتبہ پھراسے زمین پردسے مارا۔ اس معنون نے ایک مرتبہ پھراسے زمین پردسے مارا۔ اس معنون نے ایک مرتبہ پھراسے زمین پردسے مارا۔ اس معنون نے ایک مرتبہ پھراسے زمین پردسے مارا۔ اس معنون نے ایک مرتبہ پھراسے زمین پردسے مارا۔ اس معنون نے ایک مرتبہ پھروں کیا۔

وومری جانب حضور گانتی آن (اسیخ سحابہ کرام علیم الرضوان ہے) ارش وفر اور کہ شیطان ایک سیاہ غوام کی صورت میں عمار رضی القد تعالی عند اور پانی کے درمیان حائل ہو گیا تھا، للہ عز وجل نے عمار رضی القد تعالی عند کوشیطان پر فتح عطافر مادی ہے۔ حضرت علی رضی القد تعالی عند کوشیطان پر فتح عطافر مادی ہے۔ حضرت علی رضی القد تعالی عند کا استقبال ہے تھند پانی نے کر دائیں ہوئے آئی) ہم نے حضرت عی رضی القد تعالی عند کا استقبال ہے کہ جوئے کی اے بویق ن اس ہو گئے جضور نبی کریم کا اللہ عز وجل کی شمال میں اس اس طرح ہیں ن فر مایا ہے۔ یہ من کر حضرت عمار صی القد تعالی عند کہنے گئے۔ اللہ عز وجل کی شم! طرح ہیں ن فر مایا ہے۔ یہ من کر حضرت عمار صی القد تعالی عند کہنے گئے۔ اللہ عز وجل کی شم!

## (۵) مرکی کی بیاری بغدادے بھاگ کی

کی شخص حفرت سیرنا کی الدین شخ عبد القادر جیال فی رحمة التدعلیدی خدمت بیل آیا اور عرض کرنے لگا کہ " بین اصب ان کا رہنے والا ہوں میری ایک بیوی ہے جس کو اور اس برگی کا دورہ رہتا ہے اور اس برگی تعوید کا اثر نہیں ہوتا۔ " حفرت سیدنا شخ عبد القادر جینا فی رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ " بیا یک جن ہے جو وادی سرائد رہ کا رہنے والا ہے، اس کا نام خانس ہے اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو س کے کان ش بے والہ ہے، اس کا نام خانس ہے اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو س کے کان ش بے کہنا کہ " اے خانس اتمہ رہ اللہ عنوار جو بغداد میں رہتے ہیں ) کا پیغ م ہمنا کہ " آئے کے بعد پھر نہ آٹا ور نہ ہلاک ہوجائے گا۔ " تو وہ شخص جانا گیا اور دس سال کے کان شریب کا رہنے اللہ کے اللہ کہ اور دس سال کے کان سے دریا فت کیا تو اس نے کہا کہ " ہیں نے شخ کے کہنا کہ " ہیں اللہ کے اللہ مرارہ میں ہا کہ تا کہ ہوا گیا اور دس سال کے تھم پڑھل کہ پھر اب تک اس پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ " ( بجیت اللہ مرارہ میں ہوا)

## (٢)شياطين سےمقابلہ

#### استفاده

| 18 | قوآن كويم                                                            | 1             |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 19 | صحيح البحارى                                                         | 2             |
| 20 | صحيح مسلم                                                            | 3             |
| 21 | جامع الترمذي                                                         | 4             |
| 22 | سن ابي دالود                                                         | 5             |
| 23 | سنن ابن ماجه                                                         | 6             |
| 24 | مسئل احمد                                                            | 7             |
| 25 | المعجم الكبير                                                        | 8             |
| 26 | المعجم الأوسط                                                        | 9             |
| 27 | مستدابو يعلى الموصلي                                                 | 10            |
| 28 | المستدوك للحاكم                                                      | 11            |
| 29 | شعب الايمان                                                          | 12            |
| 30 | حلية الاولياء                                                        | 13            |
| 31 | كناب العظمة صفه ابتداء                                               | 14            |
|    | الخلق                                                                |               |
|    | الدرالمتور                                                           | 15            |
|    | قصص القرآن                                                           | 16            |
|    | جامع البيان                                                          | 17            |
|    | 19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30 | تصحيح البحارى |

## نیک جن بزرگ کی خدمت میں

وضاحت درج ذیل داقعت دور ماضی قریب بی کے ایک صاحب کشف و کردات، صوئی منش عالم دین است دفتشند سے کے معروف بزرگ مول ناخواج مجبوب عالم سیدوی عب الرحمہ کی کتاب" فرکر فیرالمعروف بہ صحفہ محبوب" سے قدر کین کی دلیسی اور جنات کے وجود پر دلالت کے لیے یہاں ملحضاً نقل کیے اور جنات کے وجود پر دلالت کے لیے یہاں ملحضاً نقل کیے

جارب بين-

ایک روز حضرت سائی توکل شاہ انہالوی رحمۃ اللہ علیہ مجدیں مراقب سے حضرت کے خدام بھی حضور کے ساتھ ہی مر، قبدیں مشغول تھے۔ اثناء مراقبہ میں جبکہ حضور کردن جھکا نے ہوئے جھے آپ کے سرمنے سینہ کے برابرایک مشانی کا بجراہو تھال آیا، لانے والانظرند آتا تھ۔ آپ نے ہوں کر کے ذور سے ہاتھ کا اشارہ فرہ یا جس سے تھی وور ج پڑا اور مشھائی گرگئی۔ مراقبہ نے فراغت یائے کے بعد فرمایا بیہ مشی کی کے کھی کی۔ بجرفر ، یا وہ مشھائی مانے وار کہاں گیا مشی کی میں کھی کی۔ بجرفر ، یا وہ مشھائی مانے وار کہاں گیا میں دروییٹول نے عرض کیا کے حضور یہاں تو صرف تھال بی تھال نظر آیا ہے لانے و اما تو میں کئی گئی ہے۔ دروییٹول نے عرض کیا کے حضور یہاں تو صرف تھال بی تھال نظر آیا ہے لانے و اما تو

کی روز بعد ایک مرتبہ آپ کی باغ میں تشریف کے گئے جوال سڑک کے کندہ پرخرب کی طرف و، تع ہے۔ درولیش پرخرب کی طرف و، تع ہے۔ درولیش بھی ساتھ سے یہ تھوڑی دیر کے بعد ایک ضعیف العمر بڑھیا روی ریوڑیاں یک برتن علی ساتھ سے یہ حضر خدمت ہوگئی اور کہا حضور میں ابھی روم سے مید یوڑیال کے کر شن سے ہوئی اور کہا حضور میں ابھی روم سے مید یوڑیال کے کر شن ہوں اور اپنی مزدوری کی طال کم ئی سے خرید کرمائی ہوں اور بیعت ہونے کے آئی ہوں اور بیعت ہونے کے

واسطة عرض كيرية تب كالمعمول تفاكه بميشة عورتون كودستار مبرك كايله يكزا كراور دور بھلاكر بيت فرماياكرتے تھے۔ برخلاف اس كآپ نے بلاتكف اس كا ہاتھ بكركر بیت کیا۔اس صنعہ میں سے ایک درویش کوخیال گزرا کہ آپ نے خلاف معمول ایک نامحرم عورت کا ہاتھ کیوں پکڑا؟ اس ہے رہانہ گیا عرض کر ہی ویا فرمایا: یہ عورت نہیں بیتوجن ہے۔ پھرفر مایا آ ہ خوب یاد آیا وہ ایک مرتبہ مٹھائی کا تھال لے کر ہمارے یاس تو بن آیا تھا؟ اس نے عرض کیا ہاں حضور میں بی تھے۔آپ نے غصرے ہاتھ کا جمعتکا بھی ویا تھا۔فریایا بال ہم اس وقت الی بن صاحت ش تھے،الی طالت ش ہم سے بات نه کیا کرو۔عرض کیا ہاں حضوراً تندہ ایسانہ ہوگا ، مجھے خبر نہتمی۔ پھراس نے عرض کیاا گر حضور کو میے مکان پہند ہوتو میں اے چھوڑ دوں آپ بہیں تشریف رکھیں۔فرمایا نہ ہتو میبین رما کرادراللهٔ الصَّمَدُ خوب پژها کر\_ ده ای دفت غائب بوگیا هر چند دیکھتے رے پھر نظر ندآیا۔فرمایا کدیہ جن بہت نیک بخت اور پر بیز گار ہے اپنے ہاتھ سے مز دوری کرکے کھا تاہے۔ چم حضرت صاحب اینے مکان پرتشریف لے آئے۔

## آسیب زوه عورت کی جن سے خلاصی

نقل ہے کہ ایک روز حضرت سی تعین تو کل شاہ صاحب رحمۃ القدعنیہ چھاؤٹی، نہالہ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک رسالدار بہتا تھا اوراس کی لڑئی کے سر پرایک جن تھا۔ وہ ہر چند تعوید گنڈ سے عملیات وغیرہ کراچکا تھا لیکن لڑکی کو آرہ مہیں ہوتا تھا۔ رسالدار نے بہتر کیب سو بٹی کہ دعوت کر کے مفرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوا ہے مکان پر لے گیا۔ جب آپ کھانا کھا چکو عرض کی حضورانی طرح میری لڑکی کے سر پرجن ہے اور بس بہت ہے تعویذ، گنڈ ہے، عمل وغیرہ کر، چکا ہوں لیکن وہ جن نگلنے میں نہیں آتا بلکہ بڑی ذات کرتا ہے لڑک کے ساتھ اور میری سخت ہے حرمتی ہے۔ آپ نے فرمایا بلکہ بڑی ذات کرتا ہے لڑکی کے ساتھ اور میری سخت ہے حرمتی ہے۔ آپ نے فرمایا بلکہ بڑی ذات کرتا ہے لڑکی کے ساتھ اور میری سخت ہے حرمتی ہے۔ آپ نے فرمایا بلک نیت بلکہ بڑی ذات کرتا ہے لڑکی کے ساتھ ویز گنڈ ہے جھے ٹیس آتے۔ کیا تو نے ای نیت

ے دعوت کی تھی کداس بہانے سے لڑکی کاعلاج کراؤں؟اس نے عرض کیا حصور میری کیا بال ہے جوال مم کی نیت کروں مرف اس واسط عرض کیا ہے کہ آ ب خداتعالی كم مقبول بندے بين شايد آپ كى دعا سے الله تعالى ميرى الركى كواس سے نجت دے۔ بی ایک شریف اور عزت دارآ دی ہول میری سخت رسوائی ہوتی ہے۔ آپ نے فرویا ہاں یوں بات ہے۔اچھااس لڑکی کو ہمارے سائے لاؤ۔ وہ لڑکی کو جاریائی سمیت اشالائے ۔ جا درلز کی کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فر مایا اوج وے چلاج، كى كوتكليف نيس دين جائي اس نے وكھ جواب ندديا۔ آپ نے تعظ لے كريز حا اللَّهُ الصَّمَدُ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، اللَّهُ الصَّمَدُ .. إلَّهِ الكِي تَشْجِ بورى منهون يا فَي تقى كروه جن چلاا شی اور کہنے لگا حضور آپ اب نہ پڑھیں میرے بدن میں آگ لگ گئی آگی ، پر میرے جل گئے ، مجھے تخت تکلیف ہے ، اب میں ہرگز کسی عورت کے پاس نہ جاؤں گا آب اور نہ پڑھیں۔ آپ نے خصہ سے فرہ یا او تھجے بید مسئلہ معلوم نہیں کہ رسول الله النافية كى شريعت من ما محرم عورتول كود كيفنا حرام ب بحرتو كور عورتول كرم موتا پھرتا ہے؟ اس نے بوی منت و عاجزی سے عرض کیا حضور میری توبد ہے خدا کے واسطے رسول کانٹیلے کے واسطے مجھے چھوڑ دیں میں اب بھی کمی عورت کے یاس نہیں ج وَل گا۔ آپ نے فرمایا چھا تو برکراور جا اب مجمی الی حرکت ندکر نا۔ چنانجہ وہ چدا کمیا اوراز کی کوہوش آ گیا۔وہ رسالدار کہنا تھا کہ میں اس سے پہیے بمبئی سے پشاور تک پھرآیا تفا محرکہیں آ رام نہ ہواتھ۔ پھر بھی اس لڑکی کوتمام عمرایک حرکت نہ ہوئی۔

#### جنات كابيعت بهونا

ایک دفعہ بعد نمازعشا مجلس عالیہ میں (مولا نامحبوب عدلم) ہی لت مراقبہ میں بیش ہوا تھا۔ آپ کی عددت مہارک تھی کہ حلقہ توجہ میں آپ توجہ حسب مراتب و یا کر تے تھے۔ میں نے بالمشافہ دیکھا کہ ممبرے دائیں طرف دوفخض بیٹھے ہیں جن کی تمام شکل وشاہت آ دمیوں کی ہے لیکن مروں پر دودوسینگ ہیں۔ بعد فراغت میں نے عرض کیا کہ حضور آج تو اس طرح دیکھا ہے ، یہ کیابات ہے؟ فر مایا ہاں جمیں بھی گمان ہے وہ جولوگ دیو کہا کرتے ہیں بھی تھے اور بیعت کے واسطے آئے تھے چنانچے بیعت ہوکر چلے گئے ہیں۔تعلیم ان کوکر دی ہے۔ حنانچے بیعت ہوکر چلے گئے ہیں۔تعلیم ان کوکر دی ہے۔

## تشميرك جنات كى عاضرى

ایک دفعہ ایک اور واقعہ فیٹی آیا۔ حضور کے زمانہ میں میری عادت تھی کہ مجھ ہے دل

ہنج تک پڑھا تا تھا ، دو پہر کو کھ نا کھا کر سور ہتا ، ظہر کے بعد پھر پڑھا تا ، عمر کے بعد چو

فیا دئی کہ باہر سے جواب کے واسطے آئے ہوئے ہوئے ان کو دیکے کر ان کے جواب

قریر کر تا اور ان پر مہر کر تا ۔ ایک روز عصر کے بعد دو فیص دو فتو ہے لے کر میر ہے پاس

آئے اور میر نے سامنے ایک چھوٹی می چوگی ، جو کہ کہا بیس رکھنے کی تھی ، اس پر وہ

دونوں فتو ن لار کھے اور کہا کہ ہم معز سے شاہ صاحب کی خدمت بیس حاضر ہوئے تھے

انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے ۔ فتو وَ ان پر دور و پے دیکے ہوئے تھے ۔ میں نے فتو وَ ان پر ہور نے تھے۔ میں نے فتو وَ ان پر ہور دو ہوئے انہوں نے تھے۔ میں نے فتو وَ ان پر ہور گائی ، ابھی مہر کو بیس انچھی طرح اٹھائے نہیں پایا تھا کہ وہ دونوں آ دئی بھی غائب اور فتو ہے بھی ندار د ۔ جھے بڑا تیجب ہوا ۔ بیس نے جا کر معز منہ صاحب کی غدمت بیس عرض کیا ۔ فر ما یا ہاں وہ شمیر کی طرف کے رہنے والے تھا اور جن تھے ۔ ہم غدمت بیس عرض کیا ۔ فر ما یا ہاں وہ شمیر کی طرف کے رہنے والے تھا اور جن تھے ۔ ہم غدمت بیس عرض کیا ۔ فر ما یا ہاں وہ شمیر کی طرف کے رہنے والے تھا اور جن تھے ۔ ہم غدمت بیس عرض کیا ۔ فر ما یا ہاں وہ شمیر کی طرف کے رہنے والے تھا اور جن تھے ۔ ہم غدمت بیس عرض کیا ۔ فر ما یا ہاں وہ شمیر کی طرف کے رہنے والے تھا اور جن تھے ۔ ہم غدمت بیس عرض کیا رہنا ہاں وہ کشمیر کی طرف کے رہنا تھو اور کیا ہوں گھوں اور کیا ہوں کی بیس کے تھا کہ ان سے جواب کھوالو۔

## انسانى لات سے جن كا درجانا

ایک دوز حضرت صاحب طیدالرحمة کی خدمت بش پجدادگ کی شخص کولائے اس پس کوئی جن تھا۔ حضور عالی نے فر مایا تو کیوں اس شخص کو تنگ کرتا ہے؟ رسول اللہ تا تا تا تا کی شریعت بش کسی کو تکلیف دینا منع ہے۔ وہ بولا بش نے بہت پیرفقیر دیکھے بین نہیں جاتا۔ حضور نے جوش بیں طیغہ امیر اللہ شاہ کو تکم دیا کہ امیر اللہ شاہ مارتا اس کے لات ۔ انجی ضیفہ امیر القدشاہ صاحب اٹھے ہی تھے لات مارنے نہیں پائے تھے کہ وہ جن چلا اٹھاا در دوکر کہنے نگا' ممیرے پرجل گئے۔اب میں کسی کام کانہیں رہا اور میں جاتا ہوں۔'' چٹانچے جن چلا گیا اور وہ شخص راضی ہوگیا۔

اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ تجربہ کی کہ اگر کمی شخص میں جن ہوااور بیر کہا گیا کہ ''امیر الله شاہ مارتا اس کے لات' جن ٹورا چلا جاتا۔اور اب بیٹل ہوگیا ہے کہ تو کل نسبت والے کوفتلا کی لفظ کافی ہے،اور ول کو بھی تفع دیتا ہے۔

ایک روز یس سی تھ تھا اور حضور مجر سے تشریف لے جارے تھے۔ آپ ہے تاب
ہو گئے اور آپ کے قدم ڈگرگانے لگے۔ ہیں آپ کے ہاتھ پکڑ کر سنجا سے لگا تو حضور
نے فر ہایا کہ مولوی صاحب اس وقت ہم پروہ بکی پڑری ہے کہ اگرتم پر ذرا بھی پڑ
جائے تو تن م بدن کا گوشت پارہ پارہ ہو جائے اور پکھ باقی شدر ہے۔ بیفر ہاتے ہی
میرے پراس قدر مالت طاری ہوئی کہ ہیں سنجل نہ کا اور قدم اڑکھڑ اگئے۔ حضور نے
میری چنے پر ہاتھ رکھا تو میری تملی ہوگئی۔ فرمایا کہ بس استے ہی ہیں ایسے ہو گئے و را
سنجھو۔ پھر فر ہانا کہ اس شاہ عبدالرسول صاحب کی مسجد کے اس شال مغربی گوشہ پر
ایک دیور ہتا ہے بہاں چیٹا ب نہ کر تا چا ہے اگر چہ ہمارے درویشوں کو میہ پھر تیں ہیں
ایک دیور ہتا ہے بہاں خور کھن چاہے۔

## **ት** ተ ተ ተ ተ ተ

## سرداران جنات کی حاضری

وض حت : درج زیل واقعات دور ماضی قریب بی کے ایک ص حب کشف و کرابات ، صونی منش عالم دین ، سلسله تقشیندیه کے معروف بزرگ مولا نا خواجی محبوب عالم سیدوی علیه الرحمد کے حالات زندگی پر لکھی گئی کماب " ذکر محبوب ، مولفہ صدیق احمر محب میں ا سے قار کمن کی دلیسی اور جنات کے وجود پر دایالت کے بے یبال نقل کے جارہے ہیں۔

خان محد زمیندار جوآپ کا نہایت تخلص خادم ادر کی حد تک بے تکلف تھا اُی جمرہ مریف بیس جس کا ذکر پہلے آپکا ہے بعد نماز میں آپ اندر تشریف قرما تھے اور جمرہ کا درواز ہ بندتھ گراندر سے زنجر ندگی ہوئی تھی۔ حسب عادت خان تھے نے دروازہ کھول کراندر قدم رکھا۔ ابھی صرف دوبی قدم گیا ہوگا کہ نہایت خوفز دہ ہوکر بے تحاشا ہیں گا ہوایا ہر تکلا۔ مانس بچولا ہوا تھا۔ دوسرے دوستوں نے اس کی بیرحالت دیکھ کر ہو جھ کیا بات ہے؟ کہنے لگا میر ہے ہوائی ذراورست ہو لینے دو۔ پھر بتا سکوں گا۔ استے کیا بات ہے؟ کہنے لگا میر ہے ہوائی ذراورست ہو لینے دو۔ پھر بتا سکوں گا۔ استے میں حضور باہر تشریف لائے اور اسے آئی دی۔ جب ذراطبیعت درست ہوئی تو حضور ہے ہو جھنے لگا کہ استے بوجھنے لگا کہ استے باریس وہ جواب کے بڑے زیردست سات بارشاہ تھے جوہم سے ملے آئے تھے اگر تم ایک قدم اور آگے دیکھنے تو تہاری موت واقع ہونے کا ڈر تھا کہنے آئے تھے اگر تم ایک قدم اور آگے دیکھنے تو تہاری موت واقع ہونے کا ڈر تھا گئے آئے تھے اگر تم ایک قدم اور آگے دیکھنے تو تہاری موت واقع ہونے کا ڈر تھا آئے تھے اگر تم ایک قدم اور آگے دیکھنے تو تہاری موت واقع ہونے کا ڈر تھا آئے تھے اگر تم ایک قدم اور آگے دیکھنے تو تہاری موت واقع ہونے کا ڈر تھا آئے تھے اگر تم ایک قدم اور آگے دیکھنے تو تہاری موت واقع ہونے کا ڈر تھا آئے تھے اگر تم ایک قدم اور آگے دیکھنے تو تہاری موت واقع ہونے کا ڈر تھا آئے تھے اگر تم ایک بول جمانت نہ کرنا۔

امر سرمیاں جان تھ کی مسجد میں حضور روئق افروز تھے کہ دوسانپ ساسنے سے گزرے۔خدام مارنے دوڑے فرمایا بیددونوں جن ہیں ان کومت مارو۔

## اولياءكي خدمت جنات كي خوابش

(از برادرخوردحضرت نورعالم صاحب قدس سره)

ایک رات آپ شالی مجرہ ش استراحت فرما تھے اور میں آپ کو مکیال ، رر ہا تھا۔ وروازہ بند تھا۔ یکا یک ایک سفیدریش شخص نمووار ہوا اور آپ کی پنڈلیاں و بانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی بجش محسوس ہموئی تو "پ نے فرمایا تو کون ہے تو خاکی تو نہیں معلوم ہوتا۔ اس نے بکمال اوب عرض کیا کہ حضور! بیس ناری الاصل جن ہوں۔ حضور نے بچھے اجازے فرمائی کہتم جاؤ۔ آج اکیلا میشخص ہی تمام خدمات بجالائے گا چنا نجیدوہ سے آئے اور وروازہ بند کردیا۔

ازه فظ غلام محى الدين صاحب سبروروى حال متيم موضع كيوخصيل مجاليه ضلع مجرات حافظ صاحب نے مؤمف كتاب ہے بيان كيا كدايك سى سيدا شريف آن ڈات گرائی کی خدمت میں عاضر ہوا۔ آپ نے رات کا داقعہ مجھے ہے این بیان فر ایا كرا جرات بم في ايك عجيب واقعه يكهاكما كوكى مونى تقى بجهياب الحسوس مواكونى محض یاؤں دبار ہا ہے اور دیائے والے کے باتھ اونٹ کے پاؤل جیسے ہیں اس سے یو چھا کہ تو کون ہے۔اس نے عرض کمیا حضور میں جن ہوں اور آپ کا مرید ہوں آپ نے فر مایاتم کب اور کس جگه مرید ہوئے۔اس نے عرض کی کہ جب حضور موضع سرلہ جا رے تھے۔ آپ ایک بیری کے درخت کے یٹیج میٹھے تھے آواس وقت ایک آدی آپ ے مرید ہوا تھاوہ میں بی تھا۔ آپ نے فرمایا چھ تم بیئٹ کیے تبدیل کرتے ہو۔ اس نے عرض کیا کے حضور! اللہ تق کی نے ہمیں الی قدرت عطا قر مالی ہے اور ہیں۔ چنا نجیہ آب نے فرمایا کہ اچھا، اب اور لوگوں کے آنے کا وات ہے تم جاؤ۔ چنانچہ وہ ورواز ہ ے جب یہ برنکا تو اس کا قداس شیشم کے درخت سے بردانظر آ رہا تھا جو تجرہ شریف كرس من بى ها آپ اے اس صورت ميں جاتاد كيور بے تھے۔

#### جنات كاغضه وانقام

ایک بارسفریش کسی مقام پرحضور کے سامنے ایک اڑی چیش کی گئی جس پرجن کا اثر تفاحضور رحمة الله عليدني أس جن كوجلا وياليكن اس جن كےجلانے كےسب اس كے قبیلہ کے افراد کثرت ہے آنے گئے گویا مدا یک قتم کا مقابلہ شروع ہو گیا تھالیکن حضور رحمة الله عليه في ابني جمت بالمني سے سب كوختم كرديا۔ عرصه كے بعد سيدا شريف اپني مجديس صفورعليد الرحمة آدام فرما رب سف اعالك آب كومحسوس مواكرآب كى جار یا گی این جگہ ہے ملی حضور دحمہ اللہ علیہ نے اپنی باطنی ہمت سے جار پا کی کا حرکت کوروک دیا۔ پوچھنے برآ ب نے فرمایا جس جن کوجلایا تھا اس کا ایک رشتہ دار علاقہ انکا ے بوج عسر انتقام لینے کے لئے جاری جاریائی اٹھانے لگا تھا۔ سو الحمدللہ کہ وہ كامياب نه بوسكا\_

ماخوذاز كمّاب: *ذ كرمج*وب

# جنات کا پیدائشی دوست

## حضرت خضرعليهالسلام

قر آن وحدیث میں ان کا تذکرہ صحابہ کرام تابعین اوراولیاء کرام سے ان کی ملاقاتیں



## حفرت خضرعليه السلام

#### تعارف

تمام رجاں الغیب کوجس شخص ہے سفر و حصر میں رفاقت رہی ہے۔ یہ ان کے روصانی مقدمات پر راہنمہ نی حاصل ہوتی رہی ہے ان کا تام نا کی حضرت خصر علیہ السلام ہے۔ ہم اس باب میں حضرت خصر کے حالات پر ایک مختصر ساجہ کڑھ جدیہ قار تین کر رہے ہیں تا کہ انہیں معلوم ہو کہ جس جلیل القدر ہستی کا ان حضرات سے محلق رہا ہے۔ وہ بذات خود کون تنے ؟

علی نے روحانیت کی کمابول ، مفوظات اور ان کی می کس کی صفحات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ اسل م کا اسم گرامی بلیا بن ملکال تھے۔ آپ کا عقب خضر تھا۔ کنیت ابوالعباس تھی۔ آپ حضرت نوح کی اولا دہیں سے تھے اور آپ کے آب واجداداس کشتی میں بھی سوار تھے جوطوف ن نوح میں نیچ کر ان افراد کو تحفوظ کرتی گئی جو کا کتات ارضی پر آئندہ نسل انسانی کے آب و واجداد ہے۔

التفسير روح البيان "كے مصنف نے حضرت ابوالليث كى روايت بيان كرتے ہوئے لكھ ہے كہ حضور كُلْفِيْن ألى البين سحابہ كرام كو بتايا تھا كہ خصرا يك بادشاہ كے فرزند ار جمند تھے جوانيس اپنا جانشين بتانا جا بتا تھا۔ محر حضرت خصر نے نہ صرف جانشنی سے انگار كر ديا بلكہ وہال سے بھاگ كركى دور بيابان ميں جيدے كے وہاں جاكر ايسے مم ہوئے كہ كوئى فنص انبيس تلاش نہ كرسكا۔

## آپ کی دنیاسے بےرغبتی

"کتاب المنصوف" میں حضرت خصرعیداسل م کے متعنق بڑی جمیب و ت لکھی ہے کہ آپ کے والدابن ملکان ،عرب منظ مگر وامدہ فارس کے رہنے والی تھی ۔ حضرت خفرایک غاری پیدا ہوئے۔ ماں آپ کو تنہا تجبور کر جگی گی۔ ایک بجری ہرنی اس غاریس آتی اور پچے کو دود دھ پلائی رہی۔ آپ خوبصورت جوان بن کر اُ بجرے۔ شہریس گئے تو ہوشاہ وقت نے اپنے بیٹے خفر کو بچپانے بغیر بڑے اعز از سے نوازا۔ اس بادشاہ کو حفرت ابراہیم اور حفرت شیٹ عیبہا انسل م کے صحیفے محفوظ کرنے کا خیال پیدا ہوا اور ملک کے بہترین خوش نویسوں کو بہت کر کے اس مقدی کام پرلگا دیا۔ ان میں جواں سمال حفرت خفر علیہ السلام بھی ایک کا تب کی حیثیت ہے می گف لکھنے گئے۔ حضرت خفر کی کتابت ، خوشخطی اورخوشنو کی دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا ہو جھ تم کون ہو؟ آپ نے بنایا تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ بینو جوان تو اس کا اپنا ہی فرز تد ہے چنا نچہا مورسلطنت شنراد سے کے حوالے کرنے کا اعلان کردیے۔ گر حشرت خفر علیہ اسل م کی نگاہ میں دنیا کی بادش ہے۔ ،سلطنت ، امور مملکت کی کوئی

> برو ایں دام بر مرنے دگر نہ کہ عقارا بلند است آشیانہ

وہ درباری شان وشوکت کوچھوڑ کر بیابانوں کی سیاحت کوچل منگلے۔ ایک سفر کے دوران جہیں آ ب حیات کا چشمہ طا۔ جس کا پانی لی کر آ پ تا قیامت زندگی پانے میں

كامياب يوكئ

## لقب خفر کی وجو ہات

بعض مفسرین نے معتبرا حادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ بلی'' خصر'' کا عقب یائے کی ایک دجہ بیہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے سبزہ نمودار ہوج تا ،سوکھی گھاس کا بیٹھو نا بناتے تو سرری گھاس سبز ہوجاتی ، جہاں نماز پڑھتے زمین سے سبزہ اُگ آتا، جہاں قدم رکھتے مبزہ نمودار ہوج تا۔ وہ روندتے کو سبزہ نہال ہوتا ہے وہ توڑتے کلیاں شکفتہ ہوتی ہیں سبزہ اُکنے کی مجدے آپ کو معز (سبز) کہا جانے لگا۔ قرآن پاک ہیں حفزت خفز کا نام تو کہیں نہیں ملیا مگر حضرت مولی عبیداسلام کے ذکر میں آتا ہے۔ "وہ مارے بندوں ہیں ایک ایسا بندہ ہے جس پر ہماری رحتیں نارل

ہوتی میں اور ہم نے اسے علم (علم مدنی) عطافر مایا۔ ( مورہ کہف)

## خعزعليه السلام كس زماني بس فابر وي

مورتین اورعلائے روحانیت کا ای وت پر اتفاق ہے کہ حضرت فضر علیہ السلام ذ والقرنين كے زماندا ققد ارجى طاہر ہوئے تھے۔ آپ كى ذبانت، يا كبازى اور اعلى كرداركود كيركر بودشاہ ؤوالقرنين نے آپ كواپناوز برمقرر كرميا۔ ؤوانقر نين اپنالشكر الكرايك طويل سفر يردوانه بهوا\_ا بي "آب حيات" كى تلاش تقى \_ وه بزاروس يل چار عمیاءاس کے فشکر میں حضرت خضر ہراول دستہ کے سپہ سالا رتھے حسن اتعاق ہے ذ والقرنين پانی کی تلاش ميں مرگر داں رہا۔ گر حضرت خصرا کيد چشمه آب پر <u>پنجے</u>۔ عشل کیا۔ پانی بیا۔ انہیں غالبًا بیمعلوم نہ تھا کہ جس پائی کو وہ ٹی رہے ہیں وہ'' آ ب حیات" یا" آ سے بقا" ہے۔ مگر بعد کے واقعات سے خابت ہوا کہ حضرت خصر تو تا قیامت زندگی لے کرآئے ہیں اور ذوالقرنین آب حیات ہے محروم رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موک علیہ السلام کے ظہور کے ریانہ میں زندہ تھے۔ حضرت موی ہے ملا قات ہوئی۔ باہم سفر کیے۔ بعض امور پر اختلافات ہوئے۔ قر آن پاک نے ان واقعات کو ہردی تفصیل ہے بیان کیا ہے۔ دیوار میتیم کا بنانا نوجوان کاقتل کرتا ادر کشتی کو تو زیاا لیے واقعات ( بیتم م واقعات کے آ رہے ہیں) ہیں جنہیں مفسرین نے برد ک تفصیل سے لکھا ہے۔ حضرت خضر عدید السلام کی تاریخ پیدائش کا تو کس کو علم نہیں مگر آپ کے زیمرہ ہونے اور قیامت تک کے زیمرہ رہنے کے آثار ملتے ہیں۔

## معزرت خعز اورمعزت الياس عليماالسلام

سید تا خواجہ حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کے لمفوطات میں بید وہیت لمتی ہے کہ حضرت الب سی علیہ اسلام اور حضرت خضر علیہ اسلام جنگلوں اور بیانوں پرموکل ہیں۔ وونوں پانی اور خشکی میں ہوگوں کی راہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ زمانہ نج میں وونوں میدان عرفات میں اکتھے ہوتے ہیں اور اُمت رسول ٹائٹرینم کے لیے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ (یہ بات تغییر مواجب الرحمٰن میں دیکھی جاسکتی ہے)

حضرت امام غزالی رحمته الله علیہ نے اپنی کتاب "اجیاء العلوم" جلد اول میں وہ کل سے کی سے کہ میں کی ہے۔ کل میں دو کل سے کو کل سے آب جو حضرت خضر اور حضرت الیوس جدا ہوئے وقت ایک دوسرے کو سے بین:

ترجمہ اللہ كے نام پر القداق فى بو كھ جا ہے اس كے بغير كى كو قوت نيس جو كھ اللہ جا ہے ہر نعمت اس كے قبعند يس ہے تمام سكيال اللہ كے قبضے يس بيں - برائى كودى دوركرنے والا ہے۔

سیال الندے بیف ال چی - بران دونون دور سرے والا ہے۔

بعض کما بول میں لکھا ہے کہ حفرت خفر اور الیاس عیبی السلام برسال جی کے

موقع پر معنے ہیں۔ جی اوا کرنے کے بعد سر منڈاتے ہیں۔ بسم اللہ ماشاہ اللہ کہ کر

رخصت ہوتے ہیں۔ جی کے موقع پر آب زمزم پینے ہیں اور یہ پائی انہیں سال بحرکے

لیے کائی ہوتا ہے وہ اکثر مقامات حمرکہ پر موجود ہوئے ہیں ال کی رفار مشرق ہے

مغرب سک کسی مقام پر آ کھ جھیکنے کے وقفہ تک ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے

دوران اکثر بیت المقدی ہیں قیام کرتے ہیں۔ حضرت خصر علیہ اسلام و نیا کے گوشے

کوشے تک یہ پینے ہیں، عام لوگول کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ گر جب چاہیں طلام ہوج تے ہیں اور ملنے والوں سے ملا قات کرتے ہیں۔ جنگل ، دریا ہم ندر، ہیا بان ورشہران کے سے کی ان ہوتے ہیں، بعض اولیا ءالقدنے ان سے ملا قات کی ہے۔
عدد مد بنوی نے اپنی تفییر میں لکھ ہے کہ چارا نہیاء کرام میہم السلام زندہ ہیں اور تی مت عدد اپنے فاہری اجسام کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ انہیاء کی رندگی تو تی مت تک روحانی ہے۔ اور اس حیات پر ہزاروں شہادتی موجود ہیں، گر حضرت شینی عدیہ اسلام آسان جہارم اور حضرت اور لیس عدید اسلام آسان جہارم اور حضرت اور لیس عدید اسلام جنت میں زندہ موجود ہیں۔ حضرت الی سے عدال سالم آسان جہارم اور حضرت تعفر علید السلام وونوں زمین پرانے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں۔ (تفییر بغوی)

## حعرت خفر حضور ني كريم الليكم كي خدمت مي

حافظ بن تجر، علامة تسطل فی اور جمہور علاء وصوفی رحم م اللہ نے اس بات پراتھا ق کیا ہے کہ حضرت خضر عدید السلام نے نبی کریم سائٹی کا کی زیادت کی تھی۔ اور شریعت محدید کے مطابق عبادات کرتے ہیں ورزندگی بسر کرتے ہیں۔ علامہ جال اللہ مین سیوطی بمٹی تھے تھے الجوامع "میں حضرت خضر عدید السلام کی سیدنا عمر فادوق سے مدا قات کا ذکر کی ہے۔

حضرت على رضى الله عنه كا ايك قول ، مام احمر كي " كتاب الزيد" بين موجود ہے كه حصرت خضر عبيه اسلام رمضان المبارك كے دوران بيت المقدس بين رہتے ہيں اور وہ اكثر باب الرحمن اور باب اله مباط بين قيم كرتے ہيں۔

''صاحب تفسر مظہری'' نے حضرت مجدوات ثانی کی روایت تل کی ہے کہ آپ نے مراقبہ فر مایا تو حضرت خضر علیہ السلام مجسم آپ کے سمامنے آگئے ، فرمانے نگے میں اور میاس عیبہ سلام دونوں زندہ ہیں۔ مقدقت لی نے ہم دونوں کو تن طاقت عط فر ، تی ہے کہ ہم اپنے اجسام کے ساتھ ہرآن جہاں چاہیں چلے جائیں اورلوگوں کی رہنم نگی کریں۔اللہ تعالی نے ، پی مخلوق کا ہمیں مددگار بنایا ہے۔قطب مدار وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے کا سکات ارضی پر بھو بنی نظام چل رہا ہے۔ حضرت مجد دالف ٹانی کے ذہنہ حیات میں قطب مدار کا مسکن ملک یمن میں تھا۔ جوام شافعی کی فقہ پڑھل ہیرا تھے۔

## حفرت خفرعليه السلام محابث كماتحد

'' حصن حقیقن'' آیک بلند پاییم معردف کتاب ہے جسے ہر عبادت گز ارحرز جان بنا کر پڑ هتا ہے۔ اس کتاب جس ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ رس است ما ہے جتاب رسول کریم طُائِیْز کے وصال کے دن صحابہ کرام کے جمع میں ایک اجنبی شخص آیا جس کی داڑھی سقیدتھی۔ رنگ گورا۔ جسم توانا۔ وہ لوگوں کی صفیں چیرتا ہوا آ گے بڑھا۔ بے اختیار رونے رنگ اور سحابہ رضوان التعلیم کی طرف منہ کر کے کہنے لگا۔

ہر مصیبت پر سی، ہر فوت ہونے والے کا متبادل، ہر مرنے والے کا متبادل، ہر مرنے والے کا جائشین اللہ تو اللہ کے پاس ہاس کی رضا پر سرتسلیم خم کرو۔ وو شخص محروم رہتا ہے۔ جواللہ کی رضا پر سرتسلیم خم نہیں کرتا۔ (معارف القرآن ج، ۵)

ایک اور روایت من آتا ہے کدایک دن حضور مجدنبوی میں تشریف فرماتھے۔ کسی

اجنبی کی و زئن آپ نے حضرت انس کوفر مایا ، کہ باتھی کرنے و لے اس اجنبی کوکہو

کہ میرے لیے دعا کریں ، حضرت انس نے جاکر کہا تو و شخص فر مانے لگے۔ ' میں کیا

دعا کر سکتا ہوں ، جا دُ حضور کا تیزیا سے عرض کرو ، میں آپ کے سے کیا دعا کر سکتا ہوں

القد تھ کی نے آپ کوتما م انبیاء کرام سے افضل بنایا ہے۔ یہ ایک فصیلت ہے جیے وہ

رمض ن کودوسر سے مجینوں پر ہے۔ ہم تو آپ کی دعا کے تماج ہیں۔'

''روح البیان' بیں فقس الخفاب کے حوالے سے روایت بیان کی گئی ہے کہ حفرت خفر عدید السلام کئی ہار حضور خالی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آ ہا ہے بررگان دین نے متعدد احادیث نقل کی بین ۔ حضرت عمر رضی اللہ عند ایک جنازہ پڑ ھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے دور سے آ داز دی ۔ تھہر ہے ا ہم بھی بڑ ھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے دور سے آ داز دی ۔ تھہر ہے ا ہم بھی بڑریک ہوں گے۔ نماز جنازہ کے بعد حضرت عمر نے اس محمل کو بدیا محمرہ و تو تعفیل چیرتا ہوانظروں سے غائب ہوگیا۔ حضرت عمر نے فرایا یہ حضرت خضر عدید اسل م تھے۔

مریان بن مبیدہ فراتے ہیں کہ پل نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ۹۹ ہجری ش ایک شخص کو دیکھا کہ آپ کام تھ پکڑے یا تمل کرتے جارہا ہے جب واپس آئے تو بیں نے حضرت عمر بن عبد لعزیز سے بوچھا۔حضور میدکون شخص تھا؟ جو آپ کے سے قریب ہو کر باتیل کر رہا تھا آپ نے فرادیا تم نہایت خوش قسمت ہوتم نے حضرت خضر علیدالسلام کی زیارت کرلی۔انہوں نے مجھے خلافت کے اصول اوراس پر خدمت خلق کے لیے بدویت دیں اور اس سلسد خلافت کومنہائ اللہ ت کی حیثیت سے اپنانے کی تھیجت کی۔

# حضرت خصرعلیه السلام کے دوخصوصی سغر

حضرت خضرعید اسلام کی زندگی پرنگاہ ڈالی جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی انجیاء کروم کے عددہ اُسلام کی زندگی پرنگاہ ڈالی جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی انجیاء کروم کے عددہ اُمت سے ملاقات رہی ہے ان میں صحبہ کرام ۔ اغواث، اقطاب، ایرار، ابدال، اوتاد، نجباء، نقیاء، رہیں الغیب اس محبہ کرام ۔ اغواث، افتاء میں میں الغیب المران مکتوبی مقروال مستورین، کتی ن، اولی واللہ، افراد، قطب مداراور قطاور قطب ادارشادش کی جی ۔ وہ خودر جال انفیب کے خانوادہ کے ایک متاز فرد تھاور رجال الغیب کی راہنی تی ہمدوائی اور دار بائی کرتے رہے ہیں۔

جن اولی عکرام نے حضرت خضر علیہ السلام کی زیادت کی ہے یا جن راعیان اُمت

ف آپ سے مل قائیں کی جیں وہ بتاتے جیں بحد حضرت خضر علیہ السلام تمام محلوقات کے ساتھ خلیق حلیم ہوتے ہیں۔ خوش خلق سے جیش آتے ہیں۔ یوگوں کی مشکلات حل کرنے کے بعد کی پراحسان نہیں چالا ہے ان کے ان اوص ف جیدہ اور عاوات عالیہ کرنے کے بعد کی پراحسان نہیں چالا ہے ان کے ان اوص ف جیدہ اور عاوان کے علاوہ ہم آپ کے احباب کا ذکر کرنا ضرور کی جائے جیں۔ جن کے مما تھوان کے خصوصی تعلقات رہے جیں اور سفر وحضر میں مجبوبان خدا کی طرح ایک دوسرے کا ساتھ وسیتے رہے ہیں۔

# حعرت موى كليم الله كماته حعرت خصر كاليك سفر:

حضرت موی علیہ سلام سے حضرت خضر عیدانسلام کی ملا قات، دران کے ساتھ ایک نہا ہے ہی اہم سفر کی روئیدا دقر آن پاک نے بیان فرمائی ہے، پھراس پر مفسرین قرسن نے بڑی مفید تنصیلات ہم پہنچائی ہیں۔مفسرین کے علاوہ روحانی دنیا کے جلیل القدرافر، دئے اس کی تفصیلات ہے آگاہ کیا ہے۔ہم نے حضرت موکی علیہ السلام اور حفزت خفر سیاسنام کی منا قات اوران کے ایک اہم مغرکی روئیدا، لکھتے وقت تعوف کی بہت کی باتھ بیاں کر رہ ہے ہے ہم نہایت اختصار کے ساتھ بیاں کر رہ ہے ہیں۔ احادیث کی روایات پر اخر رہی ہیں۔ احادیث کی روایات پر اخر رہی ہے۔ تسوف کی کی بول میں سے ہم '' کشف انجو ب، قوت احتوں ، اخرا تیت واجو م، فصوص انحکم ، فتو حات مکید ، عمر وقا اوقی ، رسالہ تشیر سے ، ابر بن اجا حب ایش فی مشتوی موال نا روم ، فی ت الائس ، تشیر روح جبیان ، تفییر مظہری ، تفییر مواہب الرض ، مکتوبات الم مربانی ، افتیاس الائوار ، مرق الاسرار اور جامع کرایات اولیے ''

حضرت موی علیہ السل م اپنی تو م کو آزادی ولانے کے بعد کو وطور پر گئے تو ابتہ تنی کی نے آپ کو تو رہت مقدس سے نواز ۔ آپ اس عظیم کماب کے حصول کے بعد اپنی تو م کو خط ب کرنے ۔ گئے۔ ایک دن آپ بڑے عظیم مجمع میں بنی اسرائیل کو خط ب فر ، رہے متھے اور القد تنی لی کے کلام کو کلیم شائد زمیں بیون فر مارہ سے خط ب فر ، رہے متھے اور القد تنی لی کے کلام کو کلیم شائد زمیں بیون فر مارہ سے ال مجمع میں اس م کوئی طب کر کے اس جمعے میں اس میں کوئی عالم ہے۔ کہنے لگا۔ حضرت موی علیہ السلام نے فر ، یا۔ کوئی نہیں!

آپ نے بیر بیہ بات تو کہددی، درایک اولوا معزم نبی ہونے کی حیثیت ہے آپ کا جواب بھی درست تھا۔ گرمشیت بزدگ کوش پد حضرت موکی عیداسل م کا بیا نداز پسند ند آیا اور فر رویا موکی تم ایک آ دی کی خلاش میں نکلو۔ جو تنہیں '' مجمع البحرین' میں ہے گا۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کوان الفاظ میں بیان فرویا ہے۔

ترجمہ جب حضرت مویٰ نے اپنے خادم کو کہا کہ آؤ ہم ایک سفر پرنگلیں اور ہم وہاں تک چیتے جا کیں گے جہاں وو دریاؤں کاسٹکم (مجمع البحرین) ہوگا۔ جب وو دونوں دریاؤں کے سنگم پر پنچے۔ تو ان کے پاس جو پھی تھی اسے کنارے پر ہی بھول کے ۔ پچھی تھی اسے کنارے پر ہی بھول گئے ۔ پچھی تھی انے کار دریا میں کورگئی۔ حارا نکہ وہ بھی ہوئی پھیل مقی ۔ تھوڑ اسا آ کے بڑھے تو حضرت موی نے اپنے خادم کوفر مایہ بھوگ مگ گئی ہے کھی نالوؤ ۔ کھا میں ہم طویل سفر میں تھک بھی گئے ہیں ۔ خادم نے کہا۔ حضرت میں تو پھیلی ہیچے ایک پھر پر دکھ آ یا ہوں اور شیطان نے جھے بھوا دیا تھا میں لینے کی تو پھیلی کودکر دریا میں اپنا راستہ بنا چکی تھی حضرت موئی نے فر ویا ایس بھی وہ مقام ہے جہاں کودکر دریا میں اپنا راستہ بنا چکی تھی حضرت موئی نے فر ویا ایس بھی وہ مقام ہے جہاں مارا مقصود تھا دونوں واپس آ نے ۔ اس بھر کے قریب بہنچے۔ وہاں قریب بی وہ موا میں ابول نے دانوا تھا اور این مارا مقصود تھا دونوں واپس آ نے ۔ اس بھر کے قریب بہنچے۔ وہاں قریب بی اور این آ میں اور این آ میں اور این اس بندے کو بھی کے دوا تو اتھا اور این تھا کے دانوا تھا۔

موئ عليه السلام نے ای حال جس سلام کي تو خطر عليه السلام نے کہا کہ اس (غیر آباد) جنگل جس سلام کہاں ہے آئيا ،اس پرموئ عليه السلام نے کہا کہ جس موئي ہوں ، تو حضرت خطر عليه السلام نے سوال کيا کہ موئی بنی امرائیل؟ آپ نے جواب ديا کہ ہاں جس موئی بنی امرائیل ہوں ، اس سے آيا ہوں کہ آپ جھے دہ خاص عم سکھلا ديں جواللہ نے آپ کوديا ہے۔

خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کرسکیں گے،اے موی! میرے یاس ایک علم ہے جوالقد نے مجھے دیا ہے،وہ آپ کے پاس نہیں ،اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جا نا، موی علیہ السلام نے فر ، یا کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا یا کیں گے،اور میں کسی کام میں آپ کی مخاطعت نہیں کروں گا۔

حفزت خفر علیدالسلام نے فر دیا کہ اگر آپ میر ہے مہاتھ چلنے ہی کو تیار ہیں تو تمی معاملہ کے متعلق جھے سے پکھ بوچھانہیں جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ ہٹلا دوں۔ یہ کھہ کر دونوں حضرات دریا کے کنارے کنادے چلنے گگے، انفا تا ایک کشتی سیکی تو کشتی وا بول ہے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت کی ، ان لوگوں نے حفزت خصر علیہ اسل م کو پہچان لیے اور ان سب لوگوں کو بغیر کسی کرایہ اور اجرت کے کشتی ہیں سوار کرلیا ، کشتی ڈال ، حضرت موک علیہ اسل م (سے ندر ہاگی) کہنے گئے کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضہ کے ہمیں کشتی ہیں سو دکرلی ، آپ نے اس کا یہ بدلہ ویا ، کہ ان کی کشتی تو ژوڑالی ، کہ یہ سب غرق ہوجا کیں ، یہ تو آپ نے بہت بُرا کا م کیا ، خضر عدیہ السل م نے کہا کہ بیں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھ کہ آپ بیر سے ماتھ صبر ند کر کیس بنا وعدہ ہمول گیر ماتھ کہ اس پر موکی علیہ السمام نے عذر کہا کہ بیں ابنا وعدہ ہمول گیر ماتھ کہ اس پر موکی علیہ السمام نے عذر کہا کہ بیں ابنا وعدہ ہمول گیر سے ماتھ صبر ند کر کیس بنا وعدہ ہمول گیر سے تھی ، اس ہمول کی نہ کریں ۔

رسوں القد فاقی ایم بیرواقع نقل کر کے فرمایا کہ موی علیہ لسلام کا بہدا اعتراض خصر
علیہ اسلام پر بھوں ہے ہوا تھا اور دومرا بطور شرط کے اور تیسرا قصد اس اشاش ایک
جڑیو کی اور شق کے کن رے پر بیٹھ کرائ نے دریایی ہے یک چونچ بھر پانی لیے بخصر
علیہ السلام نے موی علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ میراعم اور آپ کاعلم دونوں ٹل کر
بھی اللہ کے علم کے مقابلہ میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جنٹی اس چڑیا کی چونچ کے
یانی کوائی مندر کے ساتھ ہے۔

پھرکشتی سے اثر کر دریا ہے ساحل پر چینے گئے، اچا تک خضر عدیہ اسلام نے ایک از کے کود یکھا کہ دوسر سے بڑکول میں کھیل رہا ہے، خضر علیہ اسلام نے بہتے ہاتھ سے سرٹر کے کا سراس کے بدل سے الگ کر دیا ، بڑکا سرگیا، موی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم جون کو بغیر کسی جرم کے آل کر دیا، بہتو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا، خضر علیہ اسلام نے کہا گئاہ کیا، خضر علیہ اسلام نے کہا کہ کہ کیا ہی سے تھے مبر نے مختر علیہ اسلام نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے معاطے سے زیادہ سخت

ہے، اس لیے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ ہے کوئی بت پوچھی تو آپ جھے
اپ ساتھ سے انگ کرد جہتے ، آپ میری طرف سے عدر کی حدیر پہنٹی چکے ہیں۔
اس کے بعد بھر چلنا شروع کیا، یہ ال تک کہ ایک گاؤں پر گزر ہوا، انہوں نے
گاؤں و لوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہم ن رکھ لیجئے ، انہوں نے
انکار کردیا، اس ستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار کو دیکھ کہ گراچ ہتی
ہے، حصر سے خصر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کردیا ، موکی علیہ
السلام نے تبجب سے کہا کہ ہم نے ان لوگوں سے مہم فی جائی تو انہوں نے انکار

لے سکتے تھے، خطر علیہ المسل م نے کہا کہ اب شرط پوری ہو چکی ، اس سے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وفت آگی ہے۔ اس کے بعد خطر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت حضرت موی علیہ السمام

كرديد،آپ نے اتحابر اكام كرديا، اگر آپ جا ہے تواس كام كى اجرت ان سے

کو بنل کرکہ' کہی حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے میرنہیں ہوسکا ،رسول اللہ سکائیٹائے نے یہ پورا واقعہ و کر کرنے کے بعد فر مایا کہ جی جا ہنا ہے کہ موک علیہ السلام اور کھ مبر کر کیلئے تو ان دونوں کی اور کچھ خبریں معلوم ہوجا تیں۔

# معتى ميس سوراخ كيول كيا...؟

میر شتی جن سکیفوں کی تھی ان کے متعلق کعب احبار ہے منقول ہے کہ وہ دی بھائی منتے جن میں پانچ اپانچ معذور تھے ، پانچ محنت مزدوری کر کے سب کیلئے معاش کا انتظام کرتے تھے،اور مزدوری ان کی ریتھی کہ در پامیں ایک کشتی چلاتے اور اس کا کراہے حاصل کرتے تھے۔

بغوی نے بروایت ابن عبال مقل کیا ہے کہ بیکشتی جس طرف جار ہی تھی و ہاں ایک فالم بادشاہ تھا جوادھرے گزرنے والوں کی کشتیاں زبرد تی چھین لینا تھا،حضرت خفتر نے سمسلحت ہے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادش واس کشتی کوشکتہ د کچے کر جھوڑ دے ،اور پیمساکیوں اس مصیبت سے نج جا کیں۔

# بي كول كيون كيا...؟

یہ لڑکا جس کو حضرت خضر عبیدالسلام نے تنل کیا، اس کی حقیقت یہ بیان فر ، کی

کہ سلا کے کی طبیعت میں کفر اور والدین کے خلاف سرکشی تھی ، والدین اس

کے نیک اور صالح بتے ، حضرت خضر عبیدالسلام نے فر ، یا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ بیا
لڑکا ہڑا ہوکر ان صالح ، ل باپ کوستائے گا، اور تکلیف پہنچائے گا، اور کفر میں

بتلا ہوکر مال باپ کیسے بھی ایک فتنہ بنے گا، اس کی محبت میں ماں باپ کا ایمان

بھی خطرے میں پڑجائے گا۔

اس لیے ہم نے اراد و کیا القد تعالیٰ ان صافح ہاں باپ کواس ٹر کے کے بارے ش اس سے بہتر اولا دویدے ، جواعمال واخلاق میں پاکیز ہ بھی ہواور ہاں ہاپ کے حقوق کو بھی پورا کر ہے۔

ائن الی شیر، این المنظر رائن ابی حاتم فے بروایت عطید تقل کیا ہے کہ مقتوں اور کے دائد بن کو القد تق کی نے اس کے بدلے میں ایک لوگی عطافر، کی جس کے بطن سے دو سے ایک فی پیدا ہوئے ، اور این عمر س کی روایت میں ہے کہ اس کے بھن سے دو نی بیدا ہوئے ، بعض روایات میں ہے کہ اس کے بطن سے بیدا ہوئے والے نی کے زریدا للہ تق کی نے ایک بوی امت کو ہدائت فر، کی۔

## ده د بوار كول تغير كى ...؟

اس دیوار کے نیچے ایک فزائدتھ جویتیم بچوں کیلئے وفن تھے۔اس کے متعلق حضرت ابوامدرداء ؓ نے رسول امتد گائیڈ کا سے بیروایت کیا ہے کہ وہ سونے اور جا ندی کا ذخیرہ تھ (دواہ التو مذی والحاکم و صححه ) بنتیم بچوں کینے مدفون خزانے کی حفاظت کا سامان بذر بعیہ خصر علیہ السلام اس کیے کرایا گیا تھا کہ ان بیٹیم بچوں کا باپ کوئی مرد صالح انڈ کے نزد کیے مقبول تھا ، اس کے اللہ تق کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا بیہ انتظام اللہ تق کی نے اس کی مراد بوری کرتے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا بیہ انتظام فرمایا جھر بن سکندر قرباتے ہیں کہ انڈ تقالی ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ ہے اس کی اولا واور اولاد کی اولادائ واس کے خاندان کی اور اس کے آس باس کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں۔ (مظیری)

ابن عباس رضی القدعنہ نے فر مایا کہ وہ سونے کی ایک تحق تھی جس پر نفیعت کے مندرجہ ذیل کلمات لکھے ہوئے تھے، یہ روایت معفرت عثمان بن عفال آنے مرفوعاً رسول اللّٰه مُنْ اَیْزِیْم ہے بھی نقل فر مائی۔ (قرطبی)

السم الله الرحمن الرحيم .

۲۔ تعجب ہے اس مخص پر جو نقد پر پرائمان رکھنا ہو پھر ملین کیونکر ہوتا ہے۔

۔ تعجب ہے اس مخص پر جواس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا فر مہدار اللہ تعالی ہے۔ کہ مفرورت سے زیادہ مشقت اور نعنول فتم کی کوشش میں کیوں گلاہے۔ گلاہے۔

۳۔ تعجب ہے اس مخفل پر جوموت پر ایمان رکھناہے پھر خوش و خرم کیے رہناہے۔

۵۔ تعجب ہے ہی شخص پر جوحسب آخرت پر ایمان رکھتاہے پھر غفلت کیے پر تآہے۔

۷۔ تعجب ہے اس مخف پرجود نیا کواوراس کے انقلاب کو جانتا ہے بھر کیسے اس پر مطمئن ہوکر بیٹھتا ہے۔

عال الدالااللدمجمد رسول الله

# اولیاء کرام سے خصر علیہ السلام کی ملاقاتیں حضر علیہ السلام کا مبارک تخفہ

ا کیک ہز رگ فر ماتے ہیں کہ جھے پرا کیک مرتبہ تیمن ( عظی ول) اورخوف کا شدید غلبہ
ہوا۔ ہیں پریٹان حال ہوکر بغیر سواری اور توشہ کے کمہ کر مہ چنل دیا، تین دن تک ای
طرح بغیر کھائے پینے چل رہا، چوتے دن جھے بیاس کی شدت ہے اپنی ہلاکت کا
اید بیٹر ہوگیا اور جنگل ہیں کہیں سابید دار دو دخت کا بھی ہدنہ تھا کہ اسکے سابیہ میں بی ہیٹے
اید بیٹر ہوگیا اور جنگل ہی کہیں سابید دار دو دخت کا بھی ہدنہ تھا کہ اسکے سابیہ میں بیٹے
جوتا، ہیں نے اپنے آپ کو القد کے ہر وکر دیا اور قبلہ کی طرف مند کر کے بیٹھ گیا اور جھے
نیز آگئی تو ہیں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ میری طرف ہاتھ ہو حاکر فرمایا او وکھے
نیز آگئی تو ہیں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ میری طرف ہاتھ ہو حاکر فرمایا او وکھی ہے میں خوشخری
نیز آگئی تو ہی نے ہاتھ ہو حالیا۔ انہوں نے جھے معمافی کیا اور فرمایا جہیں خوشخری
دیتا ہوں کہتم میچ سالم جے بھی کر و سے اور قبر اطہر کی ذیا دہ ہی کر و گے ہیں نے کہا
القد آپ پر رتم کرے آپ کون ہیں نے ما مایا: میں خصر ہوں ۔ میں نے عرض کیا کہ میر بے
اند آپ پر رتم کرے آپ کون ہیں نے مرابا: میں خصر ہوں ۔ میں نے عرض کیا کہ میر بے
نے دی سے بی نے مرابا الفاظ تین مرجبہ کہو۔

"الكولية الم المفليم باعليه الم بعليم بالحبيرا المعليم المعلى المحافية العلق بي بالكولية العليم المحبيرا المعليم المعليم المحبيرا المعلم المحبيرا المحبير الم

کب کہ بیں نے تو کسی کوئیں دیکھا۔ کہنے مگا کہ ہما راایک وجوان سات دن ہوگئے گھر سے چلا گیا ہمیں پیفر ٹی کہ وہ رقج کوج رہاہے۔

پھراس سورے بھے ہے ہوتھا کہتم کہ س کا رادہ کررہے ہو؟ میں نے کہ جہاں المتدائق لے جائے۔ اس نے اپنی افغی بھائی وراس سے افر کرایک و شدون میں سے دوسفیدروٹیوں، جن کے درمیان میں صوار کھا ہوا تھا نکالیں اوراونٹ پر ہے پائی کا مشکیزہ اتار ااور بچھے دیا میں نے پائی پیا اور ایک روٹی کھائی ، وہی جھے کائی ہوگئی۔ پھراس نے جھے ایٹ چھے اونٹ پرسوار کرلیے۔ ہم دورات اور ایک دن چھے و تا فالم والوں سے اس جوان کا حاں دریافت کی ہمعوم ہوا کہ وہ قافلہ میں ہے۔

وہ مجھے دہاں چھوڑ کر تاہ ش میں گیے ، تھوڑی دیر کے بعد جوان کو ساتھ ہے ہوئے میرے یاس آیا، وراس ہے کہنے نگا کہ بیٹا اس شخص کی برکت ہے انتدجل شایا نے تیری تلاش جھ پرآسان کردی ، ش اں دونوں کورخصت کر کے قافعہ کے ساتھ جل دیا۔ پھر جھے وہ آ دی ملا اور جھے ایک پیٹا ہوا کا غذ دیا اور میرے ہاتھ چوم کر چھا گیا، میں نے جواس کودیکھا تواس میں یا کچے اشرفیاں تھیں میں نے اس ش سے اونٹ کرایہ پرلیا اور ای ہے کھانے یہنے کا انظام کیا اور فج کیا اور اسکے بعد مدینہ طیبہ میں حضور اقدیں ملکاتیا ہے روضہ ءا طہر کی زیارت کی اور اس کے بعد حضرت ابرا تیم طبیل اللہ کی قبرمہارک کی زیارت کی اور جب مجھی کو کی تنگی یا آفت چیش آئی تو معفرت خطرعلیه السوام کی بتائی ہوئی دعا پڑھی ، بیل ان کی فضیلت، دران کے احسان کامعتر ف ہوں اور اس نعمت پرانڈ یاک کاشکر گزار موں \_ ( فضائل حج بحوالہ روض الريامين )

# حضرت خضرعليه السلام كيشب وروز كالمعمول

میک بزرگ نے حضرت خضر عدیداسلام سے اپنی ملاقات کا بہت طویل قصانقل

كرتے ہيں آخر ہيں حفرت خفر عليدانسام نے فروي كه بين صبح كى نماز مكد كرمد بين

یر هتا ہوں اور طلوع آ فآب تک حطیم میں رکن شامی کے قریب بیٹھا ہوں اور ظبر کی نی زید بینه طبیبه میل پر هتاجول، ورعصر کی بیت المقدس میں اور مغرب کی طور بینا ہر، ور

عشاء کی سدسکندری پر (فضائل حج، بحوالہ دوض)

178

### استفاده

| حصن حميين    | 9  | سنن الترندي           | 1 |
|--------------|----|-----------------------|---|
| تقص القرآن _ | 10 | كمآب الزيدللامام احمد | 2 |
| جع الجواع    | 11 | منتدرك الحائم         | 3 |
| روش الرياطين | 12 | تغييرمظهرى            | 4 |
| كآب التو ف   | 13 | معارف القرآن          | 5 |
| فضائل جج     | 14 | تغيرروح البيان        | 6 |
|              |    | تغييرموا ببالرحمن     | 7 |
|              |    | تغيير بغوى            | 8 |

# جنات کا پیدائشی دوست

# قوم جنات ٔ جدید دنیا اورسائنس کی نظر میں

عصر عاضر اور اور بیسویں صدی بین وقوع پذیر ہونے والے چند ایسے
واقعات کا تذکرہ جن کو پڑھ کرآپ بھی اسپنے سائنشفک ذہن میں پچھ بگہ
"افوق الفہم دانش" کو دے کیس کے اور جوقوم جنات کی وجود کی گواہی
دیتے ہیں۔مشرق اور مغرب کی تقریباً برزبان میں اس موضوع پر پڑاھنجنم
لٹر پچر پی جاتا ہے برزیانے میں اس پرتائید ورزدید، انگار واقر ارباتو ٹیق و
حضیتے بتفتیش و تحقیق کے شدید بحث و مباحثے جاری رہے ہیں۔ شعیف
الاعتقادی اسے عبودیت کے درجے تک پہنچاتی رہی ہے۔ یا اعتقادی
الاعتقادی اسے مجذوب کی بڑ قرار دیتی ہے۔ اور جدید خود اعتمادی اسے سائیفک
فارمولوں میں ڈال کرایک ایس ٹو میٹک مشین بنانے کی فکر ہیں ہے کہ اوھر



# نفسیاتی اور جناتی امراض ڈاکٹرایج اے فارد تی

### کیا جنات کا وجود ہے

پروفیسر ایم اے ملک جو پنجاب یونیورٹی کے شعبہ سوشل ورک کے ریٹائرڈ جیئر مین میں اس واقعہ کے راوی میں کہتے ہیں

' غا با ۱۹۳۴ء کی بات ہے۔ اس واقع کا تعلق ضلع کیمبلپور کے ایک گاؤں ہے ہے اس گاؤں کا نام مل می ٹولد ہے اور دریائے سندھ کے کنارے اٹک کے مقام مر واقعہ ہے۔ پرانے رمانے میں دریائے سندھ پر بل بننے ہے قبل س گاؤں سے مدح لوگوں کوکشتیوں کے ذریعے دریا آریار کرایا کرتے تھے۔

ای گاؤل میں ایک تخف کی حویلی کا بیدہ قعہ ہے کہ پیمبلے تو پراسم ارظر بھتہ ہے ایک ایک کر کرمویٹی مرنے گئے۔ بعد میں حویلی کے بین بھی موت کالقہ بننے گئے یہ ال کک کہ خاندان کے بیشتر لوگ موت کا شکار ہو گئے۔ چنا نچہ حویلی خوف و ہراس کی علامت بن گئی اور مشہور ہوگی کہ بہ جگہ جنوں کا مسکن ہے۔ پھر ایک روز حویلی میں اچا تک خوفاک آگ بھڑک اٹھی جوگاؤں والوں ہے کسی طور پر بھی فرہ ونہ ہوگی۔ اچا تک خوفاک آگ بھڑک اٹھی جوگاؤں والوں ہے کسی طور پر بھی فرہ ونہ ہوگی۔ بالآ خر کیمبیور ہے فرکر کر گئی بھونے کے بالا خر کیمبیور ہے فرکر کر موجے کے بیا تک کر اور کی جو گئی کے بات تھی کہ پوئی از خود در میان سے تھل جو تا تھا اور ہار بر بروڈ نے کے بوجود پھر کھل جو تا تھا۔ اور ہار بر بروڈ نے کے بوجود کھڑ ا ہوگی جو نہی از خود در میان سے تھل جو تا تھا۔ اور ہار بروڈ نے کے بات تھی کہ پوئی کا خشر خود اس جگہ جا کھڑ ا ہوگی جو نہی بار برکھل جا تا تھا۔ تا جو نہی کہ جو نے دو ہونے ہے کہ کر اور بھی جیرت ہوئی کہ جو نہی بار برکھل جا تا تھا۔ حب بہاور کو بیدہ کھی کر اور بھی جیرت ہوئی کہ جو نہی دو ہونے ہے جو نہ دو ہونے سے باس کو کھوں جو نہی بار برکھل جا تا تھا۔ حب بہاور کو بیدہ کھی کر اور بھی جیز ا جا تھا فور کی بعد ٹو ب بہنے ہوئے دو ہونے ہوئی ہے تھے اس کو کھوں جو نہی بار برکھل جا تا تھا۔ حب بہاور کو بیدہ کھی کر اور بھی جیز ا جا تا تھا فور کی بعد ٹو ب بہنے ہوئے دو ہونے دو ہونے سے بنے اس کو کھوں

ویتے تھے۔ فائر ہر یکیڈنا کام وہ پس چلا گیا۔اس کے بعد کئی عال بوے کے لیکن نا کام' بالآخر ملتان ہے ایک عال آئے جس کے عمل کرنے ہے آگ فور بجے گئی۔ اس سارے جرت انگیز واقعے کا ذکر شلع کیمپیور کے سرکاری ریکارڈ یس بھی موجود ہے۔'' میرصاحب'' رونامہ شرق یا ہور کے مشہور کا رئونٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یک بارنب بت قرین عزیز کے بیبال بطور مہمان گیارات کوسب ہوگ ہے اپنے کمرول میں سو گئے۔ میرا بلنگ برآ مدے میں جھے یا گیا، بہار کا موسم تی ، تحری کا وقت ہوگا، ہر طرف اندهیرا جِه یا ہوا تھا گھر میں بھی کوئی جا گانہیں تھا، آ نکھ کھلی تو دیکھا تھنگر یا لے سنہرے بالوں وارا جاریا تج سال کا بچیس سنے کی دیوار ہے دوڑتا ہوااندر کمرے میں چلہ گیا، حیران ہوا یہ بچیکس کا ہے، کیونکہ گھر میں اس شکل وصورت کا کوئی بچینبیں تھا۔ بیچے کو دو قبن بار آئے جاتے ویکھا تو تجس پیدا ہوا، ٹھ کر اس کے چیھیے ہی کمرے میں جلا گیا، دیکھ تو دومینش چیں پر بڑی ہوئی جیٹی کی گڑیا کو بکڑنے کی کوشش کرر ہا تفاءآ بهث من كرميرى طرف ويكصاور فورأاى جكه غائب بوكميا\_

مید اقعہ گھر والوں سے بیان کیا تو کہنے گئے، یہال جنول کامکن ہے، جو بچہ آپ

ف دیکھا، جن کا تھا، جنات کے بچا کھر جا رہے بچوں کے سرتھ کھیلتے ہیں ،اس بات

ہے تخت جرت ہوئی یالند! یہ کیا معاملہ ہے، کیا جنات کے بچے بھی ، شانوں کے بچوں

ھیل سکتے ہیں، چندر وز معدایا انو کھا و قعد دیکھنے ہیں آیا کہ عقل دیگ رہ گئی، دیکھا

کہ صاحب خاند کی پٹی جن مت کے بچوں سے کھیل وہی تھی، پٹی ایک جگہ کمرے کے کرش پر ہیٹھی ہوئی تھی معوم ہوتا تھ کوئی

فرش پر ہیٹھی ہوئی تھی، وراس کے تبقیم پورے گھر میں گوئی رہے ہتے ،معوم ہوتا تھ کوئی

میں کوگد گدار ہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ خوش ہوگی اس کی حرکات سے معلوم ہوتا تھ کوئی

میں کوگد گذار ہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ خوش ہوگی اس کی حرکات سے معلوم ہوتا تھ تھی بھر زور سے تھے بھر زور سے تھی ہوگی ہی جہائی اور کبھی ہیں تھیے ، پھر زور سے تھی بھر زور سے تھی ہیں گئی ہی کرتے ہیں۔

نگی کی واحدہ نے بتایا کہ بیاس کامعمول ہے، بعض اوقات جنات کے بیچے رات گئے تک اس کے ساتھ کھینے رہے ہیں بہال تک کہ بھی بھی دونج ہوتے ہیں، پکی کو سلانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگروہ سونے پر آمادہ نیس ہوتی ورجن بچوں کے ساتھ کھیلنے پراصرار کرتی ہے۔

یکھ عرصہ قبل ایک ، برے ال ہے رابطہ قائم کیا گیا، ووجنت کو عاضر کرنے میں کامیاب ، و گئے، عال اور جنول کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہیہ ہے۔

عال تم وك كيونان كوپريشن كرتے ہو؟

جنات ہم ان کو پریش نہیں کرتے ، ماری طرف ہے ں کو کو اُن فقصان نہیں میں ہے۔

عال تم ان کی نجی کوسوئے نہیں دیتے اور اس طرح سب گھر والوں کود ہر تک جگائے رکھتے ہو۔

جنات ہم کی سال سے یہاں رہ رہے ہیں آئ تک کان کو کوئی ضرر نیس ہمنی اہمارے بچے ن کی نگی کے ساتھ کھینے پر صد کرتے ہیں ہم بچوں کو کیسے منع کریں۔

عال تم این بچول کوئع نہیں کر سکتے تو بیر جگہیں چھوڑنی رٹ سے گی۔ بیر مراحم ہے۔

جنات ہم اپنے بچول کو سجھانے کی کوشش کریں گے۔

ک کے احد جنات بچوں کی آمدورفت میں کی ہوگئ، ایک دن پچی نے بنایا کہ جنات بچ اس سے کھیلنے کے سیے آ رہے میٹھ کدان کے بوڑھے باپ نے اس طرف آنے سے مع کردیا اور راستے سے واپس سے گیا' کچھون کے بعد جنات کی ماں پچک کے پاس آئی اور کہنے گئی ، تم لوگ کتنے کہنے ہو، ہمیں بہال سے نظواتا جا ہتے ہو۔ ہم
تمہارا کیا لیتے ہیں ، بیصورت حال کئی س سے قائم ہے۔ بڑے بڑے ، ہرڈ اکٹر وں
سے مشورہ کیا لیکن کوئی بھی پڑگی کو بیار تصور ٹیس کرتا ، بڑی محت مند ہے اور اسے کوئی
بیاری نہیں ، بیصورت حال ان کی مجھ میں نہیں آئی لیکن عاموں کو لیقین ہے کہ بے
میاری نہیں ، بیصورت حال ان کی مجھ میں نہیں آئی لیکن عاموں کو لیقین ہے کہ بے
کیفیت جنات کی وجہ ہے ہے البتہ جنات بہت شریف اور اس پہند ہیں ، گھر والوں کو
کوئی نقص ن نہیں بہنچاتے۔

میرصاحب کابین ہے کہ بیمیراجٹم دید بالکل بچاواقعہ ہے۔

# چشم ريدواقعه

حجاب المیازعلی تاج برصغیر پاکستان و بهندکی مشہور او بب اور افساند نگار ہیں،
انہوں نے مشرق میں شائع ہونے والے "جنات" سے متعلق واقعات سے متاثر ہوکہ
ایک چیٹم دید واقعہ ارسال کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے واقعات بعض
افسانوں میں بھی منے ہیں لیکن جو واقعہ انہوں نے قلمبند کیا ہے حرف بحرف میے ہے
اورخودان کی اپنی میک عزیزہ سے متعلق ہے، ان کی ارسال کردہ تح ریمن وعن ورج کی
جاتی ہے۔

ز مانتقتیم ملک سے مہلے۔مقام ریاست حیورہ بادوکن۔

جكدميراا يناكحر

گرمیوں کی جاندنی رات تھی بائن باغ میں جار یہ نیاں بڑی ہو کی تھیں۔ تقریباً سبحی لوگ سو بچے تھے لیکن میں اور میری قر میں رشتہ دار بمین ' ن' چار پا ئیوں کے پاس کرسیوں پر شیٹھی جاند تک رہی اور میت بازی ہے دل بمبدار ہی تھی۔ اس رات میرے دالداور چچا ایک ڈ ٹر پر گئے ہوئے تھے۔ پچھان کا بھی انتظارتھ۔ کہ ہم جاگ رہی تھیں کونکہ چچا کی خو ب گاہ کی جانی ' ن' کے پاس تھی۔ کیک لخت' ن' نے انار کے درختوں کے جھنڈ کو بغور دیکھنا شروع کیا۔ انار کے درخت ہم سے ذرا فاصلے پر باغ کے قوارے کے کنارے تھے۔

جب انہوں نے میرے شعر کا جواب شعر ہے نہیں دیا تو میں جیران ہو کر انہیں د کھنے گی'' ابھی آئی'' کہد کروہ اتار کے درختوں کی طرف بھا کیں۔

السلف پریشان ہوکر کہا'' ذرائفہروتو۔ کہاں بھاگی جارہی ہو؟''

جاتے جاتے پولیں''میراخیال ہے وہ لوگ ڈنر ہے واپس آ گئے ہیں۔ چھوٹے پچابلارہے ہیں۔''

جن اور بھوت کے شاکقین حضرات وخوا تمن ،اب ذراجگرتھام کے پیٹیس ہے وکد جودا قدیش اب سننے گئی ہول وہ واقعی ہوش اڑا دینے والا ہے۔ ہی آئیس جاتا دیکے کر چرکری پرینم دراز ہوگئی اور جاندگور کھنے گئی۔ فضامو تیا کی مہک سے معظرتی اور ہر طرف سن ٹا طاری تھی ۔ فعیف گھنٹرگزر گیا تو ہی بیزار ہوکر کری سے اُٹھ کھڑی ہوئی۔ ای دفت وہ ہے تحاشا دوڑتی اور بیچے کی طرف مزمز کردیکھتی ہوئی آئیں۔ چہرہ زرد اور سانس پھول ہوا تھا۔ ہائیتے ہوئے ایک جار پائی پر ایٹ گئے۔ "پائی پائی" انہوں نے دشک گلے ہے بمشکل کہا۔

میں نے تھبرا کرچھم زون میں فلاسک کھولا انہیں برف کا پانی چلایا اور ان سے پوچھا۔ ''کیا ہوگیا ہے جہیں؟ د ماغ تو ٹھیک ہے۔''

کینے لگیس'' کیانتاؤں۔ واقعی دہائے ٹھیک ٹیس۔ چھوٹے بچیا تارے درخوں کے پاس کھڑے نتے اور چھے بلارہے تھے۔''

''تواس میں استے حواس با خند ہونے کی کیابات ہے؟'' میں نے کہا۔''ن' کہنے کلیس''میں نے سمجھا ڈنرسے والیس آ گئے ہیں اور اپنے کرے کی جائی والی ساتھ رہے ہیں۔جبمی تو میں بہال ہے بھوگی تھی۔'' جب میں ان کے قریب گی تو انہوں نے کرے کی چانی نہیں مانگی۔ جمعے ذراغوراور تمسخ آمیز نظرول سے دیکھنے گے۔ جمعے شخصہ کا سیاہ شدنڈ الہید آگیا۔ چاند کی تیز روشنی میں شن نے دیکھا انہوں نے شب ھو گی کا سیاہ کوٹ پہکن رکھ ہے جسے بہن کروہ ضیافت پر گئے تھے۔ ان سے وہی ہلکی ہلکی ''ایونگ ان چیس کرے کی چانی ان چیس کرتے ہیں۔ میں کمرے کی چانی ان چیس کرتے ہیں۔ میں کمرے کی چانی ان کوویے گئی تو وہ انجان سے ہو گئے کہنے سکٹے ''میرا پائپ باور پی خانے میں رہ کی سے تم میرے ساتھ چھواور ڈھونڈ دو''۔

" ن" نے یہ بات بالکل ٹھیک کبی تھی۔ میرے چھایا ٹپ بی پی کرتے تھے۔ مگران كايائي وار تي فانے ميں كهاں چد كيا؟ انجى ميں موچى بر ہي تھى كـ " ن' كنج لكيس " میں گے آ گے بی میرے تیجیے چھیے ہور پی خانے تک گئے۔ میں باور پی خانے میں داخل ہوئی تو یا تی مجھے مامنے ہی اساری پر بڑائل گیا میں سے اٹھ کر ، برکلی تو چے جان پھر جھے غورے ویکھنے گئے بھروہ پھھاس اندازے تھکھلا کرہنس پڑے کے میری جان ی نکل گئے۔ کیونکہ چھوٹے بچے بھی قبقبہ لگانے کے عادی تو نہیں ہیں۔ بس میں یا ئے ہاتھ میں ہے انہیں وہیں چھوڑ کر بھا گئے تھی ہٹر کردیکھا تواف وہ میرے تو قب ين تبقيم كات بعد كرة رب تع بياجان في ايى حركتين بهي كاب كوكتيس؟" ''ن'ائے تناس کر ہجیرہ می ہوگئے۔خیال آیا ''ن'ائیں توواہی تابی نیس بک ربی ہیں؟ وہ میراانداز سمجھ گئیں کہنے لگیں۔''یقین جانو میں اپنے ہوش وحواس میں ہوں۔ پہارٹیس ہوں۔ میں مارے خوف اور دہشت کے کوئٹی کے کر دد وڑنے گئی اور وہ میرے تعاقب من بھائے جیے آرے تھے۔"

یں ہولی'' میں تمہاری باتوں پر انگشت بدوند ن رو گئی ہوں۔ من ہے جو ندک تیز روشن میں الخول ہوج تا ہے، کیسی طبیعت ہے؟'' میں تمید کہتی ہوں کد فظ بدافظ میں نے چیرن کیاہے''' ن'' نے شجیدگ سے کہا۔ ' تو بدون خرکہ ل فقم ہوئی تم دونوں کی؟ میں سششدر ہوکر پوچھے تگی۔ اسے گی۔

ہم دونوں بھا گے جارہ شخص ہوئی تم دونوں کی؟ میں سششدر ہوکر پوچھے تگی ۔ اسے گی۔

مانس بھول گی بھی ور میں ناھ قتی کی دجہ سے غش کھا کر گرنے ہی و کی تھی کہ اصطلس کی

طرف بچھ آ ہٹ سنائی و ہے گئی اشابید سائس گھوڑوں کی طرف جا رہا تھا ہید آ کھے ہر

چھوٹے چی کی رفتار بچھ تم ہوئی۔ وو چھل تھیں مارت ہوئے کؤ کی سے بی سے سے

اور الی کے درخت پر تیز کی سے چڑھے گئے ن کا آخری فعک شکاف قبقہ میں نے

افری تھوزی دیر پہنے سے بیتینا دہ چھوٹ بچے نہیں مگر ہو ہمووی ہے۔

' اوربيتم رے باتھ ش كيا ہے ؟ ' من سے يو جھا

' يا ئي'''ل'' نے کہا۔

پائپ دیکھ کرنڈ واقعی میر میں نجھی لیے بھر کوڈانو ڈول سو گیا۔اورا لیک جھر جھری سی آئی۔ بچھ میں کوئی بات نہیں آئی۔

میمی بیاقصد خم نمیں ہو تھا کہ کوشی کی برس تی میں کار آ کررگ۔ این ھا ج رہا تھا میرے دالد دریتی ڈنر سے داہیں کے تھے۔

وَ کِھر وَبِائِپ وَالاکُون تَقَ ؟ کیاہیہ بہن 'ن' کے دوغ کی ختر عُتی ؟ اگر اختر ع تقی اتو و قعی ختر اع فائلة تقی ا

دوس من تی قصد بھی ہنیں پر گزرا۔ وہ بھی سنے اور سر دھنے س ریائے ہیں بری ہوئی سنے اور سر دھنے س ریائے ہیں بری ہوئی نیش کے مطابل انجینئر صاحبان باہ رہی خانے کو تھیوں سے ذر ہ صلے پر بناج کرتے تھے۔ چنا نچہ ہم ری جناس کا گودام بھی شاگر دبیشہ کے قریب تھ ورد زبین نے جائے ہی در انجین سنگر دبیشہ کے قریب تھ ورد زبین نے جائے ہوئی کا اور کھی چھوڑ انتھا۔ ہرروز، ور پی گواجنا س کمو سے جو ان کی کردیے کی ذرابعد بادر جی کورعفر ان کی سروی کو در انجین میں در مقرب کے ذرابعد بادر جی کورعفر ان کی ضرورت راحق ہوئی تو ''ن' صاحبہ گودام کھو لئے تشریف سے گئیں۔ نصف گھنٹے کے ضرورت راحق ہوئی تو ''ن' صاحبہ گودام کھو لئے تشریف سے گئیں۔ نصف گھنٹے کے

بعددہ شدید بیار ہوکرنز کھڑاتی ہوئی جاں ہے واپس آئیں ادر سر پکڑ کرفورا ایک کری پر بیٹھ گئیں۔ گھبرا کرسب نے آئیں سنجانا۔ جب ذرا تھیک ہوئیں تو میں ان کے قریب گئی سرگوشی میں یو جھا۔ کیوں؟ جھوٹے جھانے پھر کوئی حرکت کی؟

ن سروی میں چو چھا۔ یوں، جرمے بیات پارس روگا۔'' وہ بنجیدگ سے بولیں
''آ پ بھی ہوتے تو نہ جا سکتے' معمولی میںنڈک نہیں تھا'اس نے کندھے پر ماجس کی
شکّ اس طرح سنجال رکھی تھی جیسے کوئی سپاجی یا چو کیدار بندوق رکھتا ہے جدھر میں جاتی
سامنے آ کرمیرا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا' یہ دکھے کر باور پٹی بھاگ گیا، اور میں بھی
معاگ آئی، میرے سرمیں شدید دردہور ہاہے۔'' یہ کہ کردہ کا پہنے آگیں۔

میں سوچنے گلی مرتخ میں اگر آبادی ہے تو ہمیں کیا؟ زندگی کے بی وکھ بی جھیڑے ادر بھی مسائل ہمارے ماتھ ہوں گے۔ جنات کا وجود ہے یانبیں ہے، ہمارے لیےا کیے کی بات ہے، کیونکہ اپنے لیے تو

> وہی درد دل کی میں لذخیں وہی سوز عشق کی گرمیاں

قیوم نامدارمعروف الل قلم اور پخته فکر اویب بین انہوں نے جنات کے موضوع پر ایک فکر انگیز مقالہ تحریر کیا ہے۔ اس کے پچھا قتبا سات ویل بیں ورج کے جاتے ہیں۔

الله جل شاند بقر آن پاک بین قرماتے ہیں۔

''جنوں میں بعض نیک ہیں اور بعض بد\_ بعض فرما نیر دار ہیں اور بعض سخم المجی ہے سرتانی کرتے ہیں۔ فرما نیر دار راہ ہداےت پر ہیں اور بے راہ دوز خ کا ایندھن ہوں گے۔ (سورۃ الجن) دوسری جگہ آتا ہے۔ جن اور انسان دومختف توش ہیں۔ارشاد ہوتا ہے۔ (ترجمہ)''جم نے جنول اور انسانوں کوعبودت کے لیے بیدا کیا ہے۔'' سورہ رخمٰن میں ارشاد ہے (ترجمہ) امتد تعالیٰ نے انسان کو کھنگتی ہو کی مٹی ہے بیدا کیا اور بنایا جن کو آگ کی لیسٹ ہے۔قرآن اس کی بھی شہادت دیتا ہے کہ جن انسانوں ہے پہلے پیدا کئے گئے: ۔

(ترجمہ)''جم نے انسان کوسیاہ سڑے ہوئے گارے سے بیدا

کیا اور اس سے پہلے جم نے جنول کولو گری سے بیدا کیا تھا۔''
ماضی اور ہال میں متعدد شہادتی اس امری موجود ہے۔ کہ دیکھنے والوں نے جنوں کو
دیکھا بلکہ بہت سول نے انہیں ، تحت بنا کر طرح طرح کے کام سے امام ابن تیمیا پی
مشہور کیا ب''ال نیوہات' میں جنات کی کیفیت وہا ہیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
'' جنات جن لوگوں کے مخر وہا تحت ہوجائے ہیں انہیں اپنی ہیٹے
مرسوار کرا کے ہوا میں دور دور تک سر کراتے ہیں انہیں اپنی ہیٹے

پر سوار کرا کے ہوا میں دور دور تک سیر کراتے ہیں اور انسانوں میں گھے ہوئے جنات کو تو خود ہم نے مارا ہے پہال تک کدوہ خبیث اس انسان سے اس طرح نکل بھا گا کہ بھر دالی نہیں آیا''۔

صاحب 'آ کام المرجان' علام قاضی بدر الدین اپی شهر آقال کتاب مین 'فسسی
بیدان منا کححة الدجن' کے تام ہے ایک با قاعد وباب قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں
اور 'نیہ باب انسان اور جن کے ماجن نکاح سے متعلق ہے اور یہاں گفتگو دو پہلوؤں
ہے ہوگ ۔ اور یہ کہ کیا ابیا ہونا ممکن بھی ہے اور دوم یہ کہ اس سلسلے بیس شریعت کا کیا
عظم ہے تو جہ س تک پہلی بات کا تعلق ہے ہم عرض کریں ہے کہ کسی انسان کا مادہ جن
ہے یاکسی جن کا اولا و آ دم ہے کی حورت کے ساتھ درشتہ از دوائ عین ممکن ہے۔''
سے یاکسی جن کا اولا و آ دم ہے کی حورت کے ساتھ درشتہ از دوائ عین ممکن ہے۔''

امور وامثلہ کو بطور ثیوت بیش کرتے ہوئے وہ اس کی مشروعیت کا فیصد سنتے ہیں کہ حضور نبی کریم منگی نی نے جن اور انسان کے درمیان اس طرح کا رشتہ قائم کرنے کی مم نعت قرمائی ہے اور تا بعین بیس ہے ایک جماعت اے کر دونصور کرتی ہے۔

می نعت قرماتی ہے اور تا پھین ہیں ہے ایک جم عت اسے مرد و تصور کرتی ہے۔ ای پر نس ہیں ہمارے نقبہا کے در میان یہ بحث بھی پید ابوئی کہ جنوں کو ان کے نیک عمال پر تو اب اور ہرے اعمال پر عذاب دیا جائے گایا نیس ؟ اس بحث میں حصہ لینے والے اصحاب میں امام الوصنیفہ این الی سیلی ، امام ما لک ، امام اوز اعی ، ، مام ابو پوسف ، امام شافعی ، امام احمد بن عنبل اور این خرم اسے اکابر کے تام شامل ہیں۔

یوسے ایک فرد آل واقعہ ہیاں کرتا ہوں۔ ۱۹۹۵ء کی کیک سرد اور تاریک راستہ میں ایک فرد آل واقعہ ہیاں کرتا ہوں۔ ۱۹۹۵ء کی کیک سرد اور تاریک راستہ سی سینما کے ترکی شوسے فارغ ہو کر گھر کو لوٹا۔ ان دنوں میرے پاس موٹر سائٹیل تھی اور بیس بادا کی باغ بیس رہائش بذیر تھے۔ بیڈی ولٹکڈن بہپتال کے شال کی جانب جی ٹی روڈ کی گڑ ہے ، بیک سڑک اقبال پارک کی ست مڑ کر دیل کے پھائک ہے ہو آئی تھی ہو تی تھی ۔ بینار پاکستان کی تقیر کے ساتھ سڑک فائب ہو گئی جے اسے غالبً بینار پاکستان کے محقہ باغ بیس شائل کر لیا سے موٹرک غائب ہو گئی ہے۔ اسے غالبً بینار پاکستان کے محقہ باغ بیس شائل کر لیا گیا ہے۔ بیسٹرک فائب ہو تی ہو تی ہو اور ریلوے بھائک ہے کوئی دوسوگز ادھر سڑک کی باقی جانب بڑے بیر ساتھ سرک کی باقی جانب براے بارسیوں کا برانا قبرستان تھی۔

پر ایک النال پارک والی منزک پر ایک آ دی سر سے پاؤں تک سفید چاور بی البول میر ہے آ گے آ گے جل ہوانظر آیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچاس نے منز کرمیری طرف دیکھا۔ اف میر سے اللہ 'اس کا منہ سیاہ گھوڑ ہے کی ما نند تھا۔ موٹرس کنکل کی روشنی میں اس کی سیاہ وسفید آ بھیس انگاروں کی طرح دیک رہی تھیں خوف سے میر سے رو نکٹیے کھڑے ہوگئے گرمیں تے ہمت کر کے سواری کوممیز دی اور کافی آ گے نکل گیا۔ یتی مؤرر کیفنے کی ہمت ندھی اورو سے بھی گھپ اندھیر تھا۔خداخد اُس کے ریل کے پھا تھک پر بہنچ تو سے بند پایا۔ ہی نے جدد کی سے موٹرس نکل کوسٹینڈ پر کھڑ اکبا اور ا کیبن کی ست بھا گا تا کہ بین کے جو کیدارے بھا تک کھلواسکوں۔

دینی کیا ہوں کہ وہ سفید پوش ہے تک کے پاس کھڑا ہے س کا سراجہ میار میں پھیا ہوا ہے۔ سرف چہرہ نگا ہا ہا گھوڑ ہے کی سج نے اس کی شکل بکرے سے مشابہ ہے۔ موز سائنگل کی روشنی میں اس کی صورت ورائبی بھیا تک نظر آری تھی۔ وہ جھے گھور رہ تھا۔ خوف ہے میرا گلا بند ہوگی اعصاب جواب دے گئے رہمت کر کے پھر مہڑ سائنگل پر سوار ہوگی اور جلدی ہے جیچے کو بھ گا مگر بیدد کھے کر جیرت زادہ ہوگی کہ وہ کی سند میٹر سائنگل پر سوار ہوگی اور جلدی ہے جیچے کو بھ گا مگر بیدد کھے کر جیرت زادہ ہوگی کہ میں سفید ہوئی جھے آگے ہو تا نظر آیا۔ پھا تک کی طرف مزکر دیکھ تو ف نب تھا جس سے جدی ہوئی ہوئی کے مندے موٹر سائنگل کو موڑ اور گھرا بہت میں پھس کر مؤک کے مندے ایک گئے ہو جس کی طرف مزکر دیکھ تو ف نب تھا ایک گئے ہو جس کی موٹر سائنگل کو موڑ اور گھرا بہت میں پھس کر مؤک کے مندے ایک گؤر ہے ہیں گئے ہوئی گئے۔ ایک گؤر ہے ہیں گر گیا۔

جان بہت عزیز ہوتی ہے بیں اپنے حواس کیجا کرکے گرتا پڑتا کیبن کے خدر بہنی۔ چوکیدا رجاگ رہا تھا اس نے جب میری بیتا بی تو بچھے کی دی۔ میرے ساتھ ہا ہرآیا اور مجھے گھر تک چھوڑ گیا۔ نتائے راہ بیں اس نے بنایہ کداس قبرستان میں جناہ کا ڈمیرہ ہے بیباں کشر لوگوں کو اس تتم کے مافوق احقل مشاہدات ہوتے رہتے ہیں مگر ڈرنے کی کوئی بات نیس۔ میں محلوق تھم الی کے بغیر کوئی نقصہ من نیس بہنچا سکتی۔ ہاں میر کوئی خود بی خوفز دہ ہوکر کسی حادثے کا شکار ہوجائے تو اور بات ہے۔

جناب ایم اے خان صوبائی ارالحکومت میں کیک سرکاری ادارے میں گز ٹیز پوسٹ پر فاتر میں

انہوں نے ہتایا وہ عرصہ گیارہ ساں سے غیر مرکی مخلوق کے ہاتھوں پریشان ہیں ، اس مخلوق نے کئی باران کے گھریٹس خون گر دیا، جس کے دیھے فرش اور دیواروں پر جگہ جگہ نظرا تے ہیں۔ چندر دوقی سونے کے کرے اور کیلری میں بجیب وغریب ہم کی را کھ دیکھی گئی حالا نکسان کے گھر میں گیس کا چولہا جل ہے اور را کھ کیا وہو کیں تک کا امکان نہیں ہوسکتا، یہ را کھ بکسیوں میں رکھے ہوئے کپڑوں کی تہد میں پہنچ گئی۔ چند و معلے دھلائے کپڑوں پر را کھ اس طرح جی تھی جسے کی نے تیل میں ملا کر پمپ سے بہرے کیا ہو۔ یہی را کھ ایک بار چائے وائی میں تیرتی ہوئی نظر آئی پہلے خیال کیا شاید باریک پی ہو گرفورے دیکھنے پر معلوم ہوا پی نہیں را کھ ہے۔

ا کشر ایسا ہوا کہ گھر کے دروازے کے باہر ہاش ، لال مسور، حیاول ، تیل ، سیندور اور اندے کی زردی جمحری ہوئی لی ،ایک دوبار کسی نے کالے بحرے کا سرانا کر مجینک دیا یہ چیزی واضح طور پر جا دوٹونے کے عمل کی طرف اشارہ کرتی ہیں اس سکیلے ہیں اب تک بچیاس سانھ عاملوں سے رابطہ پیدا کیا جاچکا ہے لیکن کہیں ہے بھی آسلی بخشش جوا بنہیں ملاا یک دو بزرگ ایسے ملے جن کے تعویز دل سے دقی طور پر فائمہ ہوا۔ ایک بزرگ جو اس وقت عمل كرد بين ان كاكهناب كدانهون ف مكان كريوارول طرف الم جنول کا پہرہ لگا دیا ہے جو غیر مرئی برا سرار مخلوق کوان کی کارروائیوں سے باز رکھیں کے۔ انہوں نے کچھتعویز بھی دیے، جومکان کے ہردروازے کے او براس طرح چسیاں کئے کے کہ در دازے سے گزرنے والا تعویذوں کے نیچ سے ہو کر گزرتا ہے انہوں نے کھے یانی دم کرے دیا جو خان صاحب کی بیگم دن کے مختلف اوقات میں استعمال کرتی ہیں۔ عاطول کا خیال ہے کہ جا دونو نے کے میدوار بیگم صاحبہ بر ہی کئے جار ہے ایل جن کا مقصد گھر بٹس تا جاتی اور اختلاف پیدا کرتا ہے واضح رہے کہ خان صاحب اور ان کی بیگم نے پندکی شادی کی تمی جوان کے دشتے داروں اورلوا همن کو پندنیس تمی۔

بیگم خان کا کہنا ہے کہ غیر مرنی محلوق کی کارستانی کے زیر اثر انہیں بدن میں در دہ نقابت اور سائس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے بھی بھی بول محسوس ہوتا ہے جیسے دم گھٹ رہ ہے اور سس لینا مشکل ہے۔ ایو پیتھی، طب بونانی اور ہومیو بیتھی کے متعدد عبرول سے علاج کرایا گیا مگرکولی افاقد نیس ہوا، آرام محسوس ہواتو دم کیے ہو بانی سے ایلو پیتھی علاج کے دوران ایک یار ایسا ہوا کہ ڈاکٹر نے باز و میں اُنکشن نگایا یہیے تو سوئی جلد کے ندرواخل شہوتکی۔ بعداز کوشش بسیار واخل ہوئی تو دواایک ہی جگہ برجع ر ہی ادرخون میں ندل کی۔ ڈاکٹر نے چھ مختلف مقامات پر اُنجکشن دیے ، تیجہ ایک ہی ر ماء یہ بات خورڈ اکٹر صاحب کے لیے بھی شدید جرت اور تعجب کا باعث تھی۔ بیگم خان کار بھی کہنا ہے جب وہ سونے کے سے بستر پر دراز ہوتی ہیں تو بنگ بلتا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے زلزلہ آ رہا ہو، سے کیفیت رات بھریس دو تین بر راور بعض اوقات اس ہے بھی زید دہمحسوں ہوتا ہے جیسے زلزلدہ رہا ہو، مدیکیفیت رات مجریش دو تیلن ہر اور بعض اوقات ال ہے بھی زیادہ محسول ہوتی ہے۔ تب ان کی نینداجات ہو جاتی ہے اور وہ ڈرے سوئیس سکتیں مسٹر خان اور ان کی بیٹم نے اہل وردے اپیل کی ہے کہ اس مصيبت سے تب من حاصل كرنے ميں ان كى عدد كريں كى ايسے عامل كاين بتر كي جو ا ہے فن میں کامل ہو، اور حس کے موکل هافت ورجو ب، تا کہ جاد وٹونے کرنے وا وب کے مواکلول کو شکست دے سکیس۔

# ايك تعليم بإفته خاتون كحتاثرات

میرے ایک قریم عزیز جوال وقت کویت پس مل زم بیں جس زمانے بیس وہ کا لیے

میں پڑھتے تھے قوروز اندا کیک ویران علاقہ بیس ہے ہوئے ایک بڑے سے مکان کے

ماسنے سے گزرا کرتے تھے۔ جہال ان کا مامن ایک بے انہا خو جمورت لڑکی سے

ہوتا۔ اس کے ناز وا دائر بچھ گئے اورا پنے والدین سے اس کے رشتے کے متعلق تذکرہ

کیا، والدین ف ندان میں ایک اورٹر کی ہے اس کے رشتے کی بات چیت کررہے تھے۔

اس لیے وہ اس بوت پرتے رہیں ہوئے۔

والدین کے افکار کے بعد اڑکے نے دوس برشتہ داروں کا تعاون حاصل کر کے شدوی کر لئے افکار کے افکار کے افکار کے شادی میں والدین نے شرکت نہیں کی لیکن بعد میں خاندان والوں کے درمین میں بڑنے سے معلم موگئی الزکی خواصور تی میں یا کھول میں ایک تھی جود کھی اس درمین میں بڑنے سے مسلم موگئی الزکی خواصور تی میں یا کھول میں ایک تھی جود کھی اس

الارسے فائدان میں اس کا بڑا شہرہ ورجہ جا رہا پھران دونوں نے اپنہ مکان میں عدم کرلیا اور بنٹی فوٹی رہنے گئے۔ ان کے ہاں ایک ٹرکی بھی پیدا ہوئی۔ ایک دن شوہر شکتے ہدندے گھر پہنچے دہ نو را سوجانا جا ہے تھے۔ بہتر پر دراز ہو گئے بنگی جو جھوے میں سوری تھی جاگئی لڑکی کی ماں نے جو پانچ چھنٹ کے قاصلے پر دوسرے بلنگ پر لیٹی تھی شوہر سے کہ کہ ذرا جھولا جھلا دیں۔ انہول نے کروٹ بدل کر بیوی سے کہا کہ وہ فودی اس کا خیال رکھا اور آئے کھیں بند کر ہیں ، بیوی کا خیاں تھا کہ وہ سوچکے ہیں۔ گر وہ جاگ رہے کہ نے میں شوہر نے کہ ماتو ہوئی از گئے۔ آئے کھوں پر بھین ندا یا ، فور بنور بارہ چھولا نے گی۔ شوہر نے یہ باجراد یکھا تو ہوئی از گئے۔ آئے کھوں پر بھین ندا یا ، فور بنور بارہ چھولا کی مقول کر دیکھا ، ان کی بیوی ، واقعی لیٹے جھولا جھلا رہی تھیں ، اور بارہ چھولٹ کے کھول کر دیکھا ، ان کی بیوی ، واقعی لیٹے لیٹے جھولا جھلا رہی تھیں ، اور بارہ و چھولٹ کے گئی کھول کر دیکھا ، ان کی بیوی ، واقعی لیٹے لیٹے جھولا جھلا رہی تھیں ، اور بارہ و چھولٹ کے گئی ایس آئی کردم لیا۔

ان پر ہذیان کی کیفیت طاری ہوگئی دو او تک ہمپتال میں زیرعکی ج رہے ، کئی عاموں اور ہزرگوں کے زیر گرانی وظا نف اور چلے کائے تپ کہیں ج کر ہوش و حواس میں آئے ، اب لا کھ شادی کے بیے مجبور کیا جاتا ہے۔ وہ تیار نہیں ہوتے کہتے ہیں مجھے یقنین نہیں آتا کون کس رنگ میں ہے۔ اس ہنگا ہے کے بعد ان کی خوبصورت دلیمن اور پکی بھی غائب ہوگئی۔ یایوں کہ لیجئے کہ کسی کو پھر اسکی جانب خوبصورت دلیمن اور پکی بھی غائب ہوگئی۔ یایوں کہ لیجئے کہ کسی کو پھر اسکی جانب متوجہ ہوئے کا موقع نہیں طا۔

قرآن كيم من ارشاور بانى ب

جنات میں فرمانبروار بھی ہیں ور ہےانصاف بھی۔

(ياده۲۹سورت، کدرکوع)

جنات يس سان كويكى جوما فرمان جول كے عذاب ہوگا۔

(ياره ٢٤، سورت ١٤ركوع)

قرآن یاک کے پارہ ۲۳ اور ۲۳ میں شیاطین اور جنات کا تذکرہ بے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ شیطان بھی جنات میں ہے ہی بیں اور جنات کی طرح آگ ہے بید کئے گئے ہیں۔ ال میں متکبراور کا فربھی ہیں۔

جنات کے وجود کے متعلق ایک عجیب واقعہ

صوفی عبدالکریم ہزاردی نے جنات کے دجود کے متعلق ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں۔

ہم ضع بزرہ کے ایک وہی علاقے کے رہنے وہ لے جیں۔ ولد صد حب طعیب
جی اور علم وین کا بھی وسیج مطالعہ رکھتے ہیں وہ جنات سے متعلق واقعات کو تشکیم نہیں
کرتے تھے کیک ون مویشیول کے لیے چارہ لانے کی خاطر گدھالے کر کھیتوں کی
طرف گئے۔گاؤں سے بچھو قاصلہ پرایک پہاڑی ٹالہ ہے، وہاں سے گزرے تو ایک
بچدو کھائی ویا اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بزھے چند قدم گئے تھے کہ گدھے نے
بچدو کھائی ویا اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بزھے چند قدم گئے تھے کہ گدھے نے
کو جانکار کرویا ۔ ری سے بچڑ کر کھینی کوئی اثر ندیوا، مزکر ویکھ تو بچے نے گدھے
کی دم بجڑر کھی تھی اورا پنی ج نب تھینی رہا تھا۔ انہوں نے منع کیا۔ اس نے تی ان کی کر

پڑھایا۔ ان کا خیال تھ ڈر جائے گا۔ گر ڈرنے کی بجائے اس نے رہٹی کو بکڑ کر اپنی طرف کھینچ راٹھی دوسرے ہی لمجے اس کے ہاتھ میں تھی اس نے لاٹھی کو ہاتھوں میں پکڑ کر د ہیاتو وہ خشک تنکے کی طرح ٹوٹ کر دو نکڑے ہوگئی۔ گدھے کی دم چھوٹی تو اس کی جان میں جان آئی۔ جدھرمنہ اُٹھ سریٹ بھا گا۔ واحد صاحب بھی جی حیرت زوہ ہو کر واپس مڑے اور گھر بہنچ کر دم لیا۔ اس کے بعد جب بھی کوئی شخص جنات کا واقعہ بیان کرتا ہے، وہ تر ویزیس کرتے۔

### يثاور سايك صاحب لكعتي

میں اپنی بیٹی کی شادی دو تین سال قبل کر دی تھی ، لڑکا اس کی خالہ کا بیٹا تھ ، کو یا
سرال اس کے لیے احبٰی نہ تھ گزشتہ سال جون ش اے بائیں ہاتھ پر چوٹ آگ
جس سے اس کا ہاتھ سوج گیا اور دوا نگلی ل تقریباً بریکار ہو گئیں۔ اس دوران جھے دہاں
ج نے کا اتفاق ہوا۔ اسکی حالت و کھے کر علی حکرایا، چندرور بعد تکلیف میں قدرے
افاقہ ہوا گر پوری طورح آرام نہ آیا ساس نے جواس کی خالہ بھی ہے ، مورتوں کی عام
روایت کے مطابق طعند یا کہ کھاتی چی تو تھیک ٹھاک ہے لیکن ہاتھ کا بہانہ بنا کر کام
سے گریز کرتی ہے ، اس بات کا شاہدای نے گہرا اثر لیا۔

اب سے کوئی چھ ماہ قبل اس کودورے پڑنے شروع ہوئے جس سے وہ ہے ہوئی ہو جاتی ، دورے شروع ہونے کے ایک مہ بعد اس نے ہے ہوٹی ہیں باتیں کرتی بھی شروع کر دیں۔ بھی جھارخون کی تے ہوجہ تی ،اطلاع ملنے پر گیا تو دیکھا اس کا ہاتھ تقریباً ٹھیک ہو جکا تھا۔البتہ کروری موجودتی۔ ہیں اس تیجہ پر پہنچا کہ خون جو ہاتھ کے زخم کی وجہ ہے گندہ ہو چکا تھا اور ساس کے طعنوں سے جو غصہ آتا رہا اور فاہر شہوا اس کے باعث ہسٹریا کے دورے پڑتے ہیں۔ جو یہ تیس ہوٹن کے وقت ذہن ہیں ہوتی ہیں وہی ہے ہوتی کے عالم میں منہ سے نکل جاتی ہیں ،اس کیفیت کو پڑوسیوں کے قرابات اور کوداس کی اپنی قوت واہم نے ''جن کے سار'' کی شکل دے دی ، چند یک نام نہر و عاموں نے جو جال عوم کولوشنے کی تاک میں رہجے ہیں ، نیک کو یہ قدعد ہ '''آسیب زدہ'' قراروے دیا۔

ایک باراک پر ہے ہوئی کا دورہ پڑا تو منہ سے بیہ باتیں نگلیل

" میں ایک مسمون جن ہول اس بڑی کے ساتھ بچین ہے ہی لگاؤے میں ہے کوئی نقص ان بیں بہنچ رہ ہول۔ بلک مدوکرتا ہول" ۔اس داران ایک نام نہر دجعلی اور سنگدل عامل نے بڑی کی ہھیلیوں میں کیل تھونک و ہے ،اور ایک انظی کا ناخن آگ پر سنگدل عامل نے بڑی کی ہھیلیوں میں کیل تھونک و ہے ،اور ایک انظی کا ناخن آگ بر کو رکھ جا دیا ، اس پر بڑی کے منہ سے میدا نفاظ نقلے۔" میں اس ظلم کا بدساول گا س کو بااوجہ تکلیف دی گئی ہے "اس واقعہ کے دوسرے روز انقا فالیس بھی وہ ہ چا چا گیر ، بڑی کی صاحت و کھے کران ہوگؤں کو ہرا مجلا کہ گئم نے اس کے ہاتھ بریکارکر دیئے ، بہاں میے وکر ضروری ہے کہ جس سے ایم میں اس کے کہنے برای وکر کر صروری ہے کہ جس سے ایم کی اس کے باتھ بریکارکر دیئے ، بہاں میں وکر صروری ہے کہ جس سے کہنے برای کہا تھا ان کہا تھا ان کی سرکے کہنے برای ساتھ کیا ، سرکے کہنے برای ساتھ کہا تھا ''اس کا بھاگاؤاورا سے خت اوریت دو ۔''

دوسرے دن کی کوس تھوائے گھر کے گیا، وہاں بھی ایک مرتبددورہ پڑا، اس نے پھر وہی بات وہر کی کہ 'اپٹس نے کسی کا فقصان ٹیس کیے ، کسی کو دکھائیس پہنچایا سکن س بدلدلول گائے''

یں ہے کہ '' گرتم واقعی جن ہوتو بتاؤ نگی کے ساتھ بیاظلم کیول ہور ، ہے ،تہہاری وجہ سے سے خت افریت اور تکلیف دی گئے۔'اس نے جواب دیا' بدلہ بین کل ہی لے موں گا ہشر طیکہ لاکی آج اپنے مسرال پہنچ جائے۔ بیں اسی روزلزکی کو ساتھ لے کراس کے سسرال چلاگیا ، پکی نے ابھی گھر کے اندر قدم رکھ ہی تھ کہ ہے ہوش ہوکر گریزی ، عین اسی وقت گھر کے باہر بندھی ہوئی بھینس بھی ای بک گری ورمرگی ، اس وقت بھینس کولاکی کی س س دوہ رہی تھی ، بیکی کوہوش کیا تو روٹے گئی ورکہ ''برد چ رہزار روپے کا نقصان ہوگیا'۔ یس نے اسے سی دی گھیر، وُنہیں میں تہمیں پی بھینس دے دول گا۔ چندر دوڑ بعد کا و قعہ ہے کہ بگی کا شوہر جونوج میں مدازم ہے، چھٹی پر گھر آیا،اس نے کچھنومٹ ماں کو دیئے اور کہا، ان کور کھ دو، بگی پر دورہ پڑا تو کہ '' یہ نوٹ جوتم نے گھر میں رکھوائے ہیں میرے ہیں اور میں نے لے لئے ہیں۔ یہ کہ کراس نے اپنی جیب سے نوٹ نکاں کر دکھ نے اور دو ہارہ جیب میں رکھ لیے پگی کو ہوش آیا تو اس کی جیب میں صرف دورو ہے تھے میں س نے جہ کرصندوق دیکھا تو نوٹ غائب تھے،اس والتے کے بعد ماس تو اس کی جانی دشمن ہی گئی۔

لڑی کا شوہرائے ایک معروف درگاہ پر لے گیا، گدی تشین صاحبز ادہ صاحب نے اس کو تین مرتبدد نے کی ہدایت کی ادر کہا'' اب اس پر جن نہیں آئے گا، لیکن اس کی وجہ سے جسم میں جو بیوریاں پید ہوگئ ہیں ان کاعدائ کرانا ہوگا۔''

لڑکی کا شوہراسے میرے پاس شہر لے آیا، آج کل وہ بہتال میں دخل ہے۔
ایک تجرب کا دکر آل ڈ کٹر اس کا علاج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے فیال کی
تائید کی ہے کہ زنگی کو ہسٹریا کا مرض ہے، فون 56 فیصد فراب ہو چکا ہے ایکسرے
سے پتہ چلا ہے کہ اس کے دوٹوں ہوزوٹو نے ہوئے ہیں معدے میں زخم ہے۔ علاج
جاری ہے اور اس سے خاصا افاقہ ہے پہلے کی طرح وورے ٹیس پڑتے بھی بھار
ہے ہو شام ور ہو جاتی ہے۔

کیکن میہ بات میری بچھ میں نہیں آئی کے لڑگی بھاری مردانہ آواز میں کس طرح بات کر تی تھی' بھینس ا چانک کس طرح مرکنی اور نوٹ کس طرح غائب ہو گئے؟ ہے ایک ایہ مجوبہ ہے جس پر جتناغور کرتا ہوں ،اتنا ہی الجنتاج تاہے۔

م س ص حب کی اس سرگزشت ہے محتر م قار کین کو انداز ہ ہوگا ہوگا کہ بڑی وہنی اورجسمانی طور پر پیارتھی، جذباتی تھٹن نے اس، کے ذہمن کو تخت متاثر کیا تھا، ہمارے معاشرے میں تقنی ہی اسی پچیاں ہیں جو تندخوس سوں کی ناروا تختیوں سے زندہ در گور ہوجاتی ہیں۔سسرال میںسب کو مخالف ورغیر بمدرد پاتی ہیں تو چیکے ہی چیکے جی کوجلا تی رہتی ہیں۔

# اے آرظفر (ایم اے) بھرمیانوالی سے لکھتے ہیں

ایک ریائے میں میں جنوں کے وجود کا قائل نہیں تھ لیکن بعض دوستوں نے جنوں کے متعمق جو واقعہ ت بتائے نہیں من کر مجھے ان کے وجود کا قائل ہوتا پڑا۔لیکن دوستوں کے داقعہ ت کا تذکرہ کرنے ہے قبل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں میں خود جنول کے بارے میں کیا نقط نظر رکھتا ہوں۔

میرے ذیال کے مطابل (، ور میں نے بیرائے بعض علی کا کا بور سے استفادہ کے بعد قائم کی ہے) جن ایک ایک مخلوق ہے جوزین پران نول کے آباد ہونے سے پہلے بہتی تھی اوراک شکل میں اب تک آباد چلی آر بی ہے۔ بیاس دور کا ذکر ہے جب کرہ ارض سورج کی طرح گرم تھا اور یہ رہ آب و ہوا ، اتنی سازگار نہتی کہ انس ن آباد ہو کی ارض سورج کی طرح گرم تھا اور یہ رہ آب و ہوا ، اتنی سازگار نہتی کہ انس ن آباد ہو کیس ۔ جنوں کا وجود آگ سے بتایہ گیا ہے اور اس دور میں کرہ ارض اس فیر مرکی ملاق کی اس لیے محلوق کا مسکن تھی چونکہ میم کو آباد ہیں ہے۔ اس کا نتا ت میں فطرت کی بیشار تو تیں مرکز م ممل جی ۔ اس کا نتات میں فطرت کی بیشار تو تیں مرکز م ممل جی ۔

یونکد، کسن ان کامر غ نہیں نگا سکا، س لیے ہم بیابھی حتی طور پرنہیں کہ سکتے کہ جن کی اصلی شکل کیا ہے اور یہ س طرح نا قابل یقین کا رنا ہے سر انجام دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ابھی تک وانی طور پر، تنا ترتی یا فتہ نیس ہوا کہ ان تو تول کا سراغ رگا سکے ہیکن اس کا مطلب بینیس کہ بیتی تھی موجود ہیں نہیں ہیں، ہزاروں سال قبل کا انسان کیا ہے بات سوچ سکتا تھا کہ دریڈی کی لہرول کے ذریعے تواز اور اتھور ہز روں میل کی دوری تک شقل کی جاسکتی ہے۔ آب اگر سائنس ان احکامات کا جائزہ ہے رہی ہے کہ شوی شکل میں چند ہے کہ شوی شکل کی چیز دن کوتو انائی میں بدر کر بز رول میل دورد دبارہ شوی شکل میں چند لمحوں کے اند نشقل کیا جا سکے ہتو ہے بھی آنے دالے دور میں ممکن ہو سکے گا۔ ان تصریح ت کا مطعب مرف بیدواضح کرنا ہے کہ جن بھی قدرت کی بیشارتو انا کیوں اور مظاہر کی ایک شکل ہیں جس کی بنیا دصرف انسانوں پڑئیں رکھی گئی۔ بلکہ خالصتاً سائنسی بنیا دہے۔ بیاور بات ہے کہ موجود دائی سطح برہم اس کی سائنسی تو جیہ کرنے سے قاصر ہیں۔

عبد حاضر کے بعض مفسرین اور مفکرین نے ،قر آئی غاظ جن واٹس کو دیمی ور شہری آباد ہوں ہے موسوم کیا ہے ، چونکہ بدشمتی ہے قر سن کا میرا مطالعہ اتناوسے نہیں ، اس لیے پیچنیس کیرسکتا ، تاہم اس کے ساتھ بعض مفسرین نے بعض الی قرآئی آیا ہے بھی بیان کی جیں جن میں جن کو آئٹی مخلوق قرردیا گیا ہے۔ پیٹلوق ، زماند قدیم ہے کرداد خ پرہمارے ساتھ ساتھ دہتی چلی آری ہے ،اور ہ، رینظروں سے او جھل ہے۔

میں جن واقعات کا تذکرہ کرنے والا ہوں ، ان میں سے ایک کاتعلق تو میر سے
مسر کے والد سے ہے ، وہ اب اس دنیا میں تیں وہ اپنے زمانے کے ٹاک حکیم
سے نیک پاک اورصوم وصلو ہ کے پابند ، ان کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ وہ جنوں کو
مجھی دواد یا کرتے ہے اورا یسے لوگ موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہان کی موجود گی میں ہی
حکیم صدحب جنوں سے یہ تمیں کی کرتے تھے اور انہیں دواد ہے تھے اور بحض اوقات
کی جن مریض کود کھنے کے لیے ان کے ساتھ چل کر جایا کرتے تھے ۔ جن انہیں دوا

تھیم صاحب جنوں کی شادیوں میں یا قاعدہ شرکت کی کرتے تھے اور بتائے تھے کہ خوشی کے موقعہ پر پرمخلوق ڈھول باہے بج آل ہے سالیے واقعات ہیں جن پر میں یقین کے بغیر نہیں روسکما کیونکہ ان کے راوی بہت متندلوگ ہیں۔

میرے ایک دوست نے مجھے ایک بارجول کے بارے میں بتایا۔ میرے سے دوست سرئنس کے طالب علم تھے اور جنول کے وجود ہے انکاری ،ان کی کہانی پر بھی بھے یقین کرنا پڑتا ہے، میرے دوست کو یہ واقعہ اس وانت پیش آیا جب وہ ڈمیرہ اس محیل خان میں ایک کام کے لیے گئے اور اپنے مامول کے گھر تفہرے مامول صاحب نے انہیں اس کمرے میں تھہرایا جو آسیب زدہ تفار میرے دوست رت کو سوئے ہوئے تھے کدا جا تک آ کھی کھل گئی انہوں نے ویکھا کمرے کے ایک کونے میں سفیدب س میں ملبوس ایک باریش بزرگ کھڑے تھے۔ میرے دوست حیرت زوہ رہ گئے۔ کئی ہار آ محکمیں ملیں ۔ لیکن بزرگ برا برموجود تھے، چونکہ فطری طور پر دلیر تھے س سے جور یا لی براٹھ بیٹھے اور کمرے سے باہر سے گئے۔ واپس آئے تو وی بزرگ دوبارہ ایک کونے میں کھڑے تھے اور شکل اتنی واضح تھی کہ اس کی باریکیاں آج بھی ان کے ذہن میں محفوظ ہیں اس کے فور آبعد کمرے میں محفیاں بجنی شروع ہوگئی ، دوسری نے گھڑی دیکھی ، رات کے دویجے کاعمل تھا۔ آخر کاروہ لی ف اوڑ ھ کرسو گئے صبح کو جب انہوں نے میزیان سے س واقعہ کا تذکرہ کیا تو بنہوں نے اعتراف کیا کہ یہ کرہ جنوں کامسکن ہے اور صرف اس کی تقیدیق كرتے كے ليے انہوں نے اسے يہال تھرا يا تھا۔

دوست نے بتایہ کہاسے کئی بار دریا خان سے ڈیرہ اس عیل خان سائنگل پر جانے کا انتہاتی ہوا ہے، وہ رات کو جار، پانچ ہنچ کے بعد نور کے تڑکے سنر کرتے ، تا کہ گرمی سے محفوظ رہیں ، سنر کے دوران بار ہا انھوں نے سائنگل کے ساتھ میں تڈھا دوڑتا ہوا دیکھا جو کئی جانوروں کا روب بدل کرسائنگل کے ساتھ ساتھ دوڑتا تھا، یعنی ہیہ بھی بجرا بن جان بھی بھیٹر اور بھی کہا۔ بعد ہیں وہ ان جانوروں کے استے عادی بن گئے کہ انھول نے اس سے خوف کھا نا چھوڑ دیا۔ ڈیرہ اس عمل خان کے بارے بیل مشہور ہے کدوہ جنات کا بہت بڑا مسکن ہے ور پہاڑی علاقے میں صرف بھی مخلوق ہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ڈیرہ اساعیل خان کے ایک نواحی تھے کے کئی لوگ اشتہار بچھوا کر ،ا ذہری دفتر وں کے چکر نگار ہے تھے اور مطالبہ کرر ہے تھے کہ آتھیں اس مخلوق سے نجات دلائی جائے کیونکہ وہ اس مخلوق کے ہاتھوں ننگ ہیں۔ بعد میں بینہ جود کہ وہ موگ اس تصب جرت کر گئے ہیں۔

#### ہرن مینار کا بوڑ ھاجن

ر بوارگارڈن لا ہور ہے اوکی تیوم نے مکھ ہے ۔ یس کا کی یمی بڑھتی تھی، گرمیوں کی چھٹیاں ہو کی تو ہم مکتبول نے سیر کا پردگر م بنایا، والدمحتر م بخت طبیعت کے بھے، چھے بیتین تھا کہ باہر جانے کی اجازت نہیں ویٹے ۔ چنا نچہ تین چار سہیلیوں کی مدوی اور برق مشکل ہے ایک واست بہر جانے کی جازت ک گی۔ اب مرحلہ بیتھا کر دات کہاں گر اوی مشکل ہے ایک واست بہر جانے کی جازت ک گی۔ اب مرحلہ بیتھا کر دات کہاں گر اوی جے بودی ہوا۔ ہمان مینا و گر اور واقع ہے، بیٹھارت ایک شکارگاہ ہے جہاں شہنشہ چہا تھے مرم نالی کا شکار کھیا کر سے تھے۔ ہمارا قافلہ کوئی چار ہے بعد دو بہر ما ہور ہے روانہ جہا تھے مرم نالی کا دور واقع ہے، بیٹھارت ایک شکارگاہ ہے جہاں شہنشہ جوا ہمان کے بھار کے بیٹھارت بیک شکارگاہ ہے جہاں شہنشہ جہا تھے میں افراد پر مشمل تھی، جس میں چودہ لاکیاں ، تین چھوٹی عمر کے موانہ ہماری جی حد وارکی ں ، تین چھوٹی عمر کے مطازم لائے۔

ہم قریباً بائی بی برن بینار پہنچ، سونت آسان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھادر یوں محسوس ہوتا تھا کہ بھی آسان سے پانی برسنا شروع ہوجائے گا، جلدی جلدی گاڑیوں سے نکل کر بارش سے بیخنے کی پناہ ڈھونڈ نے لگے۔

شکارگاہ کی ممارت ایک بہت بڑا تالاب ہے، اس کے جاروں طرف پختہ روشیں نی ہوئی بیں، تالاب کے درمیان میں ایک تین منزلد ممارت ہے جس کے او پر ایک بہت خوبصورت گنبد بنا ہوا ہے ، واضلے کے دروازے کوایک پختہ راستہ اس عمارت تک لے جاتا ہے ، ہم مسابی این سرون اٹھا کراس عمارت بیس آ گئے۔

ا ارے بہاں کینج کینج ہوا زور سے جینے کی اور آن کی آن میں شدت . فقي ركر كى جمر يانى برے لگا، جارول طرف سے ميند كى بوجي رُ اور ہوا كى شدت نا قابل برواشت حد تک بوهتی جا ری تھی، ہمارے کیڑے ورسان بھیک چکا تحد مغرب کی جانب ایک خسته مینارتی جو قریباً زمین ہے سور سواسونٹ بیند ہوگا اس موسلد دهار بارش میں وہ مینار برا بھیا تک نظر آرہا تھا۔ میرے سنفسار پر بوڑھے باور پی نے بتایا کہ اس مینار کے نیچے ملک ورجہاں کا ایک بڑا بیارا ہر ل دفن ہے جو ا ثَمَائے شکار میں اس جگہ ہے جہاں ہم ہوگ جیٹے ہوئے ہیں تالہ ب میں اُل کر مرکبا تھا اور ای وجہ سے اس مینار کا نام "برن مینار" ہے۔ میں نے ایک انبی نے جس سے مجبور بوكر بوڑھے ور چى ے كہاچلو بابايين ركوديكسين، يل باور يى كے ساتھ جلى تو ٹر کیوں نے مجھے روکا تکر میں ان کی برواہ نہ کرتے ہوئے میں رکی طرف چل وی۔ ہم بینار کے قریب بہنچ تو ہارش اور بھی تیز ہوگئ۔ میرے قدم از کھز اسے ورقریب تھا کہ ٹس گرجاتی محکر بوڑھے یا در چی نے میرا ہاتھ تھا مااور کہا کہ ذرا آسمجیس بند کرو البیل نے ستکھیں بند کر میں۔ پھر کہا آئکھیں کھولوں الایس نے ستکھیں کھولیں تو میں مینار کے او پر کھڑی تھی۔ بوڑ ھا باور چی مینار کی شکتنہ منڈ ریر پر میرے ساتھ بیٹ تھا، بارش فتم ہو چکی تھی اور سامنے تاماب کی درمیانی عدرت کی حصت یر میری ساتھی ٹر کیال خوش گپیول بیں مصروف تھیں، میں جیران تھی اور دل ہی ول میں سوچ ربی تھی کہ بغیر میر هیاں چڑھے مینار کے اوپر کیے سطی مول ؟ بیس را قصہ ایک خواب کی می کیفیت معلوم ہوتا تھا۔ مجھے اس کیفیت میں دیکھ کر بوڑ ھے باور پی

نے کہا بیٹر تم کیا سوچ رہی ہو؟ بیس اس جگہ کارینے والا ہوں، یہ بینار میرامسکن

ہے، پیپن سے سے کر بوڑھا ہے تک بیں نے کی سال انہی سیر حیوں پر گزارے ہیں،
مجھے اس عمارت سے والبانہ محبت ہے۔ آئ سے کوئی دوسوساں قبل بیں یہاں
پہلی بارآ یا تھا تو یہ بینار ڈپٹی تھمل ھالت بیں تھا، اس کے او پرمحراب دار گذیر بھی
تھا۔ اس بینار کا کائی حصہ منہدم ہو چکا ہے میں جیرت سے بیہ با تیں سن رہی تھی
ادر ایک انج نے خوف سے بوڑ ھے باور پی کی طرف د کمچہ رہی تھی اس کی
آئی کھول بیں ایک خاص قسم کی چک اور باتھول بیں ارتق ش تھا میں سہم گئی اور
سوچنے گئی کہ بیرآ دی دوسوسال پہلے یہ ں آیا تھا۔

استے میں وہ میر کی طرف بڑھا میرے حواس جواب وے گئے جب ہوش آیا تو میں ایک ویران مگارت کے چروں طرف ایک ویران مگارت کے چروں طرف ویران ، ور بخرز مین تھی سنرہ نام کو شدتھا وور دور تک زندگی کے کوئی آٹار نظر نہیں آتے ہے ، میں چنیں مارتی ہوئی نے کو دوڑی پیل منزل پر پنجی تو خوف سے میراخون حشک ہو گیا کیا کیا دیکھتی ہول کہ اس محکارت کے وسط میں ایک بوسیدہ قبر ہے اور اس کے قریب بی بیٹھ جاؤ کیا کیا دیا وا میں جی میرے پاس جیٹے و کھے کر وہ بیارے بورا آؤ بنجی میرے پاس جیٹھ جاؤ ڈرنے کی کوئی بات نہیں میرے مرشد کا مزار ہے میں ہر روز یہاں سمام کرنے آتا ہوں۔ میں نے کہا بابا میں خت پریشان ہوں بیسب کیا ہے ، انزل کہ جھے تعصیلاً بتاہیے ورنہ میں خوف سے مرج وُل گی۔

بوڑھے باور پی نے بھے تھی دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری کہانی س کر تہمیں جیرت ہوگی، میں انسان نہیں بلکہ جن ہول میرا نام وین محد ہے۔اواکی عمر میں میرے مال باپ کا فر تھے۔ ہنہوں نے میرا نام همهورش رکھ تھا گرخوش قسمتی سے ان ہزرگوں کی شفقت ومحبت سے میں مسلمان ہوگی اور میرا اسلامی نام وین محدرکھا گیا۔ آج سے قریباً سو برتی قبل ان بزرگوں کے تھم سے میں انسانی شکل میں بھولے بھٹکے مسافرول

کی رہنمائی کے لئے لہ جورجایا کرتا تھا۔

بوڑھے بور چی کی ہات کا نتے ہوئے میں نے کہا بابا بیکون کی جگہ ہا اور ہم لا جورے کتنی دور ہیں۔

یا ور بی نے کہا ہم لہ ہور ہے کوئی ہی میں دور ہیں، بید دیائے راوی کا بیلا اور

ہو ہواں کا صحرا ہے۔ سلسد کلام کو جاری رکھتے ہوئے ہوڑھے باور پی نے کہا زیدگی

مسب سے بڑی بھول جو بھے سے سرز د ہوئی وہ ایک وم راولا کی سے مجبت تھی،

اس لاکی کو شبہ ہو گیا کہ ہیں انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہوں اور اس کے مجبور

کر نے پر ہیں نے اسے بت ویا کہ ہیں کون ہول اس سے دہ بہت پریشان ہوئی اور

یمار ہے گی ۔ ہیں نے بہت جتن کے ممل بن اب جھے ایک سوسال نسانوں میں رہ

کر سکا مگر اپنی برا دری کے فیصلے کے ممل بن اب جھے ایک سوسال نسانوں میں رہ

کر ان کی ضدمت کرنی ہوگی ۔ ہیں ویجھے بچپاس سانوں سے بیکام کر رہ ہوں اور

انجی میری سزا کے بچاس سال باقی ہیں ۔

یں تیرت ہے بوڑھے ہور پی کود کیوری تھی۔ س کی آنھوں ہے ''سو جاری تھے۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بچھ منہ میں بڑبڑا یہ ور میرا ہاتھ بکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے اوسان خطہ ہو گئے۔ جب حواس درست ہوئے تو میں ہرن مینار پر س جگہ کھڑی تھی۔ بوڑھ ہور پی منڈیر پر ہیٹ میری طرف د کیور ہاتھا میں مینارے نیچا تر آئی۔ اورگرتی پڑتی اپنے ساتھیوں میں آگئے۔

یں زدواتی زندگی میں نسلک ہو بھی ہوں۔ کالج چھوڑے کی سال ہو بھے یں۔ بوڑھا بادر پی نوکری چھوڑ کرج چکا ہے۔ جھے نیس معلوم وہ آج کل کہاں ہے۔ کس حال میں ہے اس کی سزا کب بوری ہوگی ،در کب آزاد ہوگا۔ میں اس راز کو ج نے کے لئے سخت ہے چین ہوں۔ عورت زیادہ دیر تک کی راز کو اپنے سینے میں محفوظ میں رکھ علی۔ میں نے ای جذبے کے تحت بیم گزشت اسپے میاں سے بیان کر دی اور التجا کر دی کہ دہ بوڑھے باور پی کا پنت لگانے میں میری مداکریں۔ چنانچہ بم دونوں کی دفعہ ہرن مینار گئے۔ بھر با یکوال کے نواحی شور زاروں میں گھوہتے رہے۔ آخر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ میرے میاں اے ایک مفروضہ بچھتے ہیں اور باتی گھروالے ایک واہم گرمرے لئے بالک الی مقبقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مولوی ف ن صاحب جڑ انوالہ کے ہیں۔اپٹام طاہر میں کرنا جا ہے کہتے ہیں جنات كوتصرف من لائ كے لئے سخت محنت اور مشقت برداشت كرنى يراي، جد جد ماہ کے چیر چلے کائے، ہر چلے کے آخر میں جنات نے مختلف شکلوں میں ڈرانے اور خوفز دہ کرنے کی کوشش کی لیکن مرشد کی تیجہ اورفضل این دی سے منزل پیرمنزل ملے کرتا چنا گیا۔ آخری میلے کے آخری چودن تخت دشوار گزرے، ایک دن آ دھی رات کے دنت وریائے کنارے آئ جماعے بیٹھاتھا کہ محسوس جوا کدوریامیں ربروست طغیانی آرہی ہے یانی کی لبروں میں ایسا شورمحسوں ہوا، جیسے بہاڑ آ لیس میں تکرار ہے ہوں، اتنے میں طوفانی ہوا دُں کے جھکڑ چلنے گئے، تندو تیز ہواؤں کے تھیٹر ہے بھی ادھراور بھی ادھر دھکیل دیتے، تھوڑی دیر بعد بخت مہیب آ دازیں آئے لگیں۔ جیسے جڑیلیں چنگھ ڈتی اور شور مجاتی ہوں، ہواؤس نے جلد ہی آندهی کا روپ اختیار کرایہ ، مرخ رنگ کی زبروست آندهی جارون طرف مجیل گئی۔ بڑے بڑے تاور درخت بڑے اکھڑ گئے بھر بارش ہونے لگی اور ساتھ بی او لے بڑنے لگے، پھر یول محسوس ہوا جیسے بزاروں خونخو ارکتے بھو تکتے ہوئے میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ عجیب عجیب ڈراؤنی شکنیں آٹھوں کے سرمنے تھو منے لگیں ، لیے

لَمِنُو كِلِيهِ دانت، آنكھوں سے شعبے نگلتے ہوئے كان سياہ رنگت ،مر پرسينگ ،جم پر لمبے لمبے بال ، نو كيلے تيز ، شير كے بنجول جيسے ناخن لنگوروں كی طرح لمبی دم ، اس نتم كے سينكڑ وں ہيو لے مير سے اردگر دچكر كائے گئے۔ليكن طويل مشقول سے جھے ہيں حوصد پیداه د چکانها حصارش جم کرجیشار بامرشد کابتایا بهواد طیفه در زبان تقار

با نا خراان پرامر، دمظاہر میں قدر نے سکون پیدا ہوا شور فل آ ہستہ آ ہستہ تم ہوئے لگا۔ ڈراؤنی شکفیس عائب ہو گئیں۔ وریا کی طوفانی ہریں کتم گئیں۔ باووں کی گر مث اور بارش کازورٹوٹ گیا۔ چودھویں کاچاند پوری تابانی سے نظر آنے لگا۔ ایک جانب سے ہلکی بلکی موسیق کی آو زآنے گی۔ معطر ہو، کے زم خوشگوار جھونکول نے مرور کی ایک کیفیت پیدا کرنی شروع کی۔ اعصابی تناؤیش کی ہوئی اور پول محسوس ہوا جیسے حواس پر فودگی طاری ہورای ہے۔ خوبصورت پر یوں کے خواہنا ک سے ادھر منذ ، نے دکھائی و سے گئے۔ یہ کیفیت لیحہ بلحہ گہری ہوتی چلی گئے۔ یہاں تک کہ ہوتی برقر ررکھنے میں سخت وشواری چیش آنے گئی۔ یہ وائت وہ چارمنٹ مزید جاری رہتی تو شری مرکوز ہوگئی۔ اب معافی ل آیا کہیں سے جنات کا بید، کردہ ماحول شامی تو شری حال کے ساتھ ہی توجہ اپنے مقصد پر مرکوز ہوگئی۔ اب میں پوری طرح مستحداور وظیفہ میں منہ کہائی۔

آ زمائش فتم ہوئیں۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی ردح بیل خوشگوار سکون اور طما نہیت کا احساس ہوا۔ وردنیم کر کے نماز کے لئے اٹھ محسوس ہوا کہ کوئی چھیے چھیے آرہا ہے۔ مز کے دیکھا تو کوئی شدتھ محبید بیں جا کرنی زیڑھی۔ نماز کے بعد دیر تک تا وت کرتا رہا۔ بھوپ خاصی نکل آئی تھی۔ معافی ل رات کے واقعات کی جانب جلا گی۔ زبان پر ہا احق رو فیف جاری ہوا۔ کی دیکھا ہول کہ پانچ چھاٹ کے فاصعے پرایک مضوط جم کا نوجوال کوئی ہو؟ جواب آیا ہم وائی ہیں جن کوآ پ بلانا چ ہے تھے۔ میرانا سفیروز کوئی ہے ورش جنات کے ایک قبیلے کا سردار ہوں ، کہنے کیا تھی ہے؟ میرانا سفیروز کوئی ہے ورش جنات کے میک قبیلے کا سردار ہوں ، کہنے کیا تھی ہے اس میں نے کہ اس وقت آپ چے جا کیں جب ضرور رہ سے وگی بل میں گے۔ اس میں نے کہ اس وقت آپ چے جا کیں جب ضرورت ہوگی بل میں گے۔ اس عی بھی معلوم ہوگیا کہ ریا صفت رنگ لائی ہے اور میں اپنے مقعد میں کا میں ب ہو

چکا ہوں۔ اس سے خوشی تو ہوئی کیکن کوئی دنیا وی خواہش دل بیں محسوں نہ کر سکا جو جنات کے ذریعے پوری کروا تا۔ جنات کی وساطت ہے لوگوں کی کھوئی ہوئی چیز وں اور بیماروں کی شفا کے بارے بیس بی کوشش کرتا جو اکثر کا میں ب ہو جاتی۔ جھے کوئی ایسا دن یا رات یا دنہیں جب بیس نے نماز ہجگا نہ تا تبجد قضا کی ہو۔ میں مجھتا ہوں جنات انسان کے قابو بیس یقفینا آ کیلتے ہیں ۔ لیکن اس طافت کو دنیا وی فائدے اور لہ بچ کے لئے استعمال نہیں کرتا جا ہے۔ میرے علم میں سکی ایسے عامل آ ہے جنہوں نے جنات کو دنیا کمانے کے لئے استعمال کیا۔لیکن ان کا انبی م انتہائی عبر تناک ہوا۔

ایک بار خیال پیدا ہوا کہ جنات کو اصل شکل میں ویکھنا جاہئے۔ اپ معمول فیروز کو بی کو بلایا اور اپنی خوا ہش کا اظہار کیا۔ کہنے لگا: ہم فیر مرنی مخلوق ہیں۔ نظر نہیں آ سکتے البتہ ہم مختلف شکلیں اور بھیں بدل سکتے ہیں اور اس طرح بھی بھی عام لوگوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں۔ جو مخص بے دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے جنات کو اصل شکل میں دیکھا ہے فلا کہتا ہے۔ (مولوی صاحب کا بیان قتم ہود)

#### أيك سجإواقعه

م س صاحب وخاب یو نیورش میں ایک ذمہ دارعبدے پر فائز ہیں۔اعلی تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ صاحب رائے اور بالغ نظرانسان ہیں۔ جنات کے سلسلہ میں ایک بچا داقعہ رسال کیا ہے، وہ لکھتے ہیں۔

آئے ہے دوسال بیشتر شل اپنے گاؤں چک 1 ایم بی قائد آباد میں تھا۔ نصل کی کٹائی کاموسم تھااور ہم سب لوگ ل کر کٹائی شل گئے تنے۔ دد پہر کو بھائی نے کہا کہ جا کر گھرے کھ نالاؤ۔ تقریباً گیارہ بہتے تنے۔ ش گھر آگیا۔ ہمارے کھیتوں ہے گھر کا فاصلہ تقریباً سوائیل تھا۔ ہم بہت ہے لوگ لمکرکام کررہے تنے۔اس نے کھانا بھی بڑی مقدار میں تیار کر یہ تھا۔ میں اور میری والدہ نے کھانا لے کر جانا تھا۔ والدہ نے کہائم گوشت والد برتن اٹھا کر جلو۔ میں روٹیاں لے کرآتی ہوں۔ میں گوشت کا وزنی برتن ٹھا کر جلدی کھیتوں کی جانب چس پڑا ۔ تقریباً آ دھار ستہ ہے کیا ہوگا کہ چیھے سے پچھٹے دیا تھا بہت سے بیٹی کرشور مجارہ ہیں گرائے ہیں کہ چیھے سے پچھٹے دیا وی دیا وارے جا جا ہیں انول وی دے دے''۔

میرے بیچھے کی جانب خربوزول کا کھیت تھاادر ساتھ ہی ایک بیرک کا درخت، بیل مستجهاش يدوبان ہے کچھ بح شور مجارے ہوں گے۔ جبر ان ہوا کہا ک وقت سے بح يمال کی کررہے ہیں۔ چند قدم اورا کے بوطا توایک بو پھر تڑائے سے میری کررہ کے لگا۔ مؤكرد يكها توجهم خوف سے كانب كيا۔ چھوٹ جھوٹے جھوٹے ننگ دھڑنگ نيچ سر سنج ورجهوف جهوف سينك زنگ سياه كال التحصيل اتى خوفناك كدييان نيس كرسكا گری تو پہیری بہت تھی ۔ ان کی شکلیں دیکھ کرسرتا یا دُل پسینہ میں شرابور ہو گیا۔ ان يس ہے تين ياج رجوان تھے ۔ وہ ن كوخ موش كراكے بولے جو ؤوہ بھر اٹھا كرلا وَ اور ے مارو میدمر جائے گا تو کھونا ہم کھالیس گے۔ میرس کر تخت خوف اور ویشت طاری ہو کی۔ زبن حک ہو کی مٹائلیں کا بہے مگیس جسم اس طرح ہو کیا جے جان ہی نہیں۔ ائے ٹیں بزرگوں سے تن ہوئی ، یک ہات یاد آگئی پیکلوق جموٹی چیزیں نہیں کھائی۔ میں نے کرم گرم سالن میں سے ایک بوٹی نکالی میراہاتھ بری طرح محلس کیا لیکن اس وقت گری سردک کا ہوش نہ تھا۔ بوٹی نکاب کرفوراً کھائی شروع کر دی کیکن وہ پھر بھی کھڑے الاهرادهر فيمل كودرب تحاور شورمجارب تھے۔ پھريس نے آدهى يونى دو باره سالن يس ڈ ال دی۔ بوٹی ڈالنے کی دریقی کہ سب عائب ہو گئے۔ میں جندی جلدی تھیتوں میں جلہ مريا اور بهائيول كويدواقع سناياسب في ميرساه زنده في مسف كو يك بجره خيال كيا-واسده كومعلوم مواتو انهوب في آن شريف فتم كرايا اورنياز ولوائي \_

#### جنات کے بارے میں ممہی نقط نظر

مول ناص حب کہتے ہیں موجودہ زبائے کے بہت سے لوگ اس غلط نہی میں مبتل ہیں کہ جنات کسی حقیق چیز کا نام نہیں بلکہ رہ بھی پرانے زیانے کے او ہام وخرا فات میں ے ایک بے بنیاد خیال ہے۔ بیرائے انہوں نے کچھاس منا پر قائم نہیں کی ہے کہ کا نئات کی ساری حقیقتوں کووہ جان ہیجکے ہیں اور انہیں بیرمعلوم ہو گیا ہے کہ جن کہیں موجود نہیں ہیں۔ایسے علم کا دعویٰ وہ خود بھی نہیں کر سکتے ۔لیکن انہوں نے بلا دلیل ہے فرض کرلیا ہے کہ کا نئات میں بس و بی چھے موجود ہے جو ان کومحسوں ہوتا ہے حار مکد انسان کے محسوسات کا دائر واس عظیم کا ئنات کی وسعت کے مقابلہ بیس وہ نسبت بھی مہیں رکھتا جوسمندر کے مقالبے میں قطرے کی نسبت ہے وہ موجود نہیں ہے اور جو موجود ہے اے ماڑ ، محسول ہوتا ج ہے وہ دراصل خودائے ذہن کی بھی کا ثبوت دیتا ہے ۔ بیطرز نَکْرکو؛ نقتیار کرلیا جائے تو ایک'جن ہی کیا انسان کسی الیں حقیقت کو یعی نہیں ہ ن سکتا جو براہ راست، س کے تجرب اور مشاہدے میں نہ آتی ہواوراس کے لئے خدا تک کا وجود قائل شلیم نہیں ہے کیا وہ کسی اور غیر محسوں حقیقت کوشلیم کرے۔

قرآن میں ایک جگزئیں بکترت مقامت پر'جن اورانسان کا ذکراس حقیقت سے کیا گیا ہے کہ بیدووالگ فتم کی مخلوقات ہیں۔' جن' کا مادہ تخلیق بھی الگ ہے۔' جن' انسانوں سے پہلے بیدا کیے گئے تھے۔

انسان جنوں کونبیں و کیھے سکتا لیکن' جن'انسانوں کو دیکھتے ہیں۔انسان کو زمین کی خلافت دی گئی اور جنوں سےافضل رکھ گیا۔' جن' ندصرف انسانوں کی ہو تیں ہنتے ہیں بلکھائییں تیکھتے بھی ہیں۔

انسانوں کی طرح 'جن' بھی بک باافتنیار مخلوق ہیں ان میں اخلہ تی لی ظ ہے اچھے اور ہرے اور اعتقادی لی ظ سے مسلم اور حق سے متحرف دونوں طرح کے جن کیا ہے جائے ہیں وہ اللہ کے وجود اور اس کے رب ہونے کے مشرفییں ہیں۔ لیکن نبوت اور کتب اہمی کاسسلہ جنوں کے ہاں جاری نہیں ہوا۔

جس طرح پہلا انسان مٹی ہے بتایا گیا ای طرح پہلا جن ٹو تھ سٹن کے شعبے سے پیدا کیا گیا گویا اس پہلے جن کی حیثیت جنوں کے معاملہ میں وہی ہے جوآ دم علیہ السلام کی حیثیت انسانوں کے معاملہ میں ہے۔ 'جن چونکہ خاص آتشیں اجزا ہے مرکب بیں اس لئے وہ خاکی اجزاء ہے ہے ہوئے انسانوں کونظر نہیں آتے۔

الدتد في قرآن إك يس فره الب

" بم نے جنوں اور انسانوں کوعبوات کے بینے پیدا کیا" ووسری جگہ سورہ رحمٰن میں فریایا

''حق تعالی نے انسان کو بیڑی کی طرح بجتی ہو کی مٹی ہے پیدا کیاورجن کوآگ کی لپیٹ ہے پیدا کیا''۔

قرآن پاک کے مطابق جنات حضرت آدم علیہ اسلام ہے بھی بہت عرصہ پہلے پیدا کئے گئے تھے۔ سورہ حجر ش آتا ہے:

> ''ہم نے انسان کوسیاہ اور سڑے ہوئے مٹی کے گارے ہے پیدا کیا تھا'''۔

رشاد ت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دهمۃ القدعلیہ (جن کو قاضی حمید الدین ناگوری نے قلمبند کیا تھ) میں لکھا ہے کہ حضرت آ دم عبید اسلام س سرز مین ہر وارو ہونے ہے قبل اپنے اصلی وجود میں سکونت پذیر تھاس وقت ان کو بہ طاقت حاصل نمیں تھی کہ جدب جاہیں پر ندہ بن جا کیں، جانور بن جا کیں، سانب بن جا کیں یا ہوا بن جا کیں۔ بہ طاقت حق تھ لی نے ان کوتب عظ کی جدب انسان کواس کرہ اوض پر بھیج گیا تھا۔ جنوں کو تھم دیا گیا کہ اب وہ پھاڑوں، غاروں اور جنگلات کو اپناسکن بنا کیں اس کے عوف نہ میں ان کو صرف میدھ فت عطا کر دی گئی کہ جوانسانی یہ حیوائی شکل جو ہیں افستیار کر سکتے ہیں بلکدان کی اوسرد عمر بھی ۱۵۰ سال کر دی گئی۔ ان انعامات اللہیہ پروہ خوش ہو گئے اور انہیں پھر کوئی شکوہ ندر ہا کدان کو کیوں پہاڑوں اور غاروں کی طرف جائے کا حکم دیا گیاہے؟

انبی علیم اسل میں سے حضرت سیمان علیہ السلام کو جنات پر کائل افتی ردیا گیا
تھا بلکہ حضرت سیم ان علیہ اسلام کے سے ملکہ سباء (مع اپنے تحت کے ) آگاہ جھیکئے
کے عرصہ میں ہی جنات نے لا ڈ لی تھی۔ اس واقعہ کا ذکر بھی قرآن حکیم میں آتا ہے۔
احد دیرے تیجید میں بھی متعدد واقعات ایسے منتے ہیں جن سے تابت ہوتا ہے کہ بی
اکرم ڈاٹھ کے نے بنات میں بھی تبلیغ اسلام کی اور متعدد جن سرور کا نکات اللہ کا ایک وست
مبارک پر شرف بداسلام ہوئے۔ قاضی ثناء اللہ پانی تی رحمۃ القد عدید نے قرآن تی میم کی
مبارک پر شرف بداسلام ہوئے۔ قاضی ثناء اللہ پانی تی رحمۃ القد عدید نے قرآن کے میم کی
ایک تغییر کے جس کا تام انہوں نے اسپینے شیخ طریقت (مشہور اردوشاع اور صوئی)
حضرت مولا نا مظہر جان جانال نقش بندی مجدد کی کے تام پر ''تغییر مظہری'' رکھا ہے۔
اس تغییر کے صفحہ ۸ برعل مداہی جوز کی کے حوالہ سے انہول نے مندوجہ ذیل و دایا ت
تفلمبند کی ہیں ۔ بی واقعہ خداری اینو ق حصدد مصففہ مصنفہ مشرت عدامہ شیخ عبدائی محدث
قالمبند کی ہیں ۔ بی واقعہ خداری اینو ق حصدد مصففہ مصنفہ مشرت عدامہ شیخ عبدائی محدث
دولوی رحمۃ انقد عدید ہیں بھی درج ہے۔ روایت دونوں عبد مصنفہ مسالتہ بیاں گھر:

" کیک چاندنی رات کوسرور کا نئات الآیدائے بجھے اپ ساتھ چنے کا تھم دیا اور راستہ میں فرہ یا کہ آج رات میں حق تعالیٰ کے تھم سے جنات میں تبیخ اسلام کرول گا۔ جنول کی ایک جماعت آج رات نیوا ہے آر بی ہے اور مقدم تجو ن میں ان کو میں تبیخ کرول گا۔ (مقام تجو ن کمہ کرمہ کی بلندی پر واقع ہے) ایک دوسری جماعت فحون میں تصبیبین سے آرای ہے۔ تم نے ڈرنا نہیں۔ میں تمہارے گردا کیہ حصار تھنج دول گاتم اس حصار ہے با ہر مت نکلنا تمہیں کوئی بھوٹیں کے گا۔ چنا نچے ہم دونوں مقام قَوْ مَا يُرِبُّنُّ كُنَّهُ عِلِي لَى رات شن مروركا كَنات كُلْيَتْ كَايِكُ كُما فَي کے قریب رک گئے۔ میرے گردایک حصار تھنٹے ویا۔ جھے اس حص رکے اندور ہے کا تھم دیا گیاا درخود موقد م آ کے بڑھ گئے اور خوش الحانی ہے قرآن پڑھٹا شروع کیا۔ کی دیکھتا ہوں کہ بڑے بزے پرندے(عقابوں کی شکل میں )سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تحد ویش آرے ہیں وریزے بی ادب ہے تھارا ندرا ندر تھار بیشرے بیں۔ان برندول سے بڑی بی ہوستاک آوازیں آرہی تھیں ۔ بٹس ڈرگریالیکن حصار کے اندر ہی کھڑ ایے نظار وو کیسار با۔ اس کے بعد صبح ہوگئی۔حضور اکرم ٹائٹیٹے تماز میں مشغوب ہوتے اور سورہ طأکی علاوت فرمائی۔ ان پرنندوں نے بھی افتدا کی۔ میں باوضو ہی تھ اور میں نے بھی حصار کے اندر ہی نماز پڑھی اس کے بعد وہ پرندے آ ہتے آ ہتداز کر رخصت ہو گئے۔ پھر بمرور كانتات التينية أمير عياس تشريف اعدور مجم حصار عيابر آ ج نے کا تھم دیا۔ مجھ سے بوچھ ''عبدائدتم ڈر تونہیں گئے تھے؟' میں نے عرض کی''یارسول اللہ ا ان پرندول کی آوازوں ہے بیں ڈرگیا تھا ہوی ہوناک ورزیں تھیں' افر مایا' حصار کے ندر تمہیں کوئی نقصان نہیں سبنجا سکتا تھا۔ اگرتم مصار کے وہرآ جاتے تو ہوسکتا تھا کے تمہیں کوئی پرندہ اٹھا کرے جاتا ہے جنت

ہے جو تعداد بیں چھ ہزار نے ان کی آبادی بہت زیادہ ہے گر مبال صرف چیسات بزاری آئے تھان تمام نے اسلام قبول كرلياب اور پھرآ كے اين بھائيوں من تبينخ اسلام كريں كے جن کی قسمت میں دین اسلام لکھا ہے وہ مسلمان ہو جا کیں گھے یں نے دریافت کیا یا رسول القد کالیفا جنات کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ حضرت محر تا تی خوراک ہڈیاں اور خٹک گو ہر ہوتا ہے اس لئے میری شریعت میں بڈی یا گوہر فٹک سے کمی مسلمان کے لئے امتخا کرنا منع ہے۔ جنات کو میں نے تھم ویا تھا کہ وہ میرے یاس پرندوں کی شکل میں آئیں۔اگر دہ اپنی اصلی شکل میں آئے تو میں تو بھکم اللہ ان کے مہیب وجود کو ہر داشت کر لینا مگرتم ڈر کے مارے یقیبناً بیوش ہوجائے اس سے تہارے یاس خاطرے ان کویس نے پرندوں (عقابوں) کی شکل میں آنے کا تھم دیا تھا۔"

سے پر موں موسی کے دوران کا ایو ہریرہ کے بھی اس تنم کی ، یک روایت ہے جس میں جنات کا نبی اکرم ملک آنا کے پاس آنا۔ اسلام لانا اور سائل دریا فت کرنا تفعیلاً ورن ہے بلکہ مرور کا مُنات ملک آنا گا گا گا گا اور سائل دریا فت کرنا تفعیلاً ورن ہے بلکہ مرور کا مُنات ملک آنا گئی ہے اعلان نبوت سے تبل ایک عرب ملح نامی نے ایک ہولنا کہ آواز تھی اور ریکستان میں گوڈی تھی۔ نے ایک ہولنا کہ آواز تھی اور یکستان میں گوڈی تھی۔ نے ایک ہولیا کہ جیب واقعہ ہونے والا ہے۔ ایک فصیح و بلیغ محفیل کا فہور ہونے والا ہے جو کہا کہ اللہ کے سواکوئی معبود میں۔ اس لئے اے ملح قال ہے ہو کہا کہ اللہ کے سواکوئی معبود میں۔ اس لئے اے ملح قال ہے ہو کہا کہ اللہ کے سواکوئی معبود

نورانی ہستی کی تلاش میں رہ"۔

اوپر کی روایات ہے معلوم ہوا کہ جنات بنی نوع انسان کو نقص ن پہنچا سکتے ہیں ورنہ نبی اکرم ٹائیز خوصن جہنچا سکتے ہیں ورنہ نبی اکرم ٹائیز خوصن سے معلوم ہوا کہ جنات بن اسعو ڈکو بین فرماتے کہ اگر تو میرے کھنچے ہوئے وائر و (حصار) ہے ہو ہر آتا تو تجھے جن اٹھا کرلے جانے ۔ اکثر بہن ہوتا ہے کہ جنات اس وقت تک بی نوع انسان کو تکلیف خیس بہنچاتے جب تک ان کوانس سے تکلیف نہ بہنچے ۔ عد مہ تاضی بدرالدین اپنی مشہور تصنیف '' فی وی '' کی بیان مناکست ہیں ہر جمد ہیں ہے مسئلہ پوچھا گی کہ آیا انسان اور جن کے ورمیان رشتہ ورمیان ناکس حرمیان دورجن کے ورمیان رشتہ از دواج عین ممکن ہے اور میں نے جواب ویا کہ انسان اور جن کے ورمیان اس طرح کا رشتہ قائم کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اور اسے عمر وہ نکاح کہ ہے۔

ن کی شریف میں ہے کہ جب س نپ کو اٹھی سے مارنا جا ہوتو ایک بارزور سے
آواز دے لو کہ اگر تو 'جن' ہے تو غ ئب ہو جاتو گھراس پرضرب نگا دُ۔ شاہ عبدالعزیز
محدث د ہوی کے دور میں بھی جن حضرات نے ان سے قرآن وحدیث کی تعلیم حاصل
کی تھی ان کی سوائح عمری میں مفصل واقعات درج ہیں۔

تین سوسال آبل شاہ جہاں کے عہد میں اس طرح کا ایک واقعہ شہر سیا لکوٹ میں بھی رونما تھا جس کا ذکر چند تاریخی کتب میں موجود ہے۔ میں خود سیا لکوٹ کا بشندہ ہوں اور س واقعہ کی جیمان بین بیشتر تاریخی کتب ہے بھی کی ہے۔ آج ہے تین ساڑھے تین ساڑھے تین سائے مشہور عالم دینی مدرسے تھا جس کی شہرت ہندہ سن سوسال آبل سیا لکوٹ میں ایک مشہور عالم دینی مدرسے تھا جس کی شہرت ہندہ سن وارالعلوم میں پڑھنے کے سئے آتے تھا اس مدرسہ یا وارالعلوم میں پڑھنے کے سئے آتے تھا اس مدرسہ یا وارالعلوم کے بہتے پڑسیل مد کمال تھے ملا کم ل (سال سوم) کی کلاس میں آبین طالب علم ابعد میں جا کر بہت ہی مشہور ہوئے۔

ا- علامه مرائحكيم سيامكو في قريش صديق -

حضرت بينخ التدسر مندي مجد دالف ثاني فاروقي رحمة الثدعليه .

سا\_ نواب سعدالقدخان وزیراعظم متدوستان\_

ملا کم رکی وفات کے بعد اس دارالعلوم کی مجلس منتظمہ نے اس مدرسہ کے فی رغ التحصيل علامه عبدالحكيم سيالكوني كواس مدرمه كايرنيل مقرركر دما تعدبه ملاعبدالحكيم ك وقت میں بیدرسہ بہت ہی ترقی کر می اور طلب کی تعداد سینکروں سے بڑھ کر ہزاروں تك يَنْ كُنْ كُنْ كُنْ مِ

ملاعبدالکیم کیے جیدی کم تھے جن کی شہرت بدا دعرب وشام تک بھٹی چکی تھی (اس وقت بھی مل صاحب کی کئی ایک تصنیفات جامعه از ہر قابرہ،مصر، وارالعلوم دیو بند بھارت، جامعہ انٹر نیہ لا ہور، دارانعلوم کراچی نمبری، اور مدرمہ اسلامیہ جگاریہ میں پڑھا کی جاتی ہیں۔ ملا صاحب کا مزار پرانوارشہاب روڈ سیالکوٹ پر واقع ہے اور اہلیان سیالکوٹ نے حاں بی ہیں اس مزار کی نئے سرے سے تعمیر کی ہے۔

### مجيرالعقول واقعه

ان ایام پس ایک جن بھی (ان نی شکل چی عبدا دحن کے نام ہے س مدرسہ میں آ داخل ہواء آخری سار عمل کرنے ہے ۵ ماہ پہلے ہی اس کا داز کسی طرح ملاعبدالحكيم پر فاش ہو گيا۔ ملاصہ حب كو پہۃ مگ كيا كەعبد مرحمن انسان نہيں ہے بلكہ 'جن کے۔ ہوا یول کدعبد ارض کہیں ہے سبر الا یکی کا پودے کے آیا۔ (جو تمام جندوستان میں ناماب تھ) تا کداہے استاد ملاعبدالحکیم کے لئے دوائی تیار کر سکے۔ اس محيرالعقول واقعدنے عبدالرحن كاراز فاش كرديا۔اس سے بل بھى عبدارحلن نے اسيے ہم جن عنوں کو بے موسم منگتر ہے کہیں سے لا کر کھلا دیتے تنے مگر وقت کی نے اس پر اس کے جن مونے کا شک نہیں کیا تھا لیکن اب تو سبز الا بچی کے تازہ تازہ پودے نے

اس کاراز فاش کردیا، مل عبدالحکیم نے عبدالرحمٰن کوکہا کہ وہ مدرسہ چھوڑ جسے کیول کہ
بان کو کلم ہوگیا ہے کہ وہ حن ہے اور ہم جن کوطلب کی کلاس میں شرعاً رکھنیں سکتے
اس نے بہتیری منت سی جت کی کہ مزید ۵ وہ کی اجازت دے دی جسے تا کہ اس کا
کورس ختم ہو سکے گر ملا بی نہیں و نے ! آخر کاروہ جسنے پرتیے رہوگی جاتے ہوئے
اس نے یکھی، لی امداد کی چیکشش کی ،گر ملا بی نے قبول نہیں کی انہوں نے یہ کہ کرا نگار
کردیا کہ تیرا بیسہ ؟؟؟ حلال کی رقم نہیں ہوگی۔ اچوری کی رقم ہوگ ۔ جھے ایسے
مال کی ضرورت نہیں ہے ! میں نہیں لیتا۔

آخر کارعبدالرحن سیالکوٹ کا مدرسہ چھوڑ گیا اور دبلی جا کرشاہ جہاں بوش ہی گڑکی پر دار دہو گیا شرہ جہال نے آگرہ الکھنو، میرٹھر، کا نبور، لا ہور سے کئی عالل بلوائے کہ شہرادی اس بلا سے نجات پائے لیکن دوران عمل بیڈجن کیکی کہتارہا کہ

'' مجھے نکالنامقصود ہے تو سے لکوٹ سے ملاعبدالکیم کوبل و کی اور عالم دین عالل یا عالم کے عمل پر میں نہیں نکلوں گا۔ میں خود عالم دین موں ۔ لا کھ جتن کر کے دیکے لویس نہیں نکلوں گا' ۔

تنگ آکر بادشاہ نے شاہی رس لہ سیالکوٹ بھیجا اور بھمداحتر ام و تعظیم طاعبدالکیم سیا مکوٹی کو دہلی لایا گیا۔ هاعبدالکیم نے دہلی پہنچ کرعبدالرحمان کو بہت برا بھلا کہہ۔ عبدالرحمٰن نے جواب دیا:

''جب تک شاہ جہاں ؛ دشاہ اشر فیوں سے لدے بھرے سات اونٹ ملاعبدا تھیم کوئیس دے گائیں اس لڑکی ہے ٹیس نگلوں گا''۔ مجبوراً شہ جہاں نے سات اوٹوں پر اشر فیال مدوا کر ملاعبداتھیم کے حوالے کر دیں اور عبدالرحمن لڑکی کے وجود ہے نگل گیا۔ شہرادی صحت مند ہوگئی۔ اس قم ہے مل عبدائھیم نے سیا مکوٹ شہر میں ایک تالاب، ایک جامع معجد اور ایک سرائے تعمیر کر دائی سرائے تو ایام سے ٹتم ہو چکی ہے گر تا ٹا ب اور جامع مسجد ابھی تک باتی ہیں۔ دوسال بعد ملاعبد انگیم کوشاہ جہاں نے دوبارہ دیلی بلوایا اور سونے چاندی سے انہیں دوبار تو ٹا گیا اور بیسونا چاندی ملاتی نے ٹی سبیل الشد سیالکوٹ کے حاجت مندوں میں تقیم کردیا۔ ایک چیر بھی اپنے پاک تین رکھا۔

کہتے ہیں کہ عبدالرحن جن ابھی تک زندہ ہے اور بھی بھارانسانی شکل میں اپنے استاد ملاعبدالحکیم سیالکوٹی کے مزار پرالوار پر فاتحہ خوانی کے لئے آتا ہے۔

قرآن علیم کی تلاوت بڑی بی خوش الحانی ہے کرتا ہے اور ایباوقت خاص و حویثہ کر اس مزار پرآتا ہے جب انسانوں کا گزروہاں ند ہو۔ اس کا ظاہری لہاس عموماً پٹھانوں جیسا ہوتا ہے۔ چندصوفیاء کرام کا قول ہے کہ اس وقت بھی و نیا میں تین ایسے جن موجود بیں جنہوں نے سرور کا تئات سکا تیزا کی زیارت کی تھی آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی تھی۔ بیس جنہوں نے سرور کا تئات سکا تیزا کی زیارت کی تھی آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی تھی۔ بیس معانی جن بہت بوڑھے ہوں چھے ہیں۔ باتی تمام صحافی جن وظامت یا بیچھے ہیں بہی صحوفی و کرام کہتے ہیں کہ جنات کی جان بھی عزرائیل کے ہاتھوں قبض ہوتی ہوتی ہواور جب شدید جب ان کا وفت آخر آتا ہے تو اس مقصد کے لئے ان کوآگ کیا کوڑا ۔ (مغرب شدید کی شکل بیس) مارا جاتا ہے اور اس طرح وہ آگ بیس جسم ہوکر را تھ ہو جاتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ مسلمان جن یا کسی میں وری جن یا کسی میسائی جن کی قبر نہیں ہوتی ہے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ مسلمان جن یا کسی میں وری جن یا کسی میسائی جن کی قبر نہیں ہوتی ہے شریف

# الليس كي خليق بطور جن موكي تني

الجیس (شیطان) کی خلقت بطور'جن' کے آگ ہے ہوئی تھی۔ قر آن تھیم میں آتا ہے'' اہلیس کی خلقت بطور جن کے ہوئی تھی۔''عہدت البی میں انتہائی مشخولیت کی بتا پراسے ترتی دے کرمعلم الملکوت (فرشتوں کا استاد) بنا دیا گیا اور اسے چرخ ہفتم پر فرشتوں کے ساتھ نشست محبت اور رہائش کی اجازت خصوصی حق تق ٹی جل شاند کی طرف ہے لگئی۔ باوجود جن ہونے کے اسے فرشتوں جیسار تبدعطا کردیا گیا۔ گراس نے بعد میں حضرت آ دم علیہ السلام کو مجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور غضب الہی وقبر خداد تدی کا مستوجب ہوا۔ اس کی خلقت (پیدائش) بطور قرشتہ کے نہیں تھی ۔ خلقتا وہ 'جن' تھاوہ تار سے بیدا ہوا تھ۔ فرشتوں کی طرح نور سے بیدا نہیں ہوا تھ۔ واللہ اعلم الصواب۔

بصورت دیگرمول تا کوڑ نیازی پوچھتے جیں کہ کیا جم نے کا نکات کے تمام تا ہب وغرائب کا احاطہ کرلیا ہے؟ کیا حاراس کا نکات کے رموز واسرار کے مقابل ایک بڑے سینس وال کے الفاظ میں ابھی تک ایسانہیں ہے جیسے کوئی سمندر کے کنارے سیبیاں چن رہا ہو! اگر صورت حال میں ہے تو کیا یہ جسارت ندہوگی کہ اگر ہم ایک ای گلوق کے وجود کا اٹکار کریں جوٹی الوقت ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔

# سينتروكيل كے جناتی مشاهرات

ا کیم اے ایف میاں اور ہائی کورٹ کے بینئر وکلاء میں سے ہیں۔ معروف مصنف اور ماہر تعلیم ،عمر قریباً ۱۰ سال ، پڑنے فکر اور محکم دانش کے ، لک ہیں ، انہوں نے تاری مخلوق کے متعلق ڈاتی تجربات پر جنی ایک مضمون بھیج ہے جس کے پچھے دھے ڈیل میں درج کے جاتے ہیں۔

ایک روی سائنس دان گاڑی میں بیٹ گہرے انہاک سے فضائی پرواز کے متعلق پر پڑی جس سے کبیدہ خاطر ہو کر کتاب پھینک دی اوراس کے دیسرج سکالر مصنف کوگالیوں دینے لگ گیا۔

سائنس دان کواضطراب کی حامت میں دیکھ کر پاس بیٹے ہوئے سافرنے کہا''کی آپ جنات کوشیں ماننے'''۔'' کہاں ہوتے ہیں جن؟ ایتھے بھے سائنس دان بھی تو ہمات کاشکار ہو گئے''اردی سائنس دان نے شدید ترین غصے کے عالم میں کہا۔ اتے میں گاڑی کے سب سے فران کی طرف متوجہ ہوگئے ، کیاد کیجیتے ہیں کے معترض کا وجود لمحہ یہ لمحہ گرگرٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے ادراس کے سب اعت ء تیزی ہے بڑھتے ادر پھیلتے چلے جارہے ہیں۔ آخر ہیں اس نے گرخ کر کہا'' میال! کیا اب بھی سر نہ

آپ نیس ، نے جول کو؟ ''اتنا کہااوراجا تک ہوامیں عائب ہوگیا۔ یہ ہال کہانی کا خداصہ جے ایک روی سحانی نے "سیا واقعہ" کے عنوان سے قلم بند کیا تھے۔ میں نے اس ہے متاثر ہو کراس مخلوق کے متعنق تحقیق ویڈ قیق کرنی شروع كردى اورآ خركاراس نتيج پر پيني كدية ارى مخلوق جس كاذكر قرآن عكيم بيس بحى ب واقعی موجود ہے لیکن غیر مرکی ہونے کی حبہ سے اکثر لوگوں کے زو بیک غیر مسلمہ ہے۔ ان کی ذاتمی، رہن سہن اور ضرور پات ہالکل ہماری طرح میں لیکن افسوس کہ غیر معمولی طاقت کے باوجودخود نبیں کماتے۔انسان کی کمائی سے حصہ لینا اپناحق سجھتے ہیں، بینقال التھے ہوتے ہیں مگر موجد یا مخترع نہیں بصل کے موقعہ پریہ برخر کن ہے بقدر ضرورت اناج اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یجی وجہ ہے کہ پرانے دور کے کسان تھیتوں میں میبے فڑکن کے گرد کڑا دیتے ہیں چگراس کا وزن کرتے ہیں۔اور جواب ا نہیں کرتے ان کا اناج تخمینہ ہے خاصہ کم نکلتا ہے۔ ریٹلوق طالب علم بن کرسکونوں اور کالجوں میں تعلیم تو حاصل کرتی ہے مگر ملاز متیں یا کار وبار نہیں کرتی۔

الب كادل في جامول

آئے ہے ۳۴ سال پہلے میں شجاع آباد (ملتان) ہے اسپنے گاؤں جارہا تھا۔شام کے ساڑھے سامت نئے چکے تھے۔ ہر طرف اندھیرا گھپ چھاچکا تھا۔ سانپ اور پچھو مجوروں کے جھنڈے نکل نکل کرشور ملی اور کلروالی پک ڈیڈی پر پھیل رہے تھے ڈر رہا تھا کہ کہیں گوئی سانپ ڈس کر جھے اس عارضی منزل مقعود کی بجائے دوا می منزل مقصود پر نہ پہنچادے۔ معاً جھے بچپن کا پڑھا ہوا سچا داقعہ یاد آگیا اور لاشعوری طور پر قدرے ، یوی ادر غصے کے عالم میں آکرزورے ہولا:''جن! اگر واقعی کوئی ایک محلوق ہوتی تو کیا وہ میری اس ہے بھی اور مشکل میں مدونہ کرتی۔ ''بات انجی پوری شہوئی تھی کہ کیا دیکھیا ہوں۔ میں اپنے گاؤں پہنچ چکا ہوں۔ خاکی تلوق …! چھوڑ ہمارا چیما

ال جیرت انگیز واقعہ نے میرے شوق کومہیز لگائی اور آخر تلاش کرتے کرتے میں ایک ہوڑے والے جن ان کی رسائی حاصل کرنے میں کا میاب ہو گیا۔ محروہ ہاں جن ن ، ملال ، ما یوی اور حوصلہ شکنی کی متعدد رکا وٹیس تھیں۔ جنہیں بھیا نگ کر گو ہر متفود حاصل کرنے کے لئے خاصی محنت کرتا پڑی بہر حال بیں ان سے مل سکھ کر رخصت مواا درصرف ایک جن کوئیس بلکہ حرص کی وجہ سے جنوں کی ایک فوج کو مطبع و منقاد کرنے کا عزم بالجزم کرنیا۔

پہلی جعرات دریائے چاب کے کنارے چڑھاؤکورٹ کر کے اپ گرد آیٹ اکری کا کڑا دیا۔اورسامنے تھراگاڑکرورو بی تحوہوگیا۔ یہ کل رات کے تین ہے ختم ہوا۔ لیکن سوائے تھا دٹ کے اور کھے حاصل شہوا دوسری جماعت بھے دریا بیں ایک معمولی خلاطم محسوس ہوا۔ تیسری جعرات دریا بیں ایک خاص روشی اور تھوڑا سما شورسنائی دینے لگا۔ چوتی جعرات دریا بیس کھے مخلوق تیرتی اور نہائی ہوئی نظر کی۔ پانچویں جعرات دریا ہیں بیسا تھی کے میلے کا ساسال نظر آیا۔ جو آرشی رات کے بعد ایک مشتعل ہجوم کی صورت اختیار کر گیا اور جھے ڈرائے دھمکانے لگا۔ چھٹی جعرات قیامت کی رات تھی اس روز وہ مخلوق بھے ایک منظم اور سلح فوج کی

" خاکی مخلوق! جھوڑ ہورا بیجھا۔ کیوں ہوری فوج کے بیکھیے پڑ گیا ہے اس کو تا بع کرنے اور غلام بنانے سے مختبے کیا حاصل ہوگا۔سفلیت میرے خمیر میں بھی ہے۔ ہو سکنا ہے کہ اس وجہ سے بتوگان خدا کو ٹائن پریشان کرنے کے لئے ہماری خدمات حاصل کرے اور اس طرح کارگاہ ایز دی کے اس نظام میں تخل ہو۔ بہتر ہے اپنے آپ کوانسانی سرگرمیوں تک محدود رکھاور ہماری اقلیم میں مداخلت نہ کڑ'۔

ان سب باتوں کے باد جود میں اپنے رہبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ورد میں مشغول رہااوران کی طرف ذراالتقات نہ کرتا۔ اس پر کما عُذر نے غیمے میں آ کر فوج کو تھم دیا۔

''جا دباز د! آگے ہیڑھو۔اس معنی کنلوق کو گرفتار کرلو۔ مار داور ریز ہ ریز ہ کر دو۔ آخر جارا کیا تصور ہے۔ہم نے کیا بگاڑ ایسے اس کا۔ جاؤٹیس سجھتا تو اسے اپنی غلط روی کا خوب مزاچکھاؤ''۔

اس پرساری فون نقارے بیجاتی، بندوقی چلاتی اور تو پی واغتی آگے بڑھتی لیک میرے قریب آگراز خود عائب ہو جاتی۔ جنوں نے جھے پرایے گئ جملہ بار بار کئے۔
ساری دات مجھے اپنے اداوے سے باز رکھنے کی خاطر تبدیدی کارروائی کرتے دیے۔
ساری دات مجھے اپنے اداوے سے باہر نگلا۔ چند قدم چلنے کے بعد کیاد کھتا ہوں کہ میرے پہلو یہ پہنوا کی ٹرگوش چل رہا ہے۔ میں سجھا کہ دریائی جنگلوں میں ایسی میرے پہلو یہ پہنوا کی ٹرگوش چل رہا ہے۔ میں سجھا کہ دریائی جنگلوں میں ایسی چیزیں عام ہوتی ہیں لیکن پچھ دریا کے بعد وہ فرگوش کمی تو کتے کاروپ دھار لیتا اور بھی ایسی خوب غرایا اور دوسری طرف شیر بن کر شیمنے گا۔ آخر میں جھے ڈرانے کی خاطر ایک دفعہ بھیڑیا اور دوسری طرف شیر بن کر خوب غرایا اور دھاڑا گمر میں اسے ذرا خاطر میں نہلایا۔ جھے مطوم تھا کہ آگر میں ذرا خوب غرایا اور دھاڑا گمر میں اسے ذرا خاطر میں نہلایا۔ جھے مطوم تھا کہ آگر میں ذرا حوب خوب غرایا اور دھاڑا گمر میں اسے ذرا خاطر میں نہایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لاکھول خوبی والہ کے زمانہ قدیم کے تجرستان کے سامنے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لاکھول مورے میں راہ دوکہ کرکھڑے ہیں اور کہ درے ہیں۔

"اے فانی انسان! شرم کرآ خرجلد یابد برایک دن تو نے بھی ہمارے یاس آتا ہے۔

کیا حاصل ہوگا تجھے ان غیر فطری کاموں ہے۔ دفع کر، چھوڑ دے پیچھ جنوں کا اور مت کر خیال ان کی فوج کوتا ابع کرنے گا''۔

تا ہم میں نہ تو ناری مخلوق کی دھمکیوں ہے مرعوب ہوا اور نداستخوانی ڈھانچوں کی تضیحتوں ہے متاثر تاہم دہشت کی وجہ ہے راتوں رات میراوزن دوسیر کم ہوگیا اور سر کے بیشتر بال سفید ہو گئے۔

ے۔ مربی صید اور کے است پہلے گھر پہنی تو کمیالیکن اب کے میری حالت بہت دگر گول تھی۔
جسم بخارے پھک رہا تھا اور تقاہت کی وجہ ہے بولا یا چلا تک نہ جا تھا۔ گھر والول
نے حکیموں اور ڈاکٹر ول کو بلا یا گھرا رام جھے ایک کا لے بھرے کے صدنے ہے ہے آیا۔
ساتو یں جعرات میں نے جنول کوتا ہے کرنا تھا۔ گھرافسوں اس دات میں بخت بہار
اور لاغر تھا۔ چلنے کے لئے جسم کو بار بار گھسیٹا گر کز وری کا کوئی علاج نہ تھا اس سے کہلے
پر بے چارگ کا پچر رکھ کر لیٹ گیا اور میں گائی اور تاتمائی پر بہت سٹ بٹایا۔
اگر چہنوں کوتا ہے کرنے کی مہم ٹاکام ہوگئ کی پھر بھی اس تلوق کے پھے نہ پھا اثر ات
میرے ول پر ضرور بیڑھ گئے ہیں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ:

''جن انسانوں ہے الگ تھگ زندگی بسر کرتے ہیں ووا پی شکل وصورت بدلنے میں پیطول رکھتے ہیں، بعض شریر جن انسانی تنازعوں کوہوادے کرہمیں مزید پریشان کرتے ہیں۔''

يُر اسرار محلوق

پُر اسرار کھون کے متعلق میرا ایک اور تجرب بیہ ہے کہ میں زمانہ طالب علی ہیں مظفر گڑھ بورڈ نگ ہاؤس میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ پُنی نیجر منتخب ہوگیا۔اس رات میں بہت خوش تھا اور بہت دمر تک مجی سوچتار ہا کہ اس مہینے نمبن کر کے خوب مزے اڑاؤں گا۔ صبح سوم ہے ، ورچی کو لے کرسوواسلف لینے چٹی پڑا۔ باورچی آگے تھا اور میں اس ے کوئی پچاس گرزیجے رقم ہڑپ کرنے کے متعلق سوچھا جارہاتی، یک دم کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھر سے ایک مکر وہ شکل کی معمر اور اشتہ کی غلیظ عورت کھڑی نظر آئی۔ اس نے مصرف ایک لمبا کرتا پہنا ہوا تھا۔ جب میں اس کے سامنے آیا تو اس نے جھے ایک مشکری میں گندگی پیش کر کے کہا۔ ' بید کھ لینا دومرے کا ال خبر نہ کرتا''۔ جیران دہ کیا کہ بیدکون ہے اس نے کیا کہا اور اسے میرے دل کی بات کا کیے علم ہوا۔ کوئی دس قدم کہ بیا کراس خیال سے بھرواہی آیا کہ اس سے بچھاور اوچھوں گروہ غائب ہوچکی آگے جا کراس خیال سے بھرواہی آیا کہ اس کی موڑ تھیجت میرے دل میں ہمیشہ کے متحق اور تا تا ہم اس کی موڑ تھیجت میرے دل میں ہمیشہ کے ایک بینے گئی جس سے میں نے ایک متوسط در ہے کی خوشی ل زندگی بسر کی ہے اور اطمینان قلب ایک دولت سے بال بال دیا ہوں۔۔

### مرمنر چودمری لکمتے ہیں

10 مالہ ذاتی مشاہرہ میں ہردن نی مصیبت لہ یا اور ہردات نیا عذاب لے کر آئی۔
جنات کے اثر ات سے جو تکلیف ہوتی ہے اس کی عکائی بی نامکن ہے۔ ان سے
علف اثر ات نمودار ہوتے ہیں جو بحاری کی شکل اختیار کر نیٹے ہیں۔ نماز کی ادا بیگی
میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ بساوقات ان فی شکل ہیں تا طاوت کلام پاک تو
تقریباً نامکن بنا دیتے ہیں۔ اس کے نزدیک آنے سے وقتی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض
شخصیتیں تو خود شی کور بچے وہی ہیں۔ پہائ مختلف سوالی پیدا ہوتے ہیں حقیقت ہے کہ بعض
کی ایسے سوالات کا جواب صرف مشاہرے ہی سے مکن ہے بچھے مجبود یوں اور رکاوٹوں
کی بنا پر ان کا ظاہر کرنا مصلحاً درست نہیں ان کو بلایا جا سکتا ہے۔ ان سے باتیں کرنا
کی بنا پر ان کا ظاہر کرنا مصلحاً درست نہیں ان کو بلایا جا سکتا ہے۔ ان سے باتیں کرنا
گی بنا پر ان کا ظاہر کرنا مصلحاً درست نہیں ان کو بلایا جا سکتا ہے۔ ان کے اثر ات کافی
گی بنا پر ان کا ظاہر کرنا مصلحاً درست نہیں ہوں یا مائع صورت ہیں۔ ان کے اثر ات کافی
گیرے ہوتے ہیں۔ امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایک بات واضح کر دوں کہ ان

موثی طاری تیس مولی۔

یا در ہے کہانسان بہر حال اشرف المخلوقات ہے۔اس پر میخلوق نا لبنہیں آسکتی اسوائے وسوسہ بیدا کرنے کے محر جب انسان ان کو استعال کرتا ہے کی عمل کے وراجه تو امراض كا ماحق مونا جيد از قياس تبيس اس مخلول كى ساخت فرشتول كى ساخت کے قریب تر ہے۔ اس محلوق کوعمی طاقت سے بلایا جا سکتا ہے۔ دور کی جا سکتا ے گر نہیں حاضر کرنامشکل ہے۔ جھے اس مخلوق کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ اور مراض كى دەكىنىركا مرض صرف مصرف اورصرف ان كے اثرات سے بيدا موتاب \_ ماخوذار الفياتي اورجناتي امراض (واكثرائيم اعفاروتي)



# غوث على قلندرنے بتايا

حفرت غوث علی شاہ قلندر نے زندگی کا آخری حصہ پانی بت میں گزادا، مشہور مصنف اور شاعر اساعیل میرشی جو مرزا غالب کے نامور شاکرد تھے، آپ کے خاص مرید تھے۔

آپ نکھتے ہیں (اصل عبارت و رامختر اور آسان کی گئے ہے): "جب ہماری عمر دل بارہ سال کی تھی۔ "کا فیرنیا" کا سبق پڑھ کر گھر والہی آر ہے تھے، داستے ہیں ایک فقیر نے ایک مل بتایا ہے گیرہ دن تک پڑھنا تھا۔ پڑھنے کا طریقہ بیتھ کہ تہا مکان میں حصار کر کے وظیفہ کرنا تھا اور اس ووران ساسنے رکھے دو تن چراغ کے اوپر نظر رکھنا محقی۔ پہلے دن وظیفہ پڑھا، پچھنہ ہوا، دوسرے دوز دو بٹیر جھنگنے کے برابر چراغ کی او پر نزے ہوئے نظر آئے، تیسرے دن ان کا قد چوہ اور چوتھے روز بلی کے برابر ہوگئے اور چراغ گل ہوگی۔ ہم ڈرکر بھاگ نظے اور والدہ کی آغوش میں جھیپ گئے، بخار چڑھ گیا۔ جج کوونی نقیر ناراض ہوکر آیا کہ تم اور والدہ کی آغوش میں جھیپ گئے، بخار چڑھ گیا۔ جج کوونی نقیر ناراض ہوکر آیا کہ تم اور والدہ کی آغوش میں جھیپ گئے، بخار چڑھ گیا۔ جج کوونی نقیر ناراض ہوکر آیا کہ تم اور والدہ کی آغوش میں جھیپ گئے، بخار چڑھ گیا۔ جج کوونی نقیر ناراض ہوکر آیا کہ تم اور والدہ کی آغوش میں جھیپ گئے، بخار چڑھ گیا۔ جج کوونی نقیر ناراض ہوکر آیا کہ تم ناراض ہو تھا۔ اس پر شاہ صاحب آئوش کی باس بیٹھنا جا ہے تھا۔ اس پرشاہ صاحب آئوش میں جوان کے باس بیٹھنا جا ہے تھا۔ اس پرشاہ صاحب آئوشہ کی خصر کم بواادر پھرا کی اور گیرا کی اور قولوں کے باس بیٹھنا جا ہے تھا۔ اس پرشاہ صاحب آئوشہ کی باس بیٹھنا جا ہے تھا۔ اس پرشاہ صاحب آئوشہ کی باس بیٹھنا جا ہے تھا۔ اس پرشاہ صاحب آئوشہ کی باس بیٹھنا جا ہے تھا۔ اس پرشاہ صاحب کا خصر کم بوادر پھرا کی اور گیرا کی اور کی کی باس بیٹھنا جا ہے تھا۔ اس پرشاہ صاحب کا خصر کم بوادر پھرا کی اور گیرا کی اور کی باس بیٹھنا جا ہو کے تھا۔ اس پرشاہ صاحب کا خصر کی باس بیٹھنا جا ہو کی کی باس بیٹھنا کیا ہوگئے۔ اس پرشاہ صاحب کا خصر کی باس بیٹھنا جا ہو کی کی باس بیٹھنا جا ہو کی باس بیٹھنا ہو کی باس بیٹھنا ہو باس بیٹھنا ہو باس بیٹھنا ہو ہو کی باس بیٹھنا ہو باس ب

اے کر بھا کداز فزانہ غیب گبرونز ساوظیفہ خودداری دوستاں راکھا کی محروم نؤکہ ہادشمنال نظرداری

کہا اے سوتے وقت تین بار پڑھ اسم کے وقت ایک روپیال جایا کرے گا۔ہم نے پڑھا اسم کے روپید ملاتو والدہ کو دے دیا۔ تیسرے روز انہوں نے پوچھا روپیہ کہاں ے آتا ہے؟ ہم نے بتا دیا تو ہو چھا کہ اس عمل کی ہمیں بھی اجازت ہے؟ ہم نے اجازت ہے؟ ہم نے اجازت دے دو۔ اجازت دے دو۔ اجازت دے دو۔ اجازت دے دو۔ شہر ہوا کہ کہیں عمل کی تا ثیر نہ جوتی رہے اور الیا تی ہوا۔ والد نے بھی بیٹل کی لیکن اسٹے مواد کراکھی کے بیٹل کی لیکن اسٹے مواد کراکھی کی بیٹل کی لیکن کے بیٹل کی لیکن کرونے کی مواد کراکھی کرونے کی بیٹل کی لیکن کی بیٹل کی لیکن کرونے کی کرونے کی بیٹل کی لیکن کرونے کی بیٹل کی بیٹل کی بیٹل کی لیکن کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کی بیٹل کی

جارے دا دا کو بیمعلوم ہوا تو کہا کہ بیکو ٹی بڑی بات نہیں۔ آج رات بیشعر پڑھ کر ونا

### کریمار پخشائے برحال ما کہ مستم اسپر کمند ہو ا

یٹل کیا تو پانچ روپے روز ملنے ملکے پھرانہوں نے • ۵ روپے روز کاعمل بھی بتایا لیکن کہا کہ'' آئندہ میٹل نے کرنا''۔

انبول نے ایک بہت ہی انو کھادا قعہ یوں بیان کیا

انہم مولانا شاہ عبدالعزیز صدحب سے سبق پڑھتے تھے کہ ایک شخص امیرانہ لباس
پہنے آیا اور کہا کہ میری کہانی سننے کے قابل ہے، میں تو جیران ہوں کہاں جاؤں۔ اس
نے بتایا کہ میں سکھنو میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ ہے کاری کے باعث کھر پر تی ہے گزر
ہونے گئی ۔ تھوڑا سا ڈادراہ لے کر تلاش معاش میں نکلا اوراود ہے پورکو چلا۔ رائے
میں ربواڑی آیا۔ وہاں صرف ایک سرائے اور تکہة ، وتھا۔ سرائے میں چند بھی رئیں
اوردوایک کسبیاں رہتی تھیں ۔ میں سرائے میں اتراء خرج پاس نیس تھا۔ اسے میں ایک
کسبی آئی اور کہنے گئی کس فکر میں بیٹھے ہو، کھانے وانے کا سامان کیوں نہیں کرتے ؟
میں نے نال دیا۔ وہ وہ دوسری بارائی ، ٹیم تیسری بارائی اور پوچھ ، میں نے اسے بی بی بیا
دیا کہ کوڑی گرہ میں نہیں ۔ وہ فاموثی سے گئی اور پھر اروب چھ ، میں نے اسے بی بی بیا
دیا کہ کوڑی گرہ میں نہیں ۔ وہ فاموثی سے گئی اور پھر اروب عظم کو خدا دیا کہ دیے کہ یہ میں
نے جے درکات کرا ہے کفن دئی کے لیے اسٹھے کے تھے ، جب تم کو خدا دے ، لوٹا دیتا۔

میں اود سے پور پہنی جہاں فور آنو کری لگی اور اتنا خدا کا فضل ہوا کہ یا نے برسوں میں بی امیر ہو گیا۔ نوکر جا کر، ہاتھی گھوڑے، گھرے خط آیا کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی کا انتظام کرو، میں داجہ ہے جھٹی لے کر گھر چلا۔ رائے میں ریواڑی آیا اور مرائے میں از کراس میں کا حال ہو چھا۔ پنة چلا کہ بہت بیار اور کوئی وم کی مہمان ہے۔میرے وہاں پہنچتے ہی وہ چل کی۔ میں نے اس کا کفن وفن کیا اورا پے ہاتھ سے اس کوتبر میں اتارا۔نصف شب کو بینہ جلا کہ جیب میں ۵ ہزار کی ہنڈی نہیں ہے۔خیال آیا کداس قبر میں گری ہوگی ۔ سیدها قبرستان پہنچااور قبر کھود ڈالی۔ کیا دیکھیا ہوں کہ نہ وہاں میت ہے نہ ہنڈی ، ایک طرف درواز ہ تھا، اس کے اندر گیا۔ نہایت پر فضا اور خوبصورت باغ نظراً يا جس من أيك عالى شان مكان تفا اوراس من أيك نهايت حسین عورت میٹھی تھی۔ اس کا ایک غلام مجھے بل کریاس نے گیا، وہ عورت ہو ہ تم نے جھھ کو بہچانالبیں، بن وہی مورت ہول جس کوتم نے دس رویے دیے تھے۔ او بہمہاری ہنڈی اوراب دریمت کرو، واپس چلے جو ؤ، میں نے کہا یہاں کی سیرتو کرلوں۔ بولی وہ توتم قیامت تک نبیں کرسکو مے۔اتی دریش دنیا کے اندر کیا ہے کیا ہو گیا ہوگا، بس ج وُ۔ خیر میں واپس آ گیا۔ کو لَی تین کھنے گئے ہوں گے۔ باہر نکلا تو پہ کلیے ند سرائے نہ وہ آ دی نہستی، ایک شہراً باد ہے۔جس ہے حال ہو جھا، جھے دیوانہ بچھنے لگا۔ کیسی سرائے اوركون سماامير\_

آ ٹرایک آدمی جھے ایک بزرگ کے پاس لے گیا۔ میراہ اُس کوموج میں ڈوب گیا، پھر کہا ہاں جھے کچھ یاد ہے۔ میرے داوا بتاتے تھے کہ اگلے زمانے میں یہاں ایک سمرائے تھی جس میں ایک کہی رہتی تھی۔ ایک امیر آ دی نے یہاں آ کراس کا گفن دن کیا پھر آ دھی رات کو وہ بھی غائب ہو گیا، اس کے ساتھی روپیٹ کر چلے گئے، اس تھے کوتو تھی سوبرس گزر گئے۔ اب میرا گھر ہے شدر، کہاں جو وُں؟ شاہ صاحب نے کہا، ہے شک وہاں کی ایک گھڑی یہاں کی میک صدی ہوتی ہے۔ اب مج کوجاؤ اور باتی عمر خد کی یاد میں گڑ ارو۔

## ایک فقیرنے اسے یا کل بناویا

یہ یک صدی پہلے کا قصہ ہے۔ کلکتہ میں ایک عامل جنات حسن فاں کا بہت چرچ تھا۔ پورے ملک میں جواہرات کی سب سے ہوئی دکان جمشن اینڈ کمپنی پہیں تھیں۔ حسن حاں اس دکان پرایک انگوشی فریدئے گیا۔ سے بہت کی انگوشیاں دکھائی گئیں۔ ان میں سے بیک اے بہت پہندا آئی لیکن اس کی قیمت او کرنا اس کے ہیں میں نہیں تھا۔ اس نے ایک نو کھا مطالبہ کیا۔ س نے کہ بیا گوشی اسے ایک وہ کے سئے اُوھار دے دی جے نے دکان کے مل زمول نے اسے ڈ، نٹ ڈیٹ کر بھگا دیا۔ اس نے بنیجر سے اس کی شکایت کی ور بتایا کہ دو کل بھر دکان پرا ہے گا۔

ا گلے دن دہ دکان پرنہیں آیا لیکن نگوشی غائب ہوگئی۔ حسن خان پرشک کی گنجائش نہیں تھی س لیے کہاس کے جانے کے بعد بھی سیانگوشی دکان پر موجود تھی اور س کے بعد حسن خال تو آیانہیں تھا۔

ولیس نے تغییش شروع کی۔ اس دوران حسن خاں وہی انگونی ہے ہوئے موقع پر بھٹے گیا۔ پولیس نے تغییش شروع کی راس دوران حسن خاں وہی انگونی ہے ہوئے موقع پر حوالات پہنچتا تو ہدد کیے کر جران رہ گی کہ حسن خاں دونوں باتھوں کی دس وی انگلیوں علی ہیں ہوئے تھا۔ تھا نید، رئے حسن خار کوجیل بھیج ویا۔ بی بنکل ولیم ہی دی تک تو تھیاں پہنچ ہوئے تھا۔ تھا نید، رئے حسن خار کوجیل بھیج ویا۔ دوسری صبح جیل کی کو تھڑی کا دروارہ کھو باتو جملنین کمینی کی زیورات اور جواسرات کے بھری چوری اماری تدرموجود تھی۔ سنتری نے اس جران کن واقعے کی اطلاع فائسر دے کوری ہو دہاں تھے گئے۔ انہوں فائسر دے کو دی ہو دہاں تھے گئے۔ انہوں

نے حسن خاں سے بوچھا کہ بیاماری یہاں کیے آگئی۔اس نے جواب دیا جس طرح آپ کے گھروں میں سونے جاندی کے زبورات سے بھرے صندوق پنچے ہیں،ای طرح بیالہ ری یہاں بھی آگئی۔افسروں کو بیجواب بجھ میں نہیں آ پالیکن جب وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان کے حوال کم ہو گئے کہ مملئن کمپنی کی ایک بیک الماری ان سب کے گھروں میں موجود تھی۔

ا گلے دن حسن خان نے کہا کہ اگر اس پر چوری کا مقدمہ فتم نہ کیا گیا تو ہمیٹن کمپنی کے سارے زیورات فتیج بڑگال میں غرق کردیئے جا کیں گے۔ چنا نچے اس پر ند صرف مقدمہ دائیں لیا گیا بلکہ دوانگوٹی ، جس سے میہ سارا ہنگامہ شروع ہوا تھا، بھی اس کو تھنے میں دے دی گئی۔ سارے کلکتہ میں حسن خال کی دھوم چے گئی، کیا انگر ہے کیا دیں ، سارے افسر حسن خال کے دوست بن گئے۔

حسن فاں دہلی آتا جاتا رہتا تھا۔ وہاں اس کا تیام رائے ہو در مہیش واس کے مکان پر ہوتا جو کمڑو ہیں گئی ۔ ایک دن وہاں محفل جی ہوئی تھی۔
سینظر وں مہمان مکان کے وسیح صحن میں موجود تھے۔ حسن خاں کے سامنے ایک میز رکھی تھی۔ اس نے رائے صاحب سے کہ کروہ اپنی گھڑی انہیں عمایت کریں۔ رائے بہر درنے کہا تم تم ش کر کے اسے فراب کردہ گے، پھراسے ملکتہ بھیجنا پڑے گا۔ گھڑی بہرت تیتی تھی۔ حسن خاں نے بہت تیتی تھی۔ حسن خاں نے بہت تیتی تھی۔ حسن خاں نے بہت اپنی گئی۔ حسن خاں کی کری حسن خال کی بہت تیتی تھی۔ حسن خال نے بہت تھی اور اس کے قریب ہین گئی۔ حسن خاں نے جیب سے گھڑی نکال لی، مرائے صاحب کی کری حسن خال کی رائے صاحب کی کری حسن خال کی، مرائے صاحب کی کری حسن خال کی، مرائے صاحب کی کری حسن خال کی، مرائے صاحب کی طرف تھی۔ اس کے بعد حسن خال سنے اپنے لی تول رائے صاحب کی طرف کر باریک بیس دو۔ پھر سینوف اس نے اپنے لیتول کہا ہے کہا اور رخ رائے صاحب کی طرف کر کے گھوڑا دبا دیا۔ دھی کے سے گولی جلی، عمل کھڑا اور رخ رائے صاحب کی طرف کر کے گھوڑا دبا دیا۔ دھی کے سے گولی جلی، دھوال چھٹا تو لوگ بید کی کھر رائے صاحب کی طرف کر کے گھوڑا دبا دیا۔ دھی کے سے گولی جلی، دھوال چھٹا تو لوگ بید کی کھر رائے صاحب کی طرف کر کے گھوڑا دبا دیا۔ دھی کے سے گولی جلی، دھوال چھٹا تو لوگ بید کی کھر رائے صاحب کی طرف کر کے گھوڑا دبا دیا۔ دھی کے سے گولی جلی، دھوال چھٹا تو لوگ بید کی کھر کے درائے صاحب کی طرف کر کے گھوڑا دبا دیا۔ دھی کے سے گولی جلی، دھوال چھٹا تو لوگ بید کی کھر کھر ان رہ گئے کہ درائے صاحب کی طرف کر کے کھوڑا دبا دیا۔ دھی کے سے گولی جلی،

اورون گفری ان کے باتھ پر بندگ ہے۔ بدوا قد شروع ہے آخر تک تم م مہما ہوں نے و یکھا۔ ایک واقعد آگرے کا ہے جہاں کمشز آفس کے ایک افسر حکیم عن بت اللہ حسین نے کہا کہا تاوہ (یو پی کا ایک قعبہ) کی مشہور طوائف رل ہون کو تو متنوا وو۔ حسن خال نے کہا، آئکھیں بند کرو۔ حکیم صد سے آئکھیں بند کیں اور ایک منت کے بعد کھویل تو لال جان ان کے مریخ کھڑی تھی۔ حسن خال سے آگرہ کے ایک تیم کی میں منظم کھڑی تھی۔ حسن خال سے آگرہ کے ایک تیم کی میں منظم کھڑی تھی۔ حسن خال سے آگرہ کے ایک تیم کی میں میں تو لال جان ان کے مریخ کھڑی تھی۔ حسن خال سے آگرہ کے ایک تیم کی میں خواب ہے۔ میں میں تو لال جان ان کے مریخ کھڑی ہے۔ میں میں کھنٹو میں حسن خال نے ایک بجیب شعیدہ دکھ یا۔ وہاں ایک نواب صاحب کو میں شاشا دکھانے کی چیش کش کی۔ جمعہ کے دان بیٹما شاہوا، حسن خال کے بیاس میک ہے صدخوب میں میں کے حسن خال کے خال سے میں خواب صاحب تو اس کے تام پر اس نے تاجنا شروع کرویا اور ذبین سے دی فٹ بلند، ہوگئی۔ میں میں کہ کے حسن خال کے تیم براس نے تاجنا شروع کرویا اور ذبین سے دی فٹ بلند، ہوگئی۔ میت خاص لمب ہے۔ آخر میں بیوسینہ خائر وہ گئی۔ ورحس خال نے بتایا کہ اس نے تایا کہ تارہ کہ کہ تارہ کہ تارہ کہ کہ تارہ کہ تارہ کہ کہ تارہ کی تارہ کہ تارہ کہ تارہ کہ تارہ کہ تارہ کہ تارہ کہ تارہ کی تارہ کہ تارہ کی تارہ کی تارہ کہ تارہ کہ تارہ کہ تارہ کہ تارہ کی تارہ کہ تارہ کہ تارہ

حسن خاس کی سماری زندگی جس طرح عجیب تھی ،ای طرح اس کا انجام بھی جراں
کر دینے وال ہے۔ ہر کی شہر میں ایک تو ب کے ہمراہ حسن خال عید کی نمار ہڑھنے جا
رہا تھا۔رائے میں کی فقیر نے گوڑی بچھارٹی تھی۔حسن خال نے رستہ بنانے کے
لئے تقیر کو تھم دیا کہ وہ گوڑی ہٹا ہے ۔ فقیر نے کہ جس طرح دوسر لوگ ایک طرف
ہے ہوکر نگل رہے ہیں، تو بھی نگل جا۔اس پر حسن خال برہم ہوگیا اور فقیر پر جا دو کے
عمل کرنے شروع کر دیئے۔فقیر پر کچھ، شرنہ ہوا۔حسن خال آ دھے گھنے تک اس پر
جا دو کے دارکر تاریا۔آ دھے گھنے بعد فقیر نے صرف اتنا کیں۔'' اے امتد! ایسے وگوں کو تو
جا دو کے دارکر تاریا۔آ دیلے گھنے بعد فقیر نے صرف اتنا کیں۔'' اے امتد! ایسے وگوں کو تو
جا دو کے دارکر تاریا۔آ دیلے گھنے اور فقیر نے صرف اتنا کیں۔'' اے امتد! ایسے وگوں کو تو
جا گل کیوں نیش کر دیتا''۔ بیا اللہ خلسنے ہی حسن خال نے اپنے کپڑے بھاڑ ڈالے اور

. س دن کے بعد کی نے حسن خال کوریکھ ، شاس کے بارے میں پکھنے۔

## مجنو پیانی کے بعد جادیدا قبال کے گھر پہنچے

سابق جسٹس ڈاکٹر جاویدا قبال ایک روش خیاں اور تر تی بیند مسمدن ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی کچھا سے واقعات گزرے ہیں کہ مرحوم قدرت اللہ شہاب کی طرح انہیں بھی اپنے سائٹیفک ذبن میں کچھے جگہ'' مانوق الفہم دانش'' کودین پڑی۔ اپنی کماب ''اپناگریباں جاک' میں انہوں نے مکھاہے:

لاہور ہائیکورٹ کے مقدے میں چیف جسٹس مولوی مشاق حسین کی سررائی
میں نے نے بھٹوکو مجرم قراروے کرائیس پھٹی کی سراسنائی۔ نے کے دیگر نج صاحبان
سے ذکی الدین پال، ایس ایم آئے قرایٹی، گھباز خان اور شاید کرم البی چو ہان۔ فیصلہ
متفقہ تھا (جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ مولوی مشاق حسین دوئی کے ساتھ دشتی بھی
پوری طرح نبھائے ہے۔ وشنوں کو بھی معاف ندکرتے تھے۔ مثلاً جب چیف جسٹس
نامزدہ و بے تو صلف لینے گورز ہاؤس جانے سے صاف الکارکرد یو کیونکہ گورز اسلم ریاض
حسین کو اپنا تی ، رہے والا دشمن مجھتے تھے، چنا نچہ گورز کو ہائی کورٹ میں آگرائیس چیف
جسٹس کا حلف ولا نا پڑا) سپر یم کورٹ میں بھٹوی انہل چیف جسٹس الو ارائی کی قیادے
میں فل نے نے اکثر برت کی بنا پڑنمنا دی۔ رابو ہو تا کام رہا اور رتم کی ایمل بھی خارج ہوگئ۔
فو جداری تو انہیں کے خو لیلے اور فیصلہ شدہ نظیروں کے مطابق یہ فیصلہ ورست نہ تھے۔ اس

جھے اپنی زندگی میں چندمشاہ ات نے '' علم ارداع'' کے وجود کا قائل کردیا ہے۔ اس همن میں مبہلا واقعہ تو بھٹوکو بھائی دیئے ہائے ہے متعمق ہے۔ ہم میں سے کسی کو علم نہ تھا کہ بھٹوکو کب بھائی دی جائے گی گھر یاہ اپر بل کے اوائل میں بیک شب میں اور ناصرہ سور ہے تھے کہ کوئی تمن بجے کے قریب اچا تک یوں محسوس ہوا جسے کسی نے اوڑھی ہوئی چا در میرے اوپر سے تھنچ کر پرے چھینک وی ہے۔ میں ہڑ پر کر بستر پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھ کہ کھلے کا مراور کھلی کفوں کی قیص اور شلوار پہنے بھٹو نہایت تکی لہج سے گریز کی میں بتارہ ہے ہیں'' لک وٹ دے ہیوڈن ٹو گ' (ویکھوانہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے ) ناصرہ بھی جاگ آٹھیں۔ کہنے لگیس کہ کیا کوئی ڈراؤ تا خواب ویکھا ہے؟ میں نے جواب دیے'' بھی ابھی بھٹو یہاں موجود تھے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھائی دے دی گئے ہے۔''

ووسرا واقعدميرے برائے دوست مور حسين بخاري كي موت كا ہے۔ اس رات ہمارا چھوٹا بیٹا وہید ہوائی جہازیر نیویو رک ہے لہ ہورآ رہاتھ۔ ناصر وکسی کام ہے اسمام آ ہو گئی ہو کی تھیں اور میں خواب گاہ میں اکیلا تھا۔ رات کے کوئی دو بیج کے قریب جھے محسوس ہو کہ جیسے کوئی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹار ہے۔ میں نے مہلی کھٹکھٹا ہت تو شاید خوا ۔ میں سن تکر دوسری بار کھنکھٹا ہٹ کے وقت میں ینفیناً جاگ رہا تھا۔ میں اتھ جیٹے اور سمجه كمكن سے باہر تيز ہوا چل راى ہو۔ يرده ہناكر باہر جھا تكا مگر برطرف خاموثى اوررات کی تا، کی پھیلی ہوئی تھی ۔ پھرجس دروازے پر تھنکھٹاہٹ ہوئی تھی، بیل نے کھول کر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی موجود شاتھا۔ ہیں ڈر گیا اور طرح طرح کے وسوسول نے مجھے آلیا۔ یمی دعا کرتار ہا کہ خداوند تق ٹی وسید کا بھیبان مواوروہ بخیروعافیت لد مور بَنْ جائے۔انگلے روز مج بھارے بینے منیب نے مجھےفون پر بتای کہ گزشتہ شب دو بیج میرے اوست منور حسین بخاری حرکمت قلب بند ہو جانے سے فوت ہو گئے اور جار کے بعداز دو بہران کا جنازہ ہے۔

میرے مضابدے سے بیتو ٹابت ہوجا تاہے کہ جب کی کی روح اس جہان سے
پرواز کرتی ہے تو جاتے جسے جسے جاسے کی غیر مادی یا مادی ؤر اید سے اپنی
رنصت کی اطلاع دے دیتی ہے مگر اس کے بعد وہ کہاں جاتی ہے؟ اس کے بارے
ہیں تیاس یا ایمان کا سہارا ہی نیا جا سکتا ہے کیونکہ بھر اس سے ملہ قات شاذ ونادر یا تو

خوروں میں ہوتی ہے یا و اکل نیس ہوتی۔

ایک اور مئذغور طلب ہے۔جم کے اندر روح کا مقدم کہاں ہے؟ کیا روح دراصل ذبن ہے جود ماغ میں مقید ہے یاروح کامسکن قلب ہے؟ ذبن اگر بیار ہو جائے تو کیاروح بھی پیار تصور کی جائے گ؟ بچھائے دوست اور تا پر زاد بھ کی مختار کی یادا گئی۔ اس کی وفات بیا ی برس کی عرش ہوئی اور وہ اپنی یا دواشت کھو بیٹے تھے۔ یں ان کی بیمار برک کے سیے گیا اوران کا احو ل یو چھا۔ نبایت بے تکلفانہ انداز میں جواب دیا''شکر الحمدلقد میں بخیریت ہوں'' قریب کھڑے مینے نے بتایا'' ، با جان' پیر بچے جاوید ہیں۔ " پ نے انہیں بہی نانہیں؟''اس پر یکدم <u>جھے بہی</u> ن کر گلے نگالیا اور زار وقطار رویے کے یہ میں انہیں ول سا دیتار ہا۔ ای مشکش میں تقریباً پندرہ منٹ گزیر گئے اور ان کا رونا تھا۔ چھراپ نک جھے ، پے قریب بیٹے ویکے کر فرمایو'' آپ ہے تقرف نبيل موا؟ آپ كون بيل؟" چندروز بعدده فوت مو كئے \_كيدن كى روح نے یادداشت سے محروی کی کیفیت میں تفس عفری سے پرواز کی؟ کیاروح نکلتے وقت جسانی نہ کل اپنی والی اور کا ساتھ لے جا آ ہے؟

### خونناک چرے نے لارڈ ڈفرن کی جان بجالی

لارڈڈ فرن ۱۸۲۳ء ہے لے کر ۱۸۲۷ء تک برطانو کی بند کے نائب ور بررہ۔
ونیا کے گئی مم لک میں برطانیہ کے سفیرر ہے، پھر کینیڈا کے گورز جنر رہے اور ۱۸۷۱ء
میں انہیں لارڈ کا خطاب ملاس ۱۸۸۴ء میں برطانو کی مقبوضہ بند کے واکس رائے مقرر
موئے ۔۱۹۰۳ء میں ان کا انتقال ہوگیا۔ بیدہ قعہ جوامر کیکہ سے شائع ہوئے والی کہا ب
سے لیے گیا ہے، لارڈ ڈ فرن کے گردگھومتا ہے اور گارڈ ڈ فرن کی ڈائری کے علادہ ان
کے بعض قر بی عزیز ول نے بھی اس واقعے کی تھد ہی کے ہے۔

واتعے كا آغاز آئر بينڈ سے ہوتا ہے جہاں لارؤؤ فرن اپنے دوست كے ہاں

تھ ہرے ہوئے تھے، ورجھ نیوں کے دن میں ویکاریں گزار ہے تھے۔ ایک ان وہ ون کھ ہے کہ سے ہوئے ۔ پھی کی کھر آئے ورکھ نا کھ تے ہی سو گئے ۔ پھی کی کھوں ایک سے بی سو گئے ۔ پھی کی کھوں ایک سے بی سو گئے ۔ پھی کی کھوں ایک سے بی سو گئے ۔ پھی کی محمد بھی بھال کے بعد دوبارہ سونے کی کوشش جب کہ سرا یا حول پر سکون تھا۔ وہ یکھ دکھے بھال کے بعد دوبارہ سونے کی کوشش کرنے گئے لیکن اچ بھی کی کہ انہیں کھڑ کی ہے بہرایک ڈراؤنی تو رسانی وی وہ کھر نے گئے گئے کی دوہ ہرائی ڈراؤنی تو رسانی وی وہ کھر نے کھر نے کہ دوہ ہرائی دوہ جران کھڑ سے تھے کہ وہ کے بھی کے دوہ ہرائی دوہ جران کھڑ سے کھی کے بھی کے دوہ ہرائی دی۔ وہ بھی کے بھی کہ بھی کے بھی کے بھی کے بھی کے بھی کے بھی کے بھی کی کے بھی کے بھی کے بھی کی کہ دوہ ہر سے ڈر کے بھی کی کہ دوہ ہر سے ڈر کے بھی کی کہ کی کھی کے بھی کے بھی کے بھی کے بھی کے بھی کی کہ دوہ ہر سے ڈر کے بھی کی کہ کی کھی کے کے بھی کے بھی کے بھی کے کے بھی کے بھی کے بھی کی کے بھی کے کے بھی کے بھی کے بھی کو بھی کو بھی کی کھی کے بھی کی کہ دوہ ہر سے کو بھی کو بھی کھی کے کے کے بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کھی کے کے بھی کے کے بھی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کو کھی کر دوہ ہر سے کو بھی کی کھی کے کے بھی کی کھی کر دوہ ہر سے کو بھی کی کھی کے کے کہ کو بھی کر دوہ ہر سے کو بھی کی کھی کی کھی کے کے بھی کی کھی کو بھی کو بھی کر دوہ ہر سے کہ کو بھی کر دوہ ہر سے کہ کی کے کھی کے کے بھی کی کھی کو بھی کر دوہ ہر سے کہ کی کھی کے کے دوہ ہر سے کی کھی کے کے بھی کر دوہ ہر سے کو بھی کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کو بھی کے کہ کے کہ کے کہ کو بھی کی کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کو بھی کو بھی کی کھی کے کہ کے کہ کی کو بھی کی کھی کو بھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کو بھی کی کو کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کو بھی کے کہ کی کی کو کہ کی کو کی کے کہ کی کے کہ کو کی کو کی کھی کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کہ کی کے کہ کی کہ کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کہ کی کے

بہر کوئی ہے میں تھی، ہرطرف رات کا سناٹا طاری تھی، وہ باغ میں وہ کوھر تلاش میں مصروف ہو گئے، کی ورخت پر ان کی نظر پڑی جہاں کی اُلو انہی پر اُنظریں جی بیٹھنا تھا، کیک لیے کہ لیے کے لئے انہوں نے سوچا کہ کہیں وہ جی لو بی کی تونہیں تھی۔ الو نے گویان کے خیالات پڑھ لیے، اس نے زور ہے ایک جی ماری ۔ اس میں اور بس جی بیٹی تھی۔ انسیل علی اور بس جی بیٹی تھی۔ انسیل علی اور بس جی بیٹی تھی۔ انسیل میں ہوا کہ وہ جی کی انسان کی تھی۔ وہ مرتبہ بھی اوھرا وھرا وھرا وھر کھنے گئے کے اب یک محسوس ہوا کہ وہ جی کھنے گئے کے اب یک انہیں سے بیٹی تھی وہ سلے پر بیک سفید ہیوں آگے بردھتا ہو نظر کیا، اس کے باتھ انظر نہیں کہ سفید ہیوں آگے بردھتا ہو نظر کیا، اس کے باتھ انظر نہیں کر ہے ہے۔

لارڈ ڈفرن پہیاتو ڈرے بھر ہمت کرتے ہوئے ہوئے میوے کے باس سی مجھے ور ے رُکنے کا حکم دیا سکن ہیو لے پر بچھا تر ندہو اور وہ برابر بڑھتا گیا۔ لارڈ نے بہتوں نکالا ور سے گولی مارئے کا اختیاہ کیا۔ جبرت انگیز طور پر ہیوں رک گیا وراپندر نے بدن شروع کیا۔ ویکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے روبر وکھڑا تھا۔ مارڈ کے وقعے بر بہید تر پا تقا۔وہ ہیو لے کی تیز آنگھوں کی تاب نہیں یا سکتے تھے۔ لارڈ ڈ نے دنیا دیکھی تھی لیکن اتنا خوفناک اور شنخ شدہ چبرہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔کوشش کے یا وجود وہ پنی نظریں اس سے نہیں ہٹا سکے۔اچ نک انہوں نے دیکھ کہ بیول تخلیل ہونا شروع ہوا۔ا گلے ہی لیجے وہاں پچھیس تھا۔

حیرت سے لارڈ کھڑ نے کے کھڑ ہے رہ گئے ، انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ انہیں پچھے یادٹیس کے دو کس تک وہاں ای حاست میں مجھد کھڑ ہے رہے ، مہال تک کہ میز بان انہیں تلاش کرتا ہوا ان تک پہنچ گیا۔ میز بان کی آمد بران کے حواس واپس آ گئے اور انہوں نے سارا واقعہ انہیں سایا۔ میز بان نے انہیں بتایا کہ اس مکان یا باغ میں اس سے پہنے اید ہیورا بھی نہیں دیکھا گیا نہ ہی بھی اس کے بارے میں کی نے کوئی تذکرہ کیا۔

لارڈ ڈفرن نے دائیں آگر ہے دائی ڈائری میں مکھ لیا، ڈائری میں انہوں نے ہے فقرہ بھی لکھ کہ''اس پراسرار ہیوے کا چرہ چاند نی میں بھی صاف نظر نہیں آرہا تھ، پھر بھی میراحیال ہے کہ ایسا چرہ یا تو'مصر کے گائب خانوں' میں نظر نہیں آسکتا ہے یا اجتنا کے غارد ں میں۔

اس واقع کا اگلاحصہ فرانس میں رونما ہوا، جہاں بعد میں لارڈ ڈفر ن سفیر ہے۔ چیزک کے گرانڈ ہوئی میں ایک سفارتی عشائید یا گیا۔ کی دوسرے سفیراور متعدد مکول ہے آنے والے وزیر بھی اس تقریب کے مدعو کیے گئے افراد میں شامل ہے۔ ان ونوں برھانیہ نے فرانس کے خصوصی تعلقات کے چیش نظر برھانوی سفیر کی عزت بڑھ پڑھ کرتھی۔ لارڈ اپنے سیکرٹری کے مماتھ لفٹ کے گیٹ پر سب سے آگے کھڑے ہے جس کے ذریعے سے آئیں اور دوسرے مہمانوں کوچھٹی منزل پر جاناتھ۔

لفٹ کا گیٹ کھلاء لارڈ ڈنے اندرجانے کے لیے قدم اٹھ یا وہ اٹھے کا اٹھ ہی رہ گیا۔ لفٹ آپریٹر وہی ہیولا تھا جو انہول نے آئر لینڈ کے یاغ میں دیکھا تھا۔ ر و ڈ فر ل نے رُن مدر ور مول کے میجر کے کمرے کی طرف جیے گئے۔ وراس سے بہلہ عضا کے منظمین نے عارض کے بیار کا بر زم نہیں ہے بہلہ عضا ہے کہ منظمین نے عارض طور پر سے رکھا ہوں ہے۔ س سے پہلے کہ مزید ہات ہو عش نے کے منظمین نے عارض طور پر سے رکھا ہوں ہے۔ س سے پہلے کہ مزید ہات ہو محق اغن کی طرف سے شور و فل کی تواری آئیں۔ یک آدی بھا آت ہو جوٹل کے بنیجر کی طرف آیا دراسے بتایا کہ لفٹ اوپر جستے ہوئے یا نیج کی سفیر شدید ڈتی ہوئے ہیں۔ کی طرف سے ڈر پہلے تار کوٹ ہوئے ہیں۔ کوٹ سفیر شدید ڈتی ہوئے ہیں۔ میں جھیا۔ لارڈ ڈفرن نے بھی بیان دیا جس پر کہمت نے پر سر رآپر بیٹر کے بارے میں چھیا۔ لارڈ ڈفرن نے بھی بیان دیا جس پر کہمت نے پر سر رآپر بیٹر کے بارے میں تحقیقات شروع کردیں۔ ہرایک شخص سے کہمت نے پر سر رآپر بیٹر کے بارے میں تحقیقات شروع کردیں۔ ہرایک شخص سے کوٹ تھا در کہاں ہے آیا تھا۔ کی اس واقعے کی یہ توجیہہ ہو عتی ہے کہ قدرت نے کوٹ تھا در کہاں ہے آیا تھا۔ کی اس واقعے کی یہ توجیہہ ہو عتی ہے کہ قدرت نے راڈ ڈ فرن کو بی نے کے لئے کی اس واقعے کی یہ توجیہہ ہو عتی ہے کہ قدرت نے راڈ ڈ فرن کو بی نے کے لئے کی اس واقعے کی یہ توجیہہ ہو عتی ہے کہ قدرت نے راڈ ڈ فرن کو بی نے کے لئے کی اس واقعے کی یہ توجیہہ ہو عتی ہے کہ قدرت نے راڈ ڈ فرن کو بی نے کے لئے کی اس واقعے کی یہ توجیہہ ہو عتی ہے کہ قدرت نے راڈ ڈ فرن کو بی نے کے لئے کی اس واقعے کی یہ توجیہہ ہو عتی ہے کہ قدرت نے راف قدرت کی اس واقعے کی یہ توجیہہ ہو عتی ہے کہ قدرت نے رافعہ کی کے لئے کی اس واقعے کی یہ توجیہہ ہو عتی ہے کہ قدرت نے رافعہ کے کے لئے کی اس واقعے کی یہ توجیہہ ہو عتی ہے کہ قدرت نے رافعہ کی کھی۔

#### اورنگ زیب کی تکواراورمجذوب کاسر

مغل پادشاہ اور نگ زیب عالمگیر کے دور کا بیدا قعہ بادش ہ اور مجذ وب کے درمین ن کشکش کی ایک انو تھی کہ نی ہے جس میں مجذ وب اور بادش ہ دونوں ہی جیت گئے۔اس طرح کدمجذ وب نے اپنا مقصد حاصل کر لیا اور اور نگ زیب عالمگیر مجرم کونہیں تو اس کے وکیل اور نحب ندہ کومز او بینے میں کا میاب ہو گیا۔اس واقعے سے بیمجی معدم ہوتا ہے کہ اور نگ ریب خور بھی اسی '' نظام' میں کی عہد سے پر فر تز تھ جس نظام کا بیہ برام ارمجذ وب حصے تھا۔

اس دنت کے قانون کے تحت آتی ہے بجرم کے سئے رحم کی آخری ایک پا دشاہ کے حصور چیش کی جاتی اوراگر بادشاہ ہے. تیک مستر دکرد ہے تو پھر بجرم کمی صورت زیج نہیں سکتا تھ۔ اس دور کی جات ہے کہا یک بار دبلی میں قتل کی ایک وارد، ت ہوئی۔ اور مگ زیب ع کنگیر کاد رانگومت اس وقت دبل بی تھا۔ عدالت نے اس قاتل کوسز اسے موت ن دی اور شہنشہ ورنگ زیب نے اس کی رحم کی ایپل بھی مستر دکر دی۔ قاتل کا خاندان گرچہ بااثر تقالیکن اس کا اثر ورسوخ ورنگ زیب کے ہوتے ہوئے قاتل کو بچ نے میں کوئی کر دارا دائیس کرسکتا تھا۔

پیونسی کا وقت قریب آگیا۔ پیائی ہے ایک روز پہلے کی بات ہے، قاتل کاغم زوہ بھائی پریشانی کے عالم میں بازار میں گھوم رہ تھا کہ ایک نامعلوم مخض نے س کا باتھ پکڑ رہے۔ اس نے دیکھا کہ س کے سر منے ایک غلیظ لہاس وا۔ بوڑھا مجذوب کھڑا تھا جس کا مر، چبرہ اور چراجم گروآلود تھا۔ اس کی حاست سے فاقد روگ نیک رہی تھی۔

اس مجذوب نے اس سے صرف وولفظ کے بھوک، روٹی۔اسے مجذوب کی حالت پر رحم آئیا وراس نے قریبی دکان ہے اسے کھانا کھلایا۔ اس نے دیکھا کہ محذوب وحشیول کی طرح کھانا کھار ہاتھا۔کھانے سے قدرغ ہوکر مجذوب س شخص سے مخاطب ہو اور کہا'' ما نگ کیا ما نگرا ہے۔''

غز دہ مخص مسکرایا کہ جسے کھانے کونہ جائے کب ہے بچھٹیں ما، وہ جھے کیاد ہے گا لیکن مجذوب نے دوبارہ تحکم آمیز انداز میں کہا''، نگ کیا مانگلتا ہے''۔اس پر دہ خض بول'' کل میج دس بچے میرے بھائی کو کھانی دکی جاربی ہے،اے رکوا بچتے ہو'''

یدین کر مجذوب کی کیفیت ہی ہدل گئی۔خوف اس کے چبرے سے ٹیکنے مگا اور وہ ''مموت اموت ، دیر ہوگئی ، دیر ہوگئی'' کے عجیب وغریب الفا ظاکہتا ہوا ایک طرف کو مداگ نگا ا

ا گلے روز وہ فخص اپنے بھائی ہے شخری ملا قات کے لئے '' ٹھر بجے تید خانے کے باہر بہنچ گیا۔اپ مک اس نے ویکھا کہ بادشاہ اور مگ زیب گھوڑے پرسوار قید خانے ک طرف '' رہا ہے۔ قید خانے کے عملے میں شہنشاہ کی اس غیر متوقع آمد پر کھلبلی بچ گئی۔ بادشاہ سیدھااندر جلا گیااور جیلرے پھائی پانے والے خص کے کاغذ ت طلب کیے، وران پر تھم لکھا'' قاتل کوفورار ہا کر دیا ہائے'' جیلراس تھم نامے پرسششدر تھا۔ بادش و نے پہلی مرتبہ اپنا سزائے موت کا فیصلہ منسوخ کیا تھا۔ بہر حال بادشاہ کے تھم کے تحت قاتل کور ہا کر دیا گیااور وہ بنسی خوثی اپنے بھائی کے ساتھ گھر جلا گیا۔ بادش و بھی واپس جلا گیا۔

پھائی کا وقت دی ہے مقرر کیا گیا تھا۔ متعلقہ فسر بجرم کو بھائی لگانے قید خانے بہنچا تو حیلر نے اسے قاتل کی رہ کی ہے پارے میں سب بچھ بتایا۔ حاکم نے جیر کی اس بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا اور سید حاکل جا پہنچا۔ وہاں جا کرا سے معلوم ہوا کہ شہشہ ہ تو ابھی باہر جانے کے لئے کہیں نکلے ہی نہیں۔ اس کے ہوتن اُڑ گئے راس نے فورا شہنشاہ کو مل قات کے لیے عمر یضہ بھیجی۔ اور نگ ریب نے اس جا لیا اور تفصیل سن کر سخت شتھ ہوگی اور ساتھ لے کر قید خانے جا پہنچا۔

جیلرڈ رکے مارے کا نب رہاتھا۔اس نے بادشاہ کو بتایا '' آپ اتن دیر پہیج تشریف ، ماسئے تھے ورقاتل کی رہائی کا اس طرح تحریری تھم دیو تھ'' کاغذات پر بادش ہ کے دستحظ اور مبرتھی جو بالکل اصلی تھی۔جیلر بے قصور تھا۔ بادش ہ نے دُ کھ سے صرف اتنا کہا

" بهم نے قاتل کومز اویے بغیر چھوڑ دیا۔"

بھودیرسوچے کے بعد گویا ہوشاہ معالم کی تہدتک بھٹے گید اس نے جیرے پوچی "جم تو تل کو"ز دکرنے کے بعد کس ظرف دالیں گئے تھے"۔

جیلر نے اس سے کی طرف اش رہ کیا۔ ہا دشاہ بڑی تیزی سے گھوڑے پرای ست رہ اندہو گیار گھوڑ ابہت تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اب وہ شہرے باہرہ برائے بیس داخل ہو چکا تھا۔ پچھا گے ج کراس نے دیکھ کرا کے مجد دب دوڑ تا ہوا جارہا ہے جوخوفز دہ ہے اور بار یار مڑکر چچھے دیکھ رہاہے۔ با دش ہے گھوڑے نے اسے جلد ہی جائی۔ اب وہ

سرجه کائے خاموش کھڑاتھا۔

ادرنگ زیب نے مجذوب سے بوچھا' نظام میں خلل ڈالنے کی سزامعوم ہے؟ مجذوب نے جوب میں صرف ایک مفظ کہا''موت'' یہ' پھرای کیوں کیا؟'' بادشاہ نے بوچھا۔

''وعدہ کر چکا تھا'' مجذوب نے بھرمختفر جواب دیا۔''اب اپنی گردن چی*ش کرو''۔* بادشاہ نے حکم دیا۔مجذوب نے گردن بڑھادی۔

باوشاه كى كوارنبرائى اورمجذوب كاسرتن ع جدا موكر دُور جا كرا۔

### كولكند \_ كا "كل ميكر" موتى

گولکنڈ ہ کی سلطنت کے آٹار آج بھی حیدر آباد ( دکن ) ہے بارہ میل دور کھنڈرات ک شکل میں موجود میں ۔جنوبی ہند کی اس سلطنت پر اور نگ زیب کی فتح ایک انو کھی کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگ زیب گولکنڈہ کے حکمران قطب شاہی خاندان کا آخری سلطان عبدانته علی قطب شاه اولا ونرینه ہے محروم فقائل لیے اس نے اسپے داماد سیداحدسلطان کو و لی عبد بنادیا ۔ سلطان کی دوسری ٹرکی جب شردی کی عمرکو پیچی تو اس کا رشته ایک مغل شبزاد ہے محمد سلطان کے ساتھ کیا گیا۔ رجب میں شادی ہونی تھی جس کی تیاریاں ایک بڑے جشن کی شکل میں شروع کر دی گئیں۔ حیار مینار سے تشرحوض تک کا ١٢ ميل كالمبارات دلبن كي طرح سجاديا كيا-جشن ديكھنے كے لئے دور دراز ہے بھى لوگوں کی بہت بڑی تعداد بیٹے گئی اور خیموں کا شہرآ باد ہو گیا۔ شادی ہے کچھ دن پہلے مغل شنرادہ جار بینار کے مہمان خانے میں پہنچا۔ رجب کا جا ندنظر آتے ہی تو ہیں واغی کئیں اور رات کومغل شنمرا وہ جوڑے کی رسم میں شرکت کے لئے کڑے پہرے میں قلعے کی طرف چاہ ، جہاں اس کا ولی عہد ہے بھی تعارف کرایا جانا تھا۔ شغرادے کے جلوس کے جمراہ آتش بازی جورہ کھی معینڈ باج نے رہاتھا اور جلوس پر پھونوں کی بارش کی جاری تھی۔ شبر روہ یک ہوتھی پر سوارتھ اور اس کے ساتھ وزیر بھی موجودتھ۔ ولی عبد نے تقلعے کے دروازے پراستقبال کیا۔ دزیراعظم کو مکنڈہ''شری اکنا'' نے دونوں کا یہ ہمی تقدرف کرایا جس کے بعدید لوگ در بار خاص میں داخل ہوئے۔ سلطان عبداللہ تخت پر بیٹھے تھے ،ان کے دائیں بائیں ان دونوں کو ششتیں دی گئیں، باتی معززین چھے بیٹھے تھے۔

سیس ادا ہو کمیں ، پھرسلطان نے ولی عہد کی طرف ، شارہ کرتے ہوئے شنر دے سے کہا کہ سیداحمر سلطان بہت ہی نجیب الطرفین سید ہیں ۔

مغل شفرادے نے آ ہشتگی ہے کہا، جی ہاں میں انتیں جاتا ہوں، ان کے آبادادہارے فاندان کے برانے نمک خورول میں سے تھے۔

پیٹنیں ہشنر دے نے میہ ہوت کس نیت ہے کی لیکن سلطان میری کرفکر مند ہوگی، چبرے سے ناراضگی فیکنے لگی ۔ سلطان کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ اس دوران ولی عہد کو بیٹیر بھنے گئی کہ مخل شنراد سے نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ وہ کھانے پر نہیں گیا، یو دشاہ نے بع چھالو بتایا گیا کہ ول عہد کی طبیعت ناس زے۔

کھانے کے بعد بادشہ ولی عبد کی خواب گاہ میں پہنچا۔ دوسرے دن ملکہ حارت معلوم کرنے بردی شہرادی کے حل گی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ بھی وہاں جا پہنچ اور کیا دیکھتا ہے کہ ولی عہد نے ہاتھ میں ہندوق اور شیرادی نے فیخر کیڑ، ہو. ہے اور دونوں تخت مشتعل ہیں۔ دونوں نے بادشاہ پر وضح کر دیا کہ جس روز حمد سلطان کی ہرات آئے گی، ہم دونوں کا جنازہ اٹھے گا، بادشاہ نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی نیکن بے سود۔

ادھرشادی میں جیددن رہ گئے تھے، ہرطرف جشن من یہ جار ہاتھ اور خل شیزادے کی بارات و پس لوٹا نا اور اس طرح مغلوں کی دشنی مول لین بھی نامکن تھا۔ آخر بادشہ نے فیصلہ سنادیا کہ ہم قول دے چکے ہیں، شدی ہو کررہے گ۔

اس دوران بادشاہ نے قلعے سے شہر جانے والا راستہ فاص فاص لوگوں کے سوا
سب کے لیے بند کر دیا اور دلی عہد، شاہی فائدان کے افراد اور ان کے مخلوں کی
ماہ زموں کی آید ورفت پر بھی پابندی لگا دی تا کہ ولی عبد کی نارافسگی کی اطلاع مغل
شنمزاد ہے اور اس کے ساتھیوں تک نہ پہنچے۔ ولی عہد کو منانے کی کوششیں بھی جاری
شخص لیکن وہ نہ مانا۔ چڑقی رات خکہ نے بادشاہ کو بتایا کہ بوی شنمزادی نے چاردان سے
مکھا نائیس کھایا۔ بہی حال ولی عہد کا بھی ہے لیکن بادشاہ نے تا کہ اس دوران ولی عبد کو منایا
ویا۔ ملکہ نے بہتجویز بھی دی کہ شادی مؤخر کردی جائے تا کہ اس دوران ولی عبد کو منایا
جاشکے، بادش ہے نہ تجویز بھی مستر دکردی۔

شادی میں دودن باقی تھے کہ ملکہ نے بھی اپنا نیصلہ سنادیا اور کہا کہ مغل ہے گی ہے مجال کہ سیرزادے کی شان میں گٹتا فی کرے ،اسے کہ دووہ آئ ہی والوس چلا جسے ورندآ پ س لیس کہ نکاح سے بیشتر ولی عہداور بڑی شنمرادی کا ہی نہیں ،میر انجی جنازہ اُٹھے گا۔ بادشاہ نے ملکہ کو اس تنگین انجام سے خبر دار کیا جو شادی سے اٹکار کی صورت میں متوقع تھا، لیکن ملکہ نبیس مانی۔ پریشان بادشاہ ساری رات جا گز رہالیکن پرکھ بجھے میں نہیں آئے کہ کیا کیا جائے۔

آخر مجمع کے وقت وہ اپنے مرشد سید شاہ رہ جو تناں کے در پر حاضر ہوا۔ جب وہ مرشد کے گھر بہنچا تو اس نے دیکھا کہ راجو قنال کا ایک خادم ابوالحن پانی لینے کے لئے وروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ باوشاہ راجو قنال کے مجرے میں واض ہوا تو اسے ریکھتے ہی قناں نے نعروں گایا'' ایک باوشاہ گیا، دومرا آتا ہے۔''

بادشاہ اس نعرے کونہ مجھ سکا۔اس نے راجو قار کو مسئلہ بتایا اور وعا کی درخواست کی۔ قال نے بے نیازی کے عالم میں جواب دیا" پریشانی کی کیابات ہے، ابوالحسن کو لے جو ورشنر ادی اس سے بیاہ دیے' ہوشاہ اس جیب مشور سے پر جیران ہوا، پھر ہو۔
کہ کل نماز نجر کے بعد نکاح لہ زمی ہونا ہے، نکارٹیس کر سکتا۔' کچھ کچھے۔ راجوق ل
جو ب میں ایک بات ہی کہتا ہے' شغیر ادی کی شردی بوائس سے ہی ہوگئی، جا مفعو سے کہدد سے کہ تم کول ہوئے ہو ۔۔ ا'' می دوران خادم ابوائحن پائی کا مشکا نے کر آگیا، راجوق ل نے کہا تا تا شاہ (ابوائحن کا عرفی تام) بادشاہ کے سرتھ جا، جو یہ ہے وہ کی کر ۔۔ بادشہ ،ب بہت ہی پریشان تھ، راجوق س نے برہم ہوکر کہا جا تور شادی کر ورندگل قور ہے گانہ تیراخا ندان ۔۔

سلطان نے ابواکس کوساتھ میں اورکل سرائل داخل ہوگیا۔ ابواکس تاناش و نے اس کے یو چھنے پر بت کے کہاس کا سلسلہ بھٹی خدندان کے آخری فرما فرواسلط ن محود بھٹی سے ملک ہے۔ شاہی چھننے کے بعدان کا خدندان تباہ ہوگی ور سب وہ کوئی موسل سے راجو قال کی خدمت کر دہاہے۔

سعطان نے ملکہ، درولی عبد سے پوچھ کہ کیا چھوٹی شنم ادی کارشتہ ابوالحس سے کر ویا جائے ، اس صورت میں ولی عبد ابوالحسن ہوگا۔ وی عبد نے کہا جھے س پر کوئی اعتر اض نہیں ، دوسرے روزشنم ادی کا نکاح تانا شاہ سے ہوگیا۔

ادھر مغل شنرادہ سطان کی بارت مہمان خانے سے قلعہ گولکنڈہ کے لیےردانہ ہوپیکی تھی۔
شنراد سے کی ہورت مول ندی کے پل تک بیٹی تھی کے بی بیٹی تھی کے قوجیں چلنے کی آواز آئی۔
برات تھنگ گئی۔ توجیل قدمے سے نکاح کے بعد سن کی کے طور پر چلائی جار بی تھیں۔
یکھ تجب اور جیر نی کے عالم میں بارات نے بھر چلما شروع کیا۔ موک ندی کے بل پر
برات کے وگول کو سامنے سے ایک گھڑ سوار قاصد آتا ہوا نظر آیا۔ اس قاصد نے قریب
برات کے دوگول کو سامنے میں منسنی دوڑ گئی ، غصے سے مغلول کے مند سرخ ہو گئے ،
یہ بینیام س کر بارات میں سنسنی دوڑ گئی ، غصے سے مغلول کے مند سرخ ہو گئے ،

شنم ادہ سلطان نے اپنا سمرا آتا رپھینگا اور کی کوبت نے بغیر، یک طرف روانہ ہوگی۔ بعد میں پیچه چلا کہ وہ عروی کہاں، می سیدھا، ورنگ آباد پہنچ گیا جہال اورنگ زیب یا آسکیر ان ونول دکن کاصوبید، رتھا۔ اورنگ زیب بیدواقعہ کن کر آگ بگول ہوگی وراس نے سرد، رول کود کشاکرنے کے بعد گولکنڈہ برحمد کردیا۔

یہ جنگ، یک دودن نہیں، کی مہینے چلتی رہی، بے شار جانی نقصان ہوالیکن گولکنڈہ \* کی قطب شاہی فوج حیران کن مز، حمت کر رہی تھی۔ کافی تنگ و دو کے باوجود اور نگ زیب ٹاکام داپس ہوا۔

اس دا قعہ ۲۳ سرل گزر گئے۔اس عرصہ پیس سطان عبدالقد قطب شاہ را ہی ملک ننا ہو اور حکومت اس کے ولی ابوالحن عرف تا ناشا کے پاس آگئی۔

تانا شاہ ، یک شریف اور بہاور آدمی تھا۔ اس کے حکومت سنجا لئے کے بعد پہلی رات بی را بوقال نے اپنے خادم کو تھا۔ اس کے حکومت سنجا فادم کو تھم رات بی را بوقال نے اپنے خادم کے ذریعے ایک اناراس سکے پاس بھیجا ۔ خادم کو تھا کہ بیت تھا کہ بیانا شاہ کو تھا مرشد نے میرے سے کیا بھیج ہے؟ خادم نے انارد کھایا اور کہا کہ بیانا ترک بھیجا ہے اور ساتھ بی تھم دیا ہے کہ آپ اے میرے سامنے کھویس اور اس کے دائے ٹوش کریں۔

الوالحن نے انار کھولا، چکھا تو دانے نہ بہت شیریں تھے، ایک ایک کر کے اس نے سات دانے کھے نے اور پھر کہااور نہیں کھایا جا سکتا، تو یہ جھےدے دے، باتی صح کھا دُں گا۔ خادم وائیس چلا گیا اور راجوتی ل کوسا را ماجر ابتایا۔ تمال ناراض ہوا اور خادم کو وائیس تاناشاہ کے یاس بھیج و یا ، یہ تھم وے کر باتی انار بھی ابھی کھاؤ۔

خادم واپس کی اور تا نا شاہ کوراجو قبال کا پیغام دیا۔ ابوالحس نے سات دانے اور کھائے اور پھرمعذرت کر لی کہاب ایک دانہ بھی ورٹیس کھایاجا سکتا ہکل اے ضرور کھ لوں گا۔خادم نے واپس جا کریہ بات بھی قبال کو بتاوی۔ راجوافسر وہ ہو گیااور اس کے منہ سے نکلا افسوس، ابوالحسن تو صرف چودہ سال حکومت کرے گا، سمات برس ابعد راجو قبال کا انتقال ہو گیا۔

ای سال اورنگ زیب نے تشخیر دکن کی ادھوری مہم پھر شروع کی کیکن پہلا تملہ نا کام ہوگیا،اس کے بعد جتنی بھی کوششیں گرگئی،سب تا کام رہیں، بیام برا اپراسرارتنا کے مغلوں کی اتن عظیم الثان سیاہ مگر گولکنڈ وکی نتح کے کوئی آٹارتبیں۔

ای چکریں سات برس مزیدگرز گئے۔ابوالحن کی حکوت کو ۱۳ سال ور۵ ماہ گرز ر کے ۔ابوالحن کی حکوت کو ۱۳ سال ور۵ ماہ گرز ر کے ۔خلگی جھکنڈہ آز مایا کیک نے بڑھ کر ایک جنگی بھکنڈہ آز مایا کیک فتح کی کوئی علامت نمودارنہیں ہوئی۔ ۱تا شاہ کی حکومت کے چودہ سال کمس ہونے بیں ابھی وس دن باتی تھے کہ ذیر دست آندهی نے مخل فوج کے تیمے سال کمس ہونے بی ابھی وس دن باتی تھے کہ ذیر دست آندهی نے مخل فوج کے تیمے اکھاڑ دیئے۔کائی دیر کے بعد جب طوفان تھا تو اور نگ زیب آندهی ہے ہونے والی جاتی کا جائزہ مینے انگلا۔اے ایک کنارے پر دبا جل ہوانظر آیا۔اور نگ زیب متجب ہوکر اس طرف جلاء و مکھا کہ دومخل سابتی عبودت بیس معروف ہیں۔ وہ نماز سے ہوکر اس طرف جلاء و اور نگ ذیب نے ان سے بے س خند بو چھا کہ آپ برزرگ ہمتیاں فارغ ہوئے کی وہ کیوں نہیں کرتے ؟۔

سپاہیوں نے بچھتائل کے بعد بتایا کہ جب تک وہ تطب نہ مانے جس کے ذمے گولکنڈے کی تفاظت ہے، نتح ممکن نیس اور مگ زیب پہلے تو حمران رہ گیا، بھراس نے اصرار کیا کہاس قطب تک رسائی ہونی جاہیے۔

سپاہیوں نے ایک پر چہلکھ کراورنگ ذیب کودیا اورا شارہ بتایا کینٹر ہوش ہیں ایک مو چی آپ کو ملے گا ،اسے بیر پر چہ دے دیجیے اور جواب ہمیں بتاہیے۔ ووسرے دن بادشاہ موچی کے پاس جا بجنی اوس،ام کے بعد پر چہاس کے حوالے کیا۔ اس دقت موچی جوتے ی رہا تھا۔ پرچدد کھے کر پہلے تو ناراض ہوا بھرکو نئے ہے اس پر تکیریں ڈال کر دائیں کر دیا۔ اورنگ زیب پر جدوائیں نے کر سپاہیوں کے سامنے پہنچا اور پر چدان کے حوالے کر دیا۔ وہ پرچدد کھے کر مایوں ہوئے اور کہا کہ موجی کا ماننا مشکل ہے، ایک بار پھر جا کی شاید مان جائے۔ ساتھ بی انہوں نے پرچ پراپی اشاروں والی زبان میں ایک اور تحریر لکھ دی۔ اورنگ زیب ایکے دن پھر موچی کے پاس جا پہنچا۔ موجی کچھ دیر تک رفتے کو گھور تا رہا پھر' دھر نی ختم'' کہ کر جوتے ' تھائے اور ایک طرف نگل گیا۔

اس دافعہ کے تیسرے دن قلعہ فتح ہوگیا۔ اورنگ زیب نے دونوں سے ہیوں کی اس دافعہ کے نیسرے دونوں سے ہیوں کی اللہ می شروع کی تو ہینہ چلا کہ جس روزمو پڑی خائب ہوا تھا، اس رات دونوں سے ہیوں کا مجمی انقال ہوگیا تھا۔

یہ واقعہ پڑھ کرایک سوال پیدا ہوتا ہے۔اگر تانا شاہ کی جکومت کے ۱۳ سال انار
کے ۱۴ وانوں سے مشروط ہتے تو پھر اگر '' مو پی' اپنی گرانی ختم نہ کرتا تب بھی کیا
گولکنڈے کو فتح نہیں ہو جانا چاہیے تھ ؟ دوسرے لفظوں میں اگر مو پی گرانی ختم
کرنے سے افکار کر دیتا تو کیا تانا شاہ مزید حکومت کرتا رہتا، حالا نکہ اس نے صرف ۱۳ والے کھائے تھے۔ اس کی ایک تشریح میں کی جائی ہے کہ مو پی کے افکار کے بعد
تانا شاہ کی حکومت تو ختم ہو جاتی لیکن اس کے خاندان کی حکومت برستور رہتی ہمرحال
ہے تھی ال بہت سے وہ قعات میں ہے آیک ہے جوتار تی کی کتابوں میں موجود تو ہیں۔
ہے تھی ال بہت سے وہ قعات میں ہے آیک ہے جوتار تی کی کتابوں میں موجود تو ہیں۔

### \*\*\*

## تا بوت سے نکلنے والی مختی پر مزائے موت کا تھم

''جو بھی میرے مقبرے میں داخل ہوگا یا میری کسی شے کو ہ تھ لگائے گا موت اس پرعقاب بن کر جھیٹ پڑے گی۔'' بیہ بدوعا معرکے ایک فرعون توسطح سمن کے مقبرے سے ایک شخص کی شکل میں کھی ہوئی کی تھی۔

مصر کے اہرام اور قدیم مقبرے ایک سائنسی ، تاریخی یا کچھاور تھم کا کہ لیجیے، بہت بڑارار ہیں جوابھی تک کھل نہیں سکا۔ان کی تعمیر کا انداز ،ان کے نخر وط کے زاویے پر اسرار جہتوں کی طرف اش رو کرتے ہیں اور مجسم رمز ہیں۔ باتی باتوں کو جھوڑ ہے ، ان ك تقير كامعمد ابعى تك حل نبيل موسكا كدآ خربيد كيم بنائ محد اتى يزى مدرت بنانے کے لئے جومشینری جاہیے وہ کہاں ہے آئی۔اس کا ذکر تبیس ملتا۔اسے بوے بڑے بچفر آئی بلندی تک بہنچانے کے لئے تو اس ترقی یا فتہ مشینی دور س بھی کوئی کل موجود نبیں ہے۔ توشح آمن کوفراعنہ معریں ایک متازمقام حاصل تھا۔ اس کا مقبرہ " كنكر ويلى" ناى قبرستان من واقع ب جوقامره كوئى دير هسوسل دورتكسر ك یاس واقع ہے۔اس مقبرے کو تاناش کرنے کا فیصلہ انگلینڈ کے مشہور ماہر سربرج ٹاوان نے کیا تھا۔ بیمقبرہ پراسرارطور پراب تک دریا فٹ نہیں ہوسکا تھا اور کہا ہ تا ہے کہ اس گشدگی کا تعلق ای مختی ہے تھا جس میں اندرداخل ہونے والول کومز ائے موت کا تھم سنایا گیا تھ ۔ سربرج ناوان کو مختلف کتابیں پڑھ کر بیانداز ہ تھ کہ بیمقبرہ کنگز ویل ہی میں واقع ہے۔اس مم کے لئے انہیں بوی رقم کی ضرورت تھی جوانہیں ان کے دوست لارد حاس کار بوان نے فراہم کردی۔ وہ خود بھی آ ثار قد بمداور نواورات کے بہت شوقین تنے ۔اس سے وہ بھی اس مہم میں شائل ہو گئے ۔مہم کا تیسرار کن ان کا دوست كيشِن رچر ڏيوور، تھا۔مهم كا آغاز اا9اء بيس ہوا۔

لندن سے بدلوگ بحری جہاز کے ذریعے مصری بندرگارہ سکندر یہ پہنچے۔اوروہ ب ے قاہرہ جائے کی ٹرین بکڑی ۔ قاہرہ میں انہوں نے حکومت سے مہم شروع کرنے کی اجازت تامدهاصل کیااورقا ہرہ ہی میں سر برج ٹاوان کےمصری دوست اورمشہور عالم ا طیم ہے جمع کے چوتھے رکن بن گئے۔اب اس جار رکی ٹیم کی منزل لکسرتھی۔ تنکزویلی میں بہاڑا کی کوئی نشانی نہیں فاہر کرتے جس ہے اندازہ ہو سکے کہ میال اکوئی مقبرہ ہوسکن ہے۔ بھر بھی کھدائی کرنے واے اب تک ۲۰ مقبرے دریافت كر ميكے تھے ليكن توسطح ممن كے مقبرے كى تلاش سب سے مشكل ثابت ہوئى۔مہم كن مبینے جاری ریک کیکن مقبرے کا کچھ پیدنہ چلا۔ سردی کا موسم شروع ہو چکا تھ اور عین ان دنوں میں جب مہم کے ارکان مایوں ہو کر واپسی کی تیاریاں کر رہے ہتے ،انہیں خوش خرى كى كدايك غيرموقع مقام پرمقبرے كامراغ ال كيا ہے۔ حکومت کو اطلاع دیے ہے تبل لارڈ کاریوان نے وہاں ہے بہت ہے قیمتی توادرات اُڑا لیے۔ یکی حال سربرج ٹاوان اور حکیم بے کا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اب دنیا کے دولت مندر تین افراد میں شائل ہوجا کیں گے۔ ابت کیٹن رجے ڈبووں کو نوادرات ے کوئی غرض نہیں تھی۔ پہلے س نحداس دن ہواجب سرکاری محکمہ آ ادار قدیمہ کے تین کارکن ان کے یاس بہنچ اس رورٹیم کے تین عرب مز دور غائب ہو گئے۔ تا بوت کھول کر تو بچ آمن کی محی ،اس کا خرانہ اور نوادرات نکالے گئے جن کے ساتھ بی ایک بھی تھی۔ بیسب کچھ قاہرہ روانہ کر دیا گیا۔ عرب مزدوروں کے بارے میں بیتہ چلا کہ وہ ہینے ہے مرکئے ۔اس کے فور آبعد سربرج ٹاوان کو دل کا شدید دورہ پڑا۔ دو دل کے مریض نہیں تھے لیکن ان پر اتنا مخت دورہ پڑ کہ وہ طبی ایداد پہنینے مے قبل بی چل ہے۔ان کی موت کے بعد بختی کی عبارت پڑھنے میں کامیا لی ل گئے۔

بدوي موت كي وحمكي والى عبارت تحي

اگل شکار "تارقد بمد کے بعد ایک جے جنہوں نے می اور قرائے کو قاہرہ کے جائب
گر بہنچ یہ تھا۔ یک کے بعد ایک حادثہ ہوتا گیا اور وہ تمام کارکن ہلاک ہو گئے۔ اس
کے بعد معری عام عیم ہے کی باری تھی۔ اے بھی ایک ٹریفک حادثے نے نگل ایا۔
لارڈ کارچ ن استے خوفز دہ ہوئے کہ تم م نو ادر است تھی کہ پناوز نی سامان بھی محمر چھوڑ
کرکیٹی وول کے ہم ہ بہتے وستیاب جہاز ہیں سوار ہوکر لندں کو بھاگ تھے۔ دور ان
سفر دونوں جہار کے عمر ہ بہتے وستیاب جہاز ہیں سوار ہوکر لندں کو بھاگ تھے۔ دور ان
فظارہ کر رہ جھے کہ چا تک کیٹی پر سے ہوئی کا دورہ پڑا۔ اس سے قبل کہ لارڈ
فظارہ کر رہ جھے کہ چا تک کیٹین پر سے ہوئی کا دورہ پڑا۔ اس سے قبل کہ لارڈ
کار بیان اسے بکڑنے کی کوشش کرتے ، دہ سمندر ہیں جا گرا اور دیکھتے ہی ، کیستے
ہراں نے اسے نگل میا۔ لارڈ بیان ہے حد خوفز دہ ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ دہ
انگستان تیں بینے کے کئے۔ ان کا یقین کی خابت ہوااور دہ جہاز کے انگستان کینے نے قبل
میں موج سے ہمکنار ہو گئے۔

عدثات کا بیسلسلہ بعد بی جاری رہا دروہ تمام لوگ وری باری موب کا شکار اور گئے جو مقبرے کا شکار اور فور کے جو مقبرے کی کھد نی اور نو درات کو نکا سے اور خبیل قاہرہ تک پہنچانے کے کام بیس شریک رہے تھے۔ جرت کی بات ہے کہ آئی کارگر بددعا کے باوجود بینوادرات اور خزان کی خابرہ کے کا محد ہیں۔

### مسجد جن کا بزرگ تمازی

مشہور مصنف ڈاکٹر نصیر احمد ناصر کا نام مختاج تعارف تبیں۔ انہوں نے ایک بزرگ جن سے اپنی طاقات، جو محمد جن میں ہوئی، کا دکر ہوں کیا ہے (معض)

جنت المعلى سے نگل كريس نے مجدجن كا زُخ كيا جواس كے قريب عى واقع ب- اس كى اہميت اس و تعے كى وجدسے برس كا ذكر قرآن مجيد كى مور ؤجن ميں ہے۔ بہاں بیرے سرتھ ایک بڑا ای پر اسرار اور غیر معمولی توعیت کا واقعہ بیش آیا جس نے مجھے ورطہ حمرت بیس ڈال دیا۔

ے ہے ورصہ برت میں در ہیں۔
میجہ سنسان تھی۔ اس میں کی ذی روح کے آثار نہیں تھے۔ میں نے فورے اے
اندراور ہاہرے دیکھا چردوگانہ پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد دعا آننے لگا تو کسی بہت خوش
انحان قاری کے خلاوت کرنے کی آواز آئی۔ غضب کا سوز وگداز تھا، روح وجہ میں
آگئے۔ میں دعا بھول گیا اور اس قاری کو خلاش کرنے لگا۔ آواز ہر طرف ہے، رہی تھی
لیکن میجہ میں کوئی نہیں تھا۔ میں جران بھی ہوا اور خوفز دہ بھی۔ اچا تک میں نے ویکھا
کہوہ کونہ جو کچھ دیر آبل خالی تھا، اس میں ایک بزرگ بیٹھے تلاوت کررہے ہیں۔ بچھے
اپی آنکھوں پر یعتی نہیں آیا۔ میں ہے اختیار ہوکر ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور جھے پر
کیف ومرور طاری ہوتا گیا۔

تلاوت کے بعد اس ہز رگ نے دعا کی اور پھر جب میری طرف دیکھا تو ہیں دہشت زوہ رہ گیا۔ان کی آئیمیس شعلہ ہارتھیں اور چبرے پر تجیب می اجنبیت خوف کوایک طرف رکھ کرمیں نے آئیس سلام کیا،انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا:

> آپ کہاں ہے شریف لائے ہیں؟ میں پاکستان کے شہرلا ہورے وہ:جوامر تسر کی سرحد مرہے؟

وہ: جوامر کسر فی سرحدی ہے؟ میں امر تسر کا نام من کر جیران رہ گیا اور کہا'' ہاں'' وہ: آپ امر تسر کے رہنے والے تھے؟ میں ۔ ہاں الیکن آپ کہاں ہے تشریف لائے ہیں؟ وہ میں ایک ہدت ہے جمیل رہنا ہوں۔

> طن: کون؟ عن : کون؟

وہ ال کئے کہ مجھے اس معجدے پیارے۔ بہاں جنات نے حضورا کرم ڈائیڈ کے قرآن مجیدے تھا دراید ن لائے تھے۔

یں کیا آپ نے بھی جن دیکھاہے؟

وهنهال

ش کیاجنات اب بھی اس مجدیس آتے ہیں؟

ووديال

مين: کيول؟

وه بيان كى زيارت گاه بجوموس جنات بير

س كيا آپ انبير بجان ليت بير،

وونبال

میں کیا آپ کوان ہے ڈرٹیس مگآ؟

وه بنیس مروان خداشتاس غیرالقدے میں ڈرتے۔اکثرانسان

جات پریقین عنبیس رکھے۔آپ کا کیاا عقادے؟

میں میں تو جنات کو ناری مخلوق سمجھتا ہوں نیکن جنء جو غیر مر کی

كلوق بين السالى شكل من ظاهر موسكة بين؟

وه: كيول نيس!

يس جن انساني صورت مين موتونشاني كياءوتي هي؟

وہ سیکور معموم کرنا جا ہے ہو؟

میں بنجس کے لیے۔

وہ: اس ہے تو تجس اور بھی ہو ھے گا۔ بہر حال موسی جن کی نشانی میہ دتی ہے کہ اس کا بشرہ آتش رنگ کا اور آئکھیں شعبہ بار ہوتی ہیں۔

مير عمند عدا تقيار تكاك:

آپ کی طرح..... ؟؟؟

یاں کر دہ مضطرب ہوئے اور تیزی ہے باہر نکل گئے۔ میں ال کے بیٹھے لیکالیکن دہ کہیں دکھائی نیس دیے۔

#### تامعلوم زمانول كي خلائي يائلث

'' سیب زدہ''خض کے حواہے ہے مروبہ تصورات میہ بین کہ اس پر کسی مرے

ہوئے خض کی ردح تیفند کر میں ہے یا بھر کوئی شیطانی ھانت اس میں طول کر جاتی ہے

لیکن نیویارک شی ایک عورت پر آنے والی روح نہ تو کسی انسان کی تھی نہ روایتی

معنوں میں کوئی شیطانی توت میتو بچھاور ہی چیزتھی جس کا تعنق بچھے جنم یواس سے

بچھلے جنم کے ساتھ بھی نہیں تھا کیونکہ میتوت جب بوتی تھی تو نامعلوم زیانے کے

واقعات کی بات کرتی تھی مرف رئیس ، ووجہ بددور کے سینشی کوڈ بھی استعمال کرتی

تھی جن کا علم نہا ہے تھے تھی مرف رئیس وانوں کوئی ہوسکما تھا۔

اس عورت کا نام' سنزمونیکا فرائی برگ تھ جو'' حال'' آنے کے بعدیدوموئی کرتی تھی کہ وہ نامعلوم زمانوں بیس کسی خدتی جہاز کی پائٹٹ ربی ہے اورخلا میں بہت زمانے پہلے اس کے باز دکا آپریشن ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے وہ درد ہوتا ہے جے ڈاکٹر گنٹھیا بیجھتے تھے۔ اس کا بید محوی بالکل مضحکہ خیزلگ تھا لیکن کچھ یا تیس اسی تھیں جن سے سیئنس دانوں اور ڈاکٹروں کا دیاغ چکرا کررہ گیا ان سائنس دانوں ہیں '' ناسا'' کے ماہر ین بھی شامل تھے۔ اسے جب بیٹا ٹائز کیا جاتا تو اہ اکسی نا قابل فہم ربان بٹر گفتگو کرناشرہ ع کرہ یتی۔

قصے كا آغ زا ١٩٤ء يىل جواجب مونيكا كے ذكر نے اس كے كنشيا كو نا قائل فهم تجهراً اے نیویارک کے تحدید یک بینانسٹ ڈاکٹر ناتھن '' ریاورز کے یاس بھیجا۔ مونیکا کے ذوتی ایکٹر کار فیصد تھا کہ اے کوئی بیاری نہیں ہے ، اس کا بازو یا کل ٹھیک تی ک ہے۔ پھر بھی ہے گنشیا کا درو کیوں، وتا ہے، یہ بات و وسمجھنے سے قاصر تھا۔ ذا كنر ناتفن نے مونكا ير كبر بينا ترم كيا۔ جب دہ ' ٹراس' ميں چل گئي تو س نے بتایا کہ وہ یک خدئی جہاز کی یا نلٹ تھی اور پچھ وگوں کو کہکشاں ہے دوسرے سرے مر لے کر جاری کھی کہ رہ سے بی ان کا جہار کی سیارے کی کشش تقل کے مید و بی داخل ہو گیا ورس طرح حاوثہ ہو گیا۔ یا کلٹ ہوئے کی وجہ سے حادثے کی ذمہ و ری اس بروز ل دی گئی۔مونیکائے''انکوائزی کمیٹی'' کی رپورٹ بھی او کٹر کو بتالی۔ ڈائنز ناتھی کواس کی گفتگو کا بہت سر حصہ مجھ میں سیالیں سے سار کی تفتگور یکار ہ کر ں ۔ جب مونیکا کو ہوش آیا تو اس نے س گفتگو کو بنی گفتگو مانے سے نکار کرویا اور ے صدورجہ مفتحکہ فیز قرارویا۔ اس نے کہا کہا ہے ضایا خد کی تحقیق ہے کو کی دیجی ہے نہ بھی سائنس فکشن و کیمنا پیند کرتی ہے۔ دو ہفتے بعد سے پھر'' ٹر نس'' میں لایا گیا تو س نے بتایا کہ خلائی مشن میں اس کا بایاں باز وزخمی ہو گیا ہے اور کیک ووسر مے خد نی جہازے ڈاکٹرنے اس کا تربیشن کیاہے ورکہا ہے کہ چند گھنٹوں بیس س کا دراختم ہو جائے گا۔ ہوٹی میں آئے کے بعداس نے ہے کہدکر ڈ کٹر کو جیران کر دیا کہ ب اس کے باروة درويز كاحد تك فتم بهو جكا ہے۔

چند عظ بعد أكثر ناتھل في مونيكا كو يھر ٹرانس ميں ے جانے كا فيصله كيا اوراس

موقع پرجھوٹ پکڑنے والے آلے کا استعمال کیا مونےکانے ٹرانس ہیں جانے کے بعد اپنے کی اورخلائی مشن کی تفعیلات بتا کیں جھوٹ پکڑنے والے آلے نے اسے بچ قرار دیو۔مونیکا کے لیے بیساری گفتگو جران کن تھی۔اگست الے 19ء میں اس نے پچھ عجیب دغریب فارمو نے بیان کرنا شروع کردیئے جواس موقع پرموجو ولوگوں کے لیے نا قابل نہم تھے۔ بیفارمولے جول کے تول "ناسا" کے سائنس دانوں اور ماہرین کو مجھوا دیتے گئے جوانیمیں دیکھے کردیگ روگئے کیونکہ بیاتی کمیمیوٹر کے جدید ترین کوڈ تھے جن کاکسی غیرسائنس وان کے باس ہونا نا قابل بھین تھا۔

صرف یمی نہیں، جیرت کی بات بیتی کہ بہت دور دراز واقع ستاروں کے جس ''کلسٹر '' کے بارے میں مونیکا نے بہت کچھ بتایا، وہ واقعتاً موجود تھے۔اس کلسٹر کا ٹام'' پلائی ڈائن' تھا۔ مونیکا نے اس کلسٹر کے بارے میں بہت سے ہند سے اور اعدادو شار بتائے جن کا ناسا کو عم نہیں تھا۔ کمپیوٹر کے ،ہرین نے ۵ ماہ تک ان ہندسوں اوراعدادو شہر کے بارے میں تحقیقات کیس اور آخر میں اس ٹا قابل یقین نتیج تک پہنچ کہ مونیکا نے ایک ایک بات بالکل درست بتائی تھی اوراس مجمع الحج میں سب چھے ویسا نی تھاجیسا مونیکا نے اپنی تنصیلات میں بتایا تھا۔

اس عام گھر بلوخاتون مونیکا کا بیددعویٰ کیدہ نامعلوم زمانوں میں خل کی پائلٹ رہی ہے بالکل مصحکہ خیز اور غیرعقلی ہے کیکن وہ جو اعداد دشار فارمولے، ہندسے اور تفصیلات بتاتی ہیں، وہ نا قابل تر دیدہیں۔

کیا مونیکا پر کوئی الیی''شیطانی روح'' آتی ہے جو خلائی پائلٹ تو نہیں رہی ہوگی لیکن اس کے پاس خلا کے راز موجو و ہیں اور وہ انہیں مونیکا کی زبان سے بیان کرتی ہے؟۔ امریکہ کے سائنس وان آج تک مونیکا کا کیس نہیں مجھ سکے یا شایداس برکسی ایسے سمنس وان کی روح آتی ہے جو مرنے کے بعد ستاروں کی ونیا کوسیرکوئنگ گئی تھی ۔۔۔۔؟

### باسل میں بچوں کے ساتھ بھوت

میں ۱۹۹۵ء کے موہم سرما کا ذکر ہے ، مسترسلیمن امر کی ریاست میں چیوسٹس کے شہر فیوری پورٹ میں ایک سوسال پرانی عدارت میں قائم بچول کے ایک ہاسٹل میں مدازمت کرتا تھ ۔ اس ہاٹل کے بیشتر بیچے کرسمس کی چھٹیوں کے وعث اپنے والدین کے پس یا دوستوں کے ساتھ کرسمس من نے گئے ہوئے تھے اور ہاسٹل میں اس وقت صرف آٹھ نے موجود تھے۔

رات گئے سلیمن میدد کیلینے کے لیے پنچے ہال میں چلا گیا کہ تمام بیج اپنے اپنے كرول ميں چلے گئے جيں ياكوئى الجمي تك بال ميں موجود ہے۔ بال كى آخرى كونے میں و بوار پر ایک قد آدم آئینہ تی سلیمن نے بتایا کہ آئینے پر نظر پڑتے ہی جھے ای بشت برایک بوزشی خاتون کھڑی دکھائی دی جس نے سفید کیڑے میکن رکھے تھاور اس کا چرہ بانکل سیاٹ تھا۔ جس نے اپنا سرموڑ ، یعنیر آئینے میں اس کی جانب و کھتے ہوئے او جھا کہ وہ وہاں کیوں کھڑی ہاور کیا ج بتی ہے۔ اگر جدوہال میرے على وہ صرف دواورخوا تین مل زم موجودتھی اوران دونوں میں ہے کوئی بھی اس معمرخا تون کی حرح دکھ کی نہیں دیتی تھی تگر پھر بھی میں نے سوچا کہ شاید سے تملے ہی کی کوئی رکن ہے۔ میں آئینے میں ہے ہی اس کی جانب دیکھار ہا کہ اچا تک وہ خاتون آ ہمتگی ہے مڑی۔ میں نے نور مھوم کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نبیں تھا۔ میں نے پورے بال میں نگاہ دوڑائی تحروہ کہیں دکھ تی ٹہیں دیے رہی تھی۔ میں پر بیثان ہو کیا اور اس لمجے میں اپنے آپ کواس طرح محسوس کرر ہاتھا جیسے میں کس کے تھر میں اس کی اج زے کے بغير داخل ہوتے ہوئے بكرا حميا ہوں، ميں فورى طور يرومال سے داليس آحيا تاك دوسرے سٹاف کواس واقعے کے بارے میں آگاہ کرسکوں تاہم اس وقت میں نے اس بات کی شی کری کساس ہاں بین کوئی پیجے تو موجود نیس ہے۔ ا گلے چند او کے دوران جب میں نے دیگر شاف ممبر ن سے اس منمن میں راز دار شاندازيس وت كي توية جلا كه مير معطده وجمي كافي تعداد بين شاف مبران اس سفیدمباس وای معمرهٔ تون کود کیچه چکے ہیں جبکہ ایک خاتون شاف ممبر کا کہنا تھا کہ وہ اس خاتون کودیکھنے کےعداوہ اپنے کا ندھے پرکسی ان دیکھے ہاتھ کا دباؤ بھی محسوں کر چکی ہے جب کدا کیے ممبر جو کہ ہماراسپر وائز رتھ ، نے بتایا کدا یک باراس نے کسی کوز ور ے اپنا نام یکارتے ہوئے سند، جب وہ دوڑ کریٹیے بال میں کی تو دہاں اس نے گہرے دھو ئیں کے یا دلوں میں اس خاتون کو کھڑے دیکھ اور جب وہ اس کے قریب كَبْنِياتُوات ايبالكاكدوك ديف فريزريل تَص كياب،اتشديدمروى اين مثريول میں اتری ہو کی محسوس ہور ہی تھی۔اس سرری صور تھال نے استے انتہٰ کی خوفز وہ کرویا۔ ایک روز سه بهر کے وقت جب تمام بیج سکول گئے ہوئے تھے اور باسل میں کو لُ نہیں تھا اس نے دیگر تین سٹاف ممبرز کے ہمراہ دیکھ کہ باسٹل کے دفتر میں وہی سفید سیاس والی خاتون داخل ہور ہی ہے جبکہ دفتر کے در دازے لدک تھے، تھوڑی دیر بعد اندرے کی چیز کے گرنے کی آوازٹ کی دی جب سب نے اندر جا کر دیکھا تو ہمیں بال كوئي بحي نبيس ملا۔

اس داقعہ کے بعد چند بچول نے بھی اس فاتون کو دیکھنے کی تقیدین کی جوسفید
کپڑوں میں مبول تھی۔ ایک روز ایک پٹی جس کا بچوں اور عملے کے ساتھ رویہ انتہائی
اچھا تھا، چنی چوا تی ہوئی محران کے پاس پٹی اور اسے بتایا کہ س نے ایک فاتون کو
اپنا تھا، جنی جوات ہے وروواس کی جانب دیکھ کر مسکرار ہی ہے۔ پھریے کا ہے اور
ابنا کر ہے میں ویکھ ہے اور وواس کی جانب دیکھ کر مسکرار ہی ہے۔ پھریے کا ہے اور
بہت می بچوں نے بھی کی کہ انہیں ایک خاتون کر سے میں دکھائی دے رہی ہے جوان
کی طرف ویکھ کر مسکر تی رہتی ہے۔

ان تمام واقعات کے بعد شاف نے محسوں کیا کہ اس بات کو پوشیدہ رکھنا کہ بیباں

بچوں کے ساتھ ایک بھوت بھی رہتا ہے مشکل ہے ،اور پھر، نظامیہ نے ایک شاف مجمر کو ایک شاف مجمر کو ایک شاف ایک شافت کو اس بات پر نوکری ہے بھی فارغ کردیا کیونکہ اس نے بیراز بچوں کے سرمنے افت کردیا تھا۔ بعد از ان جب اس بات کی تحقیقات کی گئیں تو یہ بات سرمنے گئی کہ یہ مارت برسوں بہنے ایک خاتون کی ملکمت تھی جواسی ممارت میں قبل کردی گئی تھی اور یہ اس خاتون کی ملکمت تھی جواسی ممارت میں قبل کردی گئی تھی اور یہ اس خاتون کی ملکمت تھی جواسی ممارت میں قبل کردی گئی تھی اور یہ اس خاتون کی ملکمت تھی ہوائی ممارت میں قبل کردی گئی تھی اور یہ اس خاتون کی ملکمت تھی ہوائی ممارت میں قبل کردی گئی تھی اور یہ اس خاتون کی ملکمت تھی ہوائی ممارت میں قبل کردی گئی تھی اور یہ بیروں کی میں میں میں کردی گئی تھی ہوائی خاتون کی ملکمت تھی ہوائی میں میں کی میں میں میں میں کردی گئی تھی ہوائی خاتون کی ملکمت تھی ہوائی میں میں میں کردیا تھی کئی تھی ہوائی میں میں کردیا تھی کردیا تھی کردیا تھی کردیا تھی کئی تھی ہوائی کردی گئی تھی ہوائی کردیا تھی کردی گئی تھی کردیا تھی کردیا تھی کردیا تھی کردی تھی کردیا تھی کردیا تھی کردیا تھی کردیا تھی کردی تھی کردیا تھی کردی تھی کردیا تھی کردی تھی کردیا تھی کردیا تھی کردیا تھی کردیا تھی کردی تھ

# انكوشي كالجعوت

یر کونی میری لینڈ (امریک) کی ایکسا سردر کی ایمنڈا کی ہے۔ اس نے ہتایا کہ:

''جب میں اابرس کی تقی تو ایک رت مجھے جیران کن طور پر بخی رہوگیا۔ میں اپنے بستر پر سوری تھی کہ چا تک میں نے ایک آ واز کی اورا ٹھی کر بیٹھ گئے۔ کیاد پھٹی ہوں کہ میرے بستر کے پاس کا لے رنگ کی کوئی شے کھڑی ہے۔ پہلے پہل جھے ایسالگا جھے میں کوئی نے کھڑی ہے۔ پہلے پہل جھے ایسالگا جھے میں کوئی خواب و کھے رہی ہول لیکن جس نے اپنی سنگھیں ملیس تو ، خدھیرے میں واقعی کوئی خواب و کھے رہی ہے اسے کہا کہ جیل جاؤ اور وہ غائب ہوگئے۔ اسکلے روز میں نے اسے کہا کہ جیل جاؤ اور وہ غائب ہوگئے۔ اسکلے روز میں نے سکول میں اپنی سب ہے بہتر میں میں بیٹی ٹوٹیا کوسا واوا تعدمنایا۔

ہفتہ کے آخر روز میں ٹونیا کو اپنے ساتھ گھر تھبرائے کے لئے لے آئی تا کہ اسے
یقین ہو سکے کہ میں جو بچھ کہہ رہی تھی ، وہ سبٹھیک تھا۔ اس رات ٹونیا نے بچھے ہوتے
سے جگایا ، وہ رو رہی تھی۔ میں نے بوچھا کی ہوا تو وہ بوں کہ اس نے ایک عورت کا
بھوت دیکھ ہے ، اس کے سرخ لمجے بال شخصا وروہ میرے بستر کے کنارے پر کھڑا تھا۔
میس نے اس سررے مل کا تعلق ایک انگوٹھی سے جوڑ ، جو میری والدہ نے بچھے ایک
ریت دی تھی جس رات ججھے بھوت نظر آیا۔ انگلے روز میں نے ٹوئیا کو وہ انگوٹھی دکھائی

اور پھر ہم ایک عدی کی طرف چل و بئے اور انگوشی اس بس پھینک دی۔

اس کے بعد سے اب تک میرے اور ٹونیا کے ساتھ کوئی عجیب واقعہ چیش نہیں آیا۔ میں نہیں جانتی کہ میں نے کیا دیکھا تھا تاہم میں اتنا ضرور جانتی ہوں وہ سب پچھے معمول ہے ہٹ کرتھا۔''

## ملائيشيا كااداس بعوت

سرواقعات مغربی طائش کے ایک نوجوان جارنگ کے ساتھ پیش آئے اس نے لکھ ہے:

'' افول الفطرت دافعات جومیرے ادر میرے خاندان کے ساتھ رونما ہوئے ، میرے لیے آج بھی خوف کا باعث ہیں۔ اس سے پہلے میری بری بہن کو مخلف آ وازیں سنائی دینتیں تا ہم ہمارے یاس اے مافوق الفطرت واقعہ قرار وینے کا کوئی جوت نہیں تھا۔ البتد میری دوسری بهن کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ میری سب سے چھوٹی بھن میں کی عمر میں ایک رات خوفز دہ ہو کر آتھی اور ہسٹیر یائی انداز میں چینی ہوئی \* اسکنڈز تک فضامیں دہمتی رہی۔اس دقت تو اس وافتحہ کی کچھ بجھ نہیں آسکی کیکن جب وہ تین سال کی ہوئی تو اس کی خاصی وضاحت ہوگئے۔ ۳ سال کی عمر میں میری جمن نے بتایا کہاس نے وکثورین دور کے ایک انگریز کو کا لے مہاس میں ویکھا تھا، اس نے ہید پہتا ہوا تھا اور الحصیں سرخی مائل تھیں، اس کو دیکھنے کے بعد میری بہن نے اپنی دائمیں ٹا تک میں مسلسل در در پنے کی شکایت کی ، اے ڈاکٹر کے پاس نے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ بیہ جوڑوں کا ورد ہے۔ جب میر کی بھن سے یو چھا گیا تو اس نے بتا یا کہ وہخض اپیا تک اس کے پاس آیا اور پوری طاقت سے اس جگہ کا ٹا جہاں اس وقت تکلیف ہور ہی ہے لیکن اس وقت وہ صرف مال کی تھی اس لیے میں نے ا ہے جیل کی بات مجھ کررد کر دیا پھر جب میں • اسال کا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ جس جگہ میں نے ساری زندگی گزاری وہاں پکھے عجیب وغریب باتیں ہور بی ہیں۔ میں اپنے کمرے میں تنہا سویا کرتا تھا جبکہ میری دونوں پہیس میرے ساتھ و سے کمرے میں سوئی تھیں۔

یک دات میر بستر بری شدت کے ساتھ لمناشروع ہوگی ، بر کت چند بیند تک جاری رہی ۔ میں نے قور آبیڈ پرے چھل مگ نگائی اور اپنی بہنوں کے کمرے کی طرف بھ گا اور معاملے کو بچھنے کی کوشش کی۔ پہلے سوچا کہش پد زلزلہ آیا ہے کیکن ملہ پیشیہ میں زازلد کم بی آتا ہے اور اگر زازلہ آیا بھی تھا تو میری بہنیں کیول نہیں اٹھیں۔ بین نے پورے گھر کی تلاثی میں شروع کی خاص طور پراینے بستر کے اردگر دیے حصوں کا غور سے من كذكيا، يورى روت ين سونيس سكا دوراسے والدين كے كرے ين جاكر لين رہا۔ اس واقعہ کے بعد میری ووسری بہن نے ایک ایسے واقعہ کا تذکر وکی جس کا میں خواب وخیال پیس بھی تیج بہنیں کرسکتا تھا۔میری بہن اس وقت ۸ برس کی تھی۔ایک دن دو پہر کے وقت وہ او پر واے کمرے میں جارہ کا تھی ، وہاں سینینے سے قبل اے ایک كان بى كى شكل كى دهندلى مى چيز نظر كى كويابراس جو با بود و مير ، ستر كے نيجے سے انگلاء کمرے کا چکرلگایا اور پھریستر کے بنیجے ہی عائب ہو گیا۔میرے واسد وریش نے اس کو بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔

یں ۱۱ برس کا تھا، وریس اپنی دادی کے گھر جارہا تھا۔ یہ گھر دوسری عالمی جنگ کے

ز، نے یس ہم نے جاپانیوں کو کرنے پر دیا ہوا تھا۔ رت کو تقریباً ایک ہے میں ہمیشہ کی

طرح آیک دیسٹورٹٹ پر ہے پارٹ ٹائم ملا زمت کر کے واپس گھر آیا تھ۔ اور آتے ہی

سو گیا۔ یکھ ہی دیر بعد میں کتوں کے بھو نکنے کی وجہ ہے جاگ، ٹھا، میرے کا نوں میں

دومختف تسم کی آ وازیں بیک وقت گونج رائی تھیں جیسے کی شیپ ریکارڈ ر کھے چال دے

یں۔ میں نے اپنی آئی میں کھویس ، ایک شخص کا لمباتا ہوا سرنظر آیا۔ صرف سرتھا اس کے

عداوہ کچھنیں تھ ،تقریباً ہم سیکنڈز تک وہ سرمیرے سامنے ریااور پھراچا تک غائب ہو کیا،اس کے ساتھ ہی کتوں نے بھی بھونکنا بند کردیا اور برجگہ خاموثی جی گئی۔ میں نے فوراً کمرے کی بتیں اجلا کیں اور اسے دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کی گر ٹاکام رہا۔ میں نے اس واقعہ کا تذکرہ اپنی دادی سے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بہاں جولوگ ملے کرایہ پررہتے تھے، وہ بھی ای شم کی مخلوق نظر آنے کی شکایت کرتے تھے۔ ایک کرابیدور نے بتایا کداس نے ایک بغیر سر کے بھوت کو کمرے میں چیتے بھرت ویکھا جبکہ میرے نے کرامیداروں نے بتایا انہوں نے گھر کے پیچھے کئی عجیب وغریب لوگوں کو تیں میں تھینے ہوئے و کھاہے۔ میں نے سیساری بت اپنے والدین کو بتالی تو انہول نے اس گھر کو کس عال ہے چیک کروایا جورشتہ میں میرے چھا لگتے تھے انہوں نے بتایا کہ جس تحف کویس نے دیکھا ہے وہ ایک چینی کا بھورت تھا۔ یہ بعہ ت اضردہ اور مایوں نظرا آتا تھا، جنگ کے دوران کمیونسٹول نے اس کا سرقع کر دیا تھا، س فے اپنی موت فودی بیند کی تھی کیونکداس کو اماہ کی حاملہ بیوی کو کمیونسٹول نے بغیر : وجہ کے مارڈ الا تھا۔ وہ اس د کھ کواپنے ساتھ لیے پھر تا تھا۔ اسے بچے طور پر ڈن بھی نہیں کیا گیا تھ کیونکداس کا سرمیرے گھرے نز دیک ایک در شت کے بیٹیے وفن تھا جبکہ ہا تی جسم وہاں ہے ہ م کلومیشر دور دیا ما گیا تھا۔ بیایقین ہونے کے بعد کہ بھوت اس کا ہے، ہم نے بیگھرخالی کردیا۔

# تلاوت كرتى جاؤ، ہم سن رہے ہيں

بیکه فی سرگودها کی میرانے بین ن کی که.

میری کہانی انتہائی جیرت، تکیز ہے۔ اس کا تعلق میری ای کی سکی خالد یعنی ہماری مانی سے ہے جو کراچی میں رائی تھیں۔ ای بتایا کرتی میں کہ مانی بھین سے ہی صوم و صلوق کی یابند تھیں۔ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے وہ گارمنٹس کی ایک فیکٹر ک میں مل زمت کرتی تھیں۔ ہارے ما نافوج میں تھے جو جنگ میں شہید ہو گئے۔

ان کی شہوت کے بعد نانی نے حالت سے تھیر اکر ہمت نہیں ہری اور ذک کے آگے ہوئی ہری اور ذک کے آگے ہوئی ہوگی اور گری کر وں ور گھر کی ساری ذمد و رک سیخ کدھوں پر ٹھاں۔ کی دور بن نانی کیسے ایک رشتہ آیا ، خرو وال سے اصر ریر انہوں نے ہاں کردی، چر ان کی شاوی کروگ ہے۔

حسن تعاق سے ہمارے دوسرے نانا بھی فوج میں مازمت کرتے تھے۔ وقت ہنے کھیلتے ہوئے گزرتا گیا۔ نانی مہت خوش اضاق اور چاق و چو بندتھیں، اپنہ بہت خیال رکھی تھیں۔ ہاتھوں ورسر پرمہندی بھی ، قاعد گی سے لگا تیں۔ موجے کے پھول ہروت ان کے کانوں میں گے رہتے تھے۔ گھر و اور کے عدوہ بہروالے بھی نانی کے حسن سوک سے بہت متاثر تھے، ہرکوئی اس کی تعریف ہی کرتا تھ۔

پیھر سے بعد سی رہے دوس نا تا بھی نقال کر گئے اور نانی پھر کیلی رہ گئیں۔
اس مرتبہ اللہ نے مدر مت کرنے کی بجائے ،بقد سے لولگاں ، ہر وقت عمادت میں
متنغول رہتیں ۔ اللہ نے انہیں المبتہ کی خوبصورت آواز بھی عط کر رکھی تھی ، وہ جب
قرشن مجید کی تلاوت کر قبل تو سوئے پرسہا گہ ہو جا تا۔ نانی کا اپناا یک مخصوص کم ہ تھا ،
ودو ہاں بیٹھ کر و نیک تو زیس تل وت کیا کرتیں ۔

یک روز نانی جان حسب معمور خلوت کرری تھی کداھ نک انھیں یک آور سنائی دی'' آپ قرآن کی خلاوت کرتی رہی ہم من رہے ہیں، آپ کوکوئی خصار نہیں ہنچا کیں گے '' آس پاس کوئی نہیں تھا، تانی بہت ڈرگئیں، ان کے ذہن میں خیار آ کدآ کندہ تنہا بیٹھ کر حدوث نہیں کی کریں گی۔اس اثناء میں پرآواز آئی'' آپ ہرروز قرآن کی تلادت کی کریں ، ہم آپ کے پاس بیٹھ کریٹس کے ،اس بات کا آپ کس سے ذکر نہیں کریں گی'۔ ، س طرح وہ نادیدہ بزرگ کافی عرصے تک تانی کی تلاوت سنتے رہے ، دہ نانی ہے اس قدر خوش ہے کہ انھوں نے گھر کے کھانے نانی جان کے لیے بند کرد ہے اور نانی نے گھرو لوں کے ساتھ کھانا چھوڑ و بار جب انہیں بھوک مگتی یاان کے کھ نے کا وقت ہوتا تو وہ اپنے مخصوص کمرے ہیں ہوتیں ، وروہ بزرگ نانی جان کے لیے مزے مزے کے گر ہ گرم کھانے لہتے۔ یہ بات کانی عرصے تک راز ہی رہی اور کی کو کھے بیند نہ چھا۔ سب گھروا سے کہتے کہ آپ ہما دے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھ تیں مگر نانی ہمیشہ نال جاتیں۔

ایک روزیدراز نانی کی چیموٹی پوتی کی وجہت سب پر ظاہر ہوگیا۔ نانی ایک روز وروازہ بند کر کے کھا نا کھا رہی تھیں ای ووران ان کی سب سے چیموٹی پوتی ثنا کمرے میں واخل ہوگئی۔ ثناور دی کے پاس پیرو و کردوہ و کھے کر بہت خوش ہوئی اور دادی سے آیا ہے۔ اگر کے چینے گئی، واوی کیا کھا نا پڑوں سے آیا ہے۔ اگر کیونکہ گھر میں تو جا ول منبیں کے ساتی ہے۔ تانی نے ثنا کا باتھ کھڑ ، وراسے اسپنے پاس ہی بھی سے اور بویس خاموثی سے کھاؤا ورکس سے و کرمت کرنا۔

کیکن ٹنا مہت چیوٹی تھی دوسرے اس کے ہونٹ پر چادل کا داندلگارہ گیا، جب وہ کرے سے بہرنگلی تو دوسرے بہن بھائی اس سے پوچینے گئے تمہارے مندسے بزی پیاری خوشبوآ رہی ہے اور چول الیکی گئے ہوئے ہیں۔ کہاں سے آ رہی ہو، پہنے تو ثنا نے انکار کیا لیکن جب بہن بھائیول نے زیادہ صرار کیا تو اس نے بتایا کہ میں دادی اول کے کرے میں ادی اول کے کرے میں دادی اول کے کرے میں گئے تھے۔ اس طرح تانی کا میں دادی اول کے بین بھائیا ور چول کھلائے۔ اس طرح تانی کا میدراز سب برفاش ہو گیا۔ اس کے بعد برزرگ نے تانی کو پھینیں

کہا تا ہم ائیس فیمل کے س تھ کھونا کھانے کی اجارت دیری قبل زیں ہائی جب بھی اس کے گھر جہ تیں اور وہ کھانے پینے کے بے اصر رکزتا تو ہائی اٹکار کر ویق تیس بے نائی جب ہمارے بھیا کی وف ت کا افسوں کرنے آئیس تو دورور رہنے کے باوجود مبوں نے کھانا نہ کھایا ،گھر وا ول نے بست کوشش کی کیکن وہ نا کا مرہ ہے۔ کس نے انسیس گھر میں کچھکھ تے پہتے ندو یکھا۔ ہم نے جب چھپ کر بھی انسیں ویکھنے کی کوشش کی لیکن تا کا مرہ ہے۔ اس دوران انہوں نے جم اور محرے کی معادت بھی ہ صل کی۔

\*\*\*

استفاده

ما خوذ از كمّاب: جيرت كده

## بملا کماری کی بے چین روح

### قدرت الله شهاب لكمة بين:\_

کنک بینج کر میں نے ٹریسہ کے چیف سکرٹری مسٹر آ ڈبلیو و میز کو اپنی آمد کی
اطلاع دی تو وہ بچھ موچ میں پڑگیا۔ غاب اسے تر دو تھ کہ جنگ کے زمانے میں
خور، ک کے انچر سے کا تال تو ڈکر چار ہزار من دھان بھو کے ہوگوں میں مفت تقلیم
کرنے والے ایس ڈی و کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ؟ چندروز کی جین بیش کے
بعد آخر مسٹر و میز نے میرے ساتھ و بی سلوک کیا جو،س زمانے میں ایک آئی ہیں، ایس
دومرے آئی ہی الیس کے ساتھ کی کرتا تھا اور میری پوشنگ پر ہام پورگیم کے ایس ڈی
اواور ساورا کینٹی کے سب ایجنٹ ٹو گورز کے طور پر ہوگئی۔

اگر چداس عدیتے میں مسلمانوں کی آبادی ایک فیصد ہے بھی کم تھی کیکن کسی زمانے میں بہاں مسلم ن ورش ہوں کوفزانہ ہوا کرتا تھا ای وجہ ہے ہر ہام پور کے ساتھ '' کنچے م'' کابقہ دگا ہو تھارلقب گزکر گنجھ بن گیا تھا۔

بر ہام پور کے قریب ایک بہتی چکا کول نام کی تھی۔ وراصل اس کا اصلی نام ''سکد کھول' تھا کیونکہ مسمانوں کے عبد حکومت میں بیبال نکسال قائم تھی۔

مسلمانوں کی حکومت کے زوال کے بعد صرف شہروں اور قصبوں کے نام ہی نہیں مجڑے یقے بعکہ پر ہام پور کے کچھ دورانی وعلی توں میں مسلمانوں کی اپنی حالت بھی عبر تناک حد تک نا گفتہ بہتی۔ منگلاخ پہرٹروں اور خاردار جنگل میں گھرا ہوا ایک چھوٹا ساگا دَں تھا 'جس میں مسلم ٹوں کے ہیں پچھیں گھر آ ہو تھے۔ان کی معاشرت ہندوانہ اثرات میں اس درجہ ڈولی ہوئی تھی کہ رومیش علیٰ '، صفور پا نٹرے'، محمود مبنتی'، کلؤم ویوں اور 'پر بھاد لُی' جیسے نام رکھنے کا رواج عام تھ۔گاؤں میں ایک نہایت مختصر پکی مجد تھی جس کے دروارے پراکٹر تا۔ پڑ، بہت تھا۔ جمعرات کی شام کوارو رے کے باہر یک مٹی کا ایا حل یا جا تھا۔ کچھوگ نم دھو مرتب تے تھے اور مجدے تا ۔ کو عقیدت سے چوم کر سفتہ بھر کیلیئے اپنے وینی فرائفس سے سبکدوش موجاتے تھے۔

ہر دوسرے تیسرے مہینے ایک مولوی صاحب اس گاؤں یس سر ایک وورور کیلئے
مسجد کو آباد سرجائے تھے۔ اس دوران میں سرکوئی شخص فوت یا آب ہوتا ہ مولوی
صاحب اس کی قبر پرجائر فاتحہ پڑھتے تھے۔ نوراسیدہ بچوں کے قال میں افراں ویے
سے کوئی شادی طے ہوگی ہوتی تو نکاح پڑھواد ہے تھے۔ بیارول کو حویذ کھوا ہے تھے
ادرا ہے گئے دور بے تک جانورو نگر کرنے کیلئے چند چھریوں پر تکبیر پڑھوں تے تھے۔
اس طال مولوی صاحب کی برکت سے گاؤں گادین اسدم کے ساتھ یک کیا سارشتہ
بڑے مضوط دھا گے کے ساتھ بندھا رہنا تھا۔

ربام پور گنہ جسے کے اس گاؤں کود کھے کرزندگ جس کہاں باریر سے در بل محمد
کے داکی عظمت کا کچھ حساس بیدا ہو۔ ایک روٹ جس مداور مودی کے القاب عم افضل کی علامت ہو کرتے تھے لیکن سرکارانگلائیے کی مملد ارک جس جسے جسے ہی رک تعییم اور تقافت پر مغربی اقد ارکارنگ دروغن چڑھت گیا ہی رفتارے مداور مودو کی افقد سر بھی پاہل ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ نو بہت بایل جارسید کہ بیدونوں تعظیمی اور تکریکی خاط تفکیک انتخیر کی ترکش کے تیر بن گئے۔ ڈاڑھیوں والے تھوٹھ اور ناخواندہ اوگول کو شخیک افتار میں مدا کا نقب ملئے لگا۔ کالجوں یو نیورسٹیول اور وفتر وال اس کوٹ مذات بی مداق میں مدا کا نقب ملئے لگا۔ کالجوں یو نیورسٹیول اور وفتر وال ایل کوٹ مسجدوں کے جی الماموں پر جعراتی مجراتی میرک بقرعیدی ورفاتی درود پڑھ کر مسجدوں کے جیش الماموں پر جعراتی مجراتی میرک بقرعیدی ورفاتی درود پڑھ کر موثیاں تو ڈے والے کو طور کی میمتیاں کی جاتے تھا۔ دوٹیاں تو ڈے والے کوٹی الماموں پر جعراتی میرک بھول کے گئیں۔ و سے جہلی دوٹیاں تو ڈے والے کوٹی کی میمتیاں کی جاتے گئیں۔ و سے جہلی دوٹیاں تو ڈے درود پڑھ کے کہوں کی جیمتیاں کی جاتے گئیں۔ و سے جہلی دوٹیاں تو گئی کوٹی کی کھول کے گئیں۔ و سے جہلی دوٹی کرم دو بہرول میں خس کی میٹیاں لگا کر بیکھول کے گئیں۔ و سے جہلی کی کھول گئے کہ

محلے کی معجد میں ضہر کی ذان ہرروز مین وقت پراپنے آپ کس طرح ہوتی رہتی ہے؟ کُرْ کُڑاتے ہوئے جاڑوں بیل زم وگرم لی ٹول بیل کینے ہوئے اجسام کو س بات پر مجھی حیرت نہ ہوئی کہ آئی مجھ منہ نہ عیرے اٹھ کر فجر کی او ان اس لڈر یا بندی ہے كون ديے جاتا ہے؟ ول جو يا رات الله الله الله على الله على الله جو يا فساد وورجو يا نز دیک برز ، نے میں شہرشبر گلی گلی قربہ قربیا چھوٹی بڑی پکی مجدیں ای ایک ملا کے ہم ہے ' وقیل حو خیرات کے نکڑوں پر مدرسوں میں بڑا تھا اور در بدر کی تھوکر میں کھا کر گھریار ہے دور کہیں اللہ کے کی گھریش سرچھیا کر چین رہاتھ اس کی پشت مرت كولُ تنظيمُ تَى سُدُو كَي فندُ تَهَا مُدُو كَي تَح يك تَقي ابنوں كى بِياعتن كَى بيكانوں كى من صمت ماحول کی ہے حسی اور معہ شرے کی سمج اوائی کے یا وجوواس نے نہای وضع قطع کو بدلا اور ند، بینے ہاس کی مخصوص وردی کو جھوڑا۔ اپنی ستعداد اور دوسروں کی تو یش کے مطابق اس نے کہیں دین کی شع<sup>وم کہ</sup>یں دین کا شعلہ کہیں دین کی چنگاری روثن رکھی۔ بر ہام بور گنجھ کے گاؤل کی طرح جہاں دین کی چنگار ک بھی گل ہو چکی تھی موانے اس کی را کھ کو بی سمیٹ سمیٹ کر بادی ف کے جھو کور میں اڑ جانے سے محفوظ رکھا۔ بیانا ی کا فیض تھ کہ کہیں کام کے مسلمان کہیں ام کے مسلمان کہیں محض نصف تام کے مسهمان ثابت وسالم وبرقر ررے اور جب سیا کی میدان میں ہندوؤی اورسلی ٹول کے درمیان آبادی کے اعدادوشار کی جنگ ہوئی تو ن سب کا اندراج مردم تاری کے صیح کالم میں موجود تھا۔ برصغیر کے مسلمان عمو ہا اور یا کشان کے مسلمان خصوصاً مدا کے اس احسان عظیم ہے کسی طرح سبکدوش نہیں ہو سکتے جس نے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی حد تک ان کے تشخیص کی بنیا دکو ہردور ور ہرر مانے میں قائم رکھا۔ مسلمانوں کی اس انتہائی ہیں ماندہ تھوڑی می تعداد کے علاوہ برمام پور گلے ہور میں

ا یک دورعلاقه تھا جے ساورا ، بجنسی کہا جاتا تھا۔اس ، بجنسی کالظم ونسل براہ راست گورنر

کے اتحت تھا ورمق کی ایس ڈی اواس مقصد کیلئے سب ایکٹ ڈوگورز کہوا تا تھا۔ سور

یجنسی بے صد منگلاخ پہاڑوں پر انتہا کی دخوارگزار جنگوں کے درمیان واقع تھی ہیں۔

گونڈ اور دراہ ڈرجیے قد کی قبائل کی طرح یہاں پر سور اقوم تبدیقی۔ ان کی ایل زبان

تھی بناں س تھا ورا پنی لگ طرز مع شرت تھی۔ مردصرف لنگوٹی با مدھتے تھے تورتی کی

مرے تھنوں تک کیڑ البیٹی تھیں، وربیج بالکل نگ وھڑنگ رہتے تھے۔ جوں روئی اور شکار کے گوشت پر ان کا گزارہ تھی اور پینے کیلئے وہ وسٹے بیانے پر جو کی شراب کشید

مرتے تھے من پر اجیمن لوگوں میں نہ جھوٹ ہوسٹے کی عادت تھی نہ چوری کا روائی تھی ۔ ذر ایر زبان کی نہ دوھوکہ اور فریب کا ان کی لڑا بیال فقط زن در زبین پر بھوٹی تھی۔ ذر ایک زنی کی نہ دوگوکہ اور فریب کا ان کی لڑا بیال فقط زن در زبین پر بھوٹی تھی۔ ذر ایک دن کی کر مدھ کیسی ہوا تھ کیونکہ من کا معاشی نظر چیز کے بدلے چیز کے بین دین بر بھوٹی ۔ در ایک رندگی پر مسمولیس ہوا تھ کیونکہ من کا معاشی نظر چیز کے بدلے چیز کے بین دین بر بھوٹ

رور کینسی میں بولیس کی بیک چھوٹی می چوکھی لیک ہے ہی واردات میں اردات میں اردات میں اردات میں تفتیش کی رصت گوارا کرنے کا بھی موقع ہی شاملتا تھا اگر کہیں قبل ہو بھی جاتا تھا تو ملزم مقتول کی گردن کاٹ کراسے بالول سے بکر کر ہاتھ میں دفکائے خود پولیس کی جو کہ پر حاضر ہوجا تا تھ عدلیہ ورانتظامیہ کے اختیارات سب ایجنٹ ٹو گورٹر کے پاس سے بیکن وکیوں کو کی مقدے میں چیش ہونے کی جازت ذبھی۔

و کیوں کے ملاوہ دوسر ہے لوگوں کیلئے بھی ایجنسی کے داخلہ پر کڑی پابندی تھی۔
سفر ک دشوار یوں کے علاوہ ایجنسی کے علاقے کی آب و ہوا تاخوشگوارتھی، زہر ہے
حشر سال بن کی مجر مارتھی اور کال آزاد مرتان اور گردن تو ٹر بنی رجیسی بیار یوں کی و با
عام تھی۔ مہر کے لوگوں میں سے صرف دوشخص، لیے تھے جود ہاں مدت سے تی م پند می
تھے۔ ایک تو جب نوکی عیسائی مشنری تھا جو ساور از ہان اور تاریخ کا ، ہرتھ اور عرصہ دی بری ہے و جی جی جہ کی میں اور عرصہ دی بری سے و جی جم کر بیٹھا ہوا میسجیت کی تبلیغ میں دل و جان سے معمروف تھا۔ تبیغ کے

ساتھ ساتھ ووکسی قدر علاج معاجہ بھی کرتا تھ کیکن دی سال کے طویل عرصہ بیل وہ صرف ہور آدریوں کو عیس آئی بنانے بھی کرتا تھ کیکن دی سال کے طویل عرصہ بیل وی صرف ہور آدریوں کو عیس آئی بنانے بھی کامیاب ہوا تھا۔ ان بھی سے یک تو ہمیا نوی مشنری کا اسٹنسٹ بن کراس کے ساتھ ہی مقیم تھا باتی تین کلکنٹہ کے ایک سیجی اوار سے بھی مشنری بننے کی ٹریڈنگ حاصل کر رہے تھے۔ وقت فو قتا کی کھا اسلامی انجسنس اور آ رہے ساتی مارٹی مسلمی کی اجازت ، گلتے رہتے تھے کیکن سالی کی اجازت ، گلتے رہتے تھے کیکن اگریز گورنر بھیشا انکار کرویتا تھا۔

ہ ہر کا دوسرا آ دگ جو ساہ را ایجنسی بیں دی بندر دیری سے قیام پذیر تھ یک پہنی ہی سکھ سروار جی استقیاد تھا۔ اس ملاقے بیل خود رو کیوڑ کیٹر مقد، ریس گیا تھ سروار تی طویل مدت کیئے اس کا شھیکہ ہے کر کیوڑے کی تجارت کرتے تھے۔ وہ ساورا ریان بڑی روان کے ساتھ بولے تھے ور کیٹر اس سے بے نیاز پکیجرا پہنے کمرے کر پان باندھے، کیس کھوے مقامی لوگول کی طرح ان بیس کمنل طور پر کھل کل کر رہتے تھے۔ مروارہ حب سے ساوروں سے شراب کشید کرنے کا راز پالیا تھا اوروہ سار دن ایک مروارہ حب سے ساوروں سے شراب کشید کرنے کا راز پالیا تھا اوروہ سار دن ایک مروارہ سے تھے۔

ساوراتوم اعتقد دا مظاہر پرست تھی۔ پوج تو غالبًا دہ کی چیز کی نہ کرتے تھے الیکن بھوت پریت کے قائل تھے اور سنگ و تجز آب و آتن بادوہ رال اور روح کی حاضرات پرعقیدہ رکھتے تھے۔ تبت کے را ماؤں کی طرح ان کاروحانی پیٹو بھی ہوی شدیدا در کھن ریاضتیں کا شاتھا درا پنا یا گئی تقرفات سے لوگوں کا عداج محالج بھی کرتا تھا۔ ان کے دل کی مرادی بھی ہرانتا تھا، موت و حیات کی رسومات بھی نبھا تا تھا۔ پولیس کی چوکی بیں ان کے محاملات کی پیروی بھی کرتا تھا اور گورنر کے سب تھا۔ پولیس کی چوکی بیں ان کے محاملات کی پیروی بھی کرتا تھا اور گورنر کے سب ایکٹ کی عدالت بی ان کے مقد مات کی وکات بھی کرتا تھا۔ ور گورنر کے سب ایکٹ کی عدالت بی ان کے مقد مات کی وکات بھی کرتا تھا۔

سب ایجنث کی حیثیت سے مجھے ہردوسرے ۵۰ دی ،بارہ دن کیلئے ساوراا مجنسی کا

ساور الجنسی کے طوں وطرش میں کوئی سڑک نے جھے جھوٹے جھوٹے جھوٹ سے اور پہاڑی پائٹسی میں مورق کے میں مورق اور کرنے کیے بھی بیک سرکاری ہاتھی ما مور تھا۔ یہ ہاتھی برک ہے میں اور کاری ہاتھی ما مور تھا۔ وہ برک جسل کی اور کے ساتھ وہ برک جسل کی برک ہا ہے کہ مورق اور ہر نے ہیں اور کا و کے ساتھ وہ برک جسل کی بارک نیا بہت خوشکو رتعلقات استو رکر لیتا تھا۔ بھی وہ کھتے ہی وہ اپنی سونڈ ، تھے پررک کی کرسام کرتا تھا اور پھر نعام کے طور پرکسی کھانے کی چیز کا فیق رکر نے مگنا تھا۔ اگر کسی ملام کے بعد اے اپنا متوقع انعام نہ معے تو وہ روٹھ جاتا تھا اور گلی بارسونڈ ، تھے برکھے کی بہت تی ہے، عتمان کی سے پیڈوم کی طرح ہوا میں گھما تار بہتا تھا۔

ہاتھی پرسوار ہونے کیلئے ہووج کے ساتھ بانس کی ایک چھوٹی می سیڑھی لگتی رہتی تھی لیکن باتھی کی پنی خواہش بھی ہوتی تھی کہ بٹس اس کی سونڈ کے ساتھ سیٹ جاؤں اور وہ جھے گیند کی طرح اچھاں کراپٹی کردن پر ڈال دے بھی بھی س کی خوشنود کی برقر رر کھے کیلئے یہ کرنا بھی پڑتا تھ لیکن ہاتھی پرسوار ہونے کا آس ن طریقہ بیتھا کہ یک وی اس کی دم کو ہائیں طرف تھنج کر پائیدان سابنالیتا تھ وردوس ااس پر قدم رکھ کر بیٹے پر کود جاتا تھ۔ ایک روزیں ہاتھی پرسوار ساوراا پینسی کے ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا کہ سر منے ایک درخت کی شاخول سے بڑا موٹا سانپ نلکہ ہواد کھائی دیا۔ س نپ کود کھھتے بی ہاتھی نے سونڈ اٹھ کرزور کی جی ماری ور پھر پیٹے پھیر کراس قدر ہے تھ ش بھا گا کہ ہم را ہودئ درختول سے نکر اکر اکرزین پر گرنے کے قریب آگی۔

ورب ہوں اور اور اور عصے کی حالت بٹل بھ گ ندر ہا ہوتواس کی جول بوری متانہ ہوتی ہے۔ اس کے بچکو ہوں بٹل روائی اور تناسب کا ایسا ہا قاعدہ تو اثر ہوتا ہے کہ بجھے تو اس کی بیٹے پر جیٹھے ہی بیٹھے کی اور تناسب کا ایسا ہا قاعدہ تو اثر ہوتا ہے کہ بجھے تو اس کی بیٹھے پر جیٹھے ہی نیند کا خمار چڑھنے لگنا تھا۔ تعجب نہیں کہ راجوں مہر راجوں ور ہا دش ہوں کی یہ بیند یدہ سوار کی رہی ہے۔خواب غفلت بٹس سر شارر ہنے کیلئے اس سے بہتر سواری ملنا محاں ہے۔ ہاتھ پر جیٹھ کر زیٹن پر چلنے والی مخلوق واقعی بہت فی صلے پر بہتر سواری ملنا محاں ہے۔ ہاتھ پر جیٹھ کر زیٹن پر چلنے والی مخلوق واقعی بہت فی صلے پر بری ہے۔ باتھ ہیں سے اور نہا ہے۔ باتھ ہیں ہے۔

میرا سرکاری ہائتی اپنے مہاوت کے مقابد میں زیادہ عقل منداور ہوشیار تھا۔ اگر
کسی روز مہاوت ہے ایمانی سے کام لے کراس کے رہ تب میں ڈیڈی ہار جا تا تھا تو وہ
اسے اپنی سونڈ کے علقے میں لے کر جکڑ لیٹا تھا۔ ایسے موقع پر ایس ڈی اوکو خوو آ کر
مہادت کو چھڑاتا پڑتا تھا۔ مہاوت ہاتھ جوڑ کر ہائتی سے معافی ما نگا تھ اور بھاگ کر
خوراک کی مقدار پوری کرنے کیلئے ایک ٹوکری میں اض فی را تب لے آتا تھا۔ پنا پورا
راش وصور کرے کے بعد ہاتھ مہاوت کے مند برکو پی کی طرح سونڈ پھیر کراس کے
ماتھ ملے کر لیتا تھا۔

اس نہیم وسلیم اور خوش نداق ہاتھی کے ساتھ میری رفاقت بہت کم عرصد دی۔ برہام پور گذیجہ میں ایک سال گزرنے کے بعد میر انتباد انہ کئک ہوگیا اور اڑیسہ کے سیکوٹریٹ میں جھے ہوم ڈیپارٹمنٹ میں پہلے اعڈر سیکرٹری اور پھرڈپٹی سیکرٹری مقرد کردیا گیا۔ کلک ٹیں سرکاری رہائش گاہوں کی قلت تھی خصوصاً غیرشادی شدہ افسروں کہیںے مرکاری مکان مننا محال تھا اس سے بین کافی عرصہ کنک کلب کے ایک کمرہ بین مقیم رہا' چند ماہ بعد جب صوب بین کانگریس کی وز رت برسراققد ار "کی تو شرک ہری کرش مبتاب بیف هسٹر مقرر ہوئے۔ باقی کئی تھکموں کے علدہ ہوم ڈیپارٹمنٹ بھی ان کے جارج بین تھا۔

شری بری کرش مبتاب بڑے حوش مزاج اور خوش اطوار وزیراعلی تھے اور پنے
ساتھ کام کرنے و لوں کے ذاتی مسائل میں بھی گہری دیجیسی میا کرتے تھے۔ ایک رور
میں چند فاهیں لے کران کے پیس گیا تو امہوں نے میرے مکان کا مسکہ چھیڑ ویا۔
باتوں یہ قوں میں معوم بوا کہ کنک کی سوں مائنز میں ایک کوشی ہے جوس لباس ل ہے
غیرا آ۔ وچی آری ہے جب بھی کوئی کوشی میں رہائش احتیار کرتا ہے تو چند بی روز میں
چیوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کیونک اس گھر کے متعیق مشہور ہے کہ بیا آسیب دوہ ہے۔ مہتب
صاحب نے کہ کرا گرتم وہی طبیعت کے یہ لک نیس ہوتو بڑی خوشی ہے اس بنگلے کو آن یہ
کرد کھیلو۔

میں کلب میں کی کمرے کی تھٹن سے تنگ آیا ہوا تھ اس لیے میں نے فورا حامی بھرنی اور سول اکٹر کی کوتھی نمبر 18 میرے تام دیے ہوگئی۔

ریا یک بلکے زردرنگ کی چھوٹی ہی خوش نمی کوٹھی تھی جس کے گردڈ پڑھ دوا کیڑ کاوسیج دعرض مان پھیلا ہوا تھ رن میں گھشٹوں گھشٹوں تک او پنی گھاس اگی ہوئی تھے۔ چوروں طرف سو کھے ہوئے کالے پیلے پنول کے انبار نگے ہوئے تھے۔ جا بجا سو کھے ہوئے اور تازہ کو ہر پر کھیاں بھنجھناری تھیں ایک جام اور آم کے یکھ چڑ تھے جن کے پنچے ہمیاں اور کتے وقاً فو قاً اپنی تخصوص آ واز میں رویہ کرتے تھے۔ دوسری طرف چیل کا برانا درخت تھ جس کی شاخوں سے بے شار کالی کالی بھوری بھوری بھوری دیگاوڑیں النی نگل رہتی تھیں۔ کوٹھی کے عقب ہیں ایک کی تالہ سے تھا جس کے یا فی بر سبز کائی کی و بیز تہرجی ہوئی تھی ور کن رول پر مینڈکوں جھینگرول وردومرے کیڑے کوڑوں کا جم خفیر موجوور ہتا تھا۔ کوئی سے کوئی ڈیز ہدوسو گرنے فاصلے پر بودر چی فائدتھ اس کے ساتھ واسرونٹ کوارٹر تھے جن میں میر سشیری خانسوں رمضان ور بنگان ڈرائیوردونر محمد رہنے تھے۔ 18 سوں مائنز میں ایک ڈرائنگ دوم ایک ڈر کنگ دوم اور تین بیڈروم تھے۔ میں نے اپنے استعال کیلئے جو بیڈروم منتخب کی س کا ایک درورہ وہ ڈرائنگ دوم کی طرف کھالی تھا اور دومر درواڑہ اور کیک کھڑکی برآیدے میں کھلتے تھے جس کے مسرف کھالی تھا اور دومر درواڑہ اور کیک کھڑکی برآیدے میں کھلتے تھے جس کے سرف کھالی تھا اور دومر درواڑہ اور کیک کھڑکی برآیدے میں کھلتے تھے جس کے سرف کھی تھی بھی بھی جس کے مسرف کھی تھی تھی تھی جس کے سرف کھی تھی تھی بھی بھی بھی بھی بھی تھی تھی دوم، ورشس خاند

یک دات میں مب دروازے اور کھڑی بند کرکے بستر پر بیٹ کماب پڑھ رہا تھا۔ میرے یا س کوئی ٹیبل ہمپ ندتھا اور بچل کا سوئٹ جبگ دور دان دیو ریر لگا ہوا تھا۔ گیا رہ بجے کے قریب میں نے کتاب بند کر کے تیال پرد کھودی اور بچی بجھانے کیلئے انصف لگا تھا كه پيتل كاسونج كه لك ہے بجاور بكل ، يخ آپ بجھ كن بيل نے سوچ كہ سونج كاكونى يَجُ وْ هيلا موكد موكا \_ اس بين اس كا بنن سينه آب بل كي بينكن بحرخيل آيا كه بكل تف كرف كيك سويج كابن كافى زور عدادير كي طرف محمديد جاتا ب- اكروه ذهيلا ہوگ ہے تواہے نیچے کی طرف گرنا جا ہے تھا۔ وہ حود بخو دادیر کی طرف کیسے اٹھ سکتا ہے؟ میں بیسوچ ہیں ر ہاتھا کیسو کچ بھر کھٹ سے بچاور بجلی آن ہوگئ ۔ ساتھ ہی ڈ رائنگ روم واے بندوروازے پرتین بارومیمی ک وستک ہوئی جیسے کوئی انگلی بند کرے اس کے جوڑے دروازہ کھنکھنارہا ہے میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کروروازہ کھوناتو ڈرائنگ روم بالكل فالي تقار البنة صوف ك قريب سغيد دعوكي كالبك جعلا ضرور نظر آياجود يكعته على و يكھتے فضا بين تحليل ہو گيا۔ اس تحطے كى ديئت يجھ اس طرح كى تحى جس طرح كى سكريث " كاكش ليكردهوكي كرتك يتائ جات بي جس جكدب جعلا موايس معلق تفاوبال

پر نگریزی بینن در حنا کے عطری می جلی خوشبو پھیلی ہو گی تھی۔

اب بدروز کامعمول ہوگی کدادھر میں کتاب بند کرتا تھ ادھر بکی خود بخو دکھٹ ہے بجد جا آئے تھی۔ دومرے تیسرے دن وروازے پر دستک بھی مدستور ہوتی تھی اور ہر بار وهو کیں 8 جھوا یہیے کی نسبت بزا نظر آ تا تھا اور زیادہ دیر تک قائم رہتا تھا۔ ایک ریت میں اینے بیڈردم میں آیا تو میرے ملیر غائب تھے کانی دیر ڈھونڈ تار ہا کیل کہیں نہ مع سيكن جب ميل بستر پريين تو يكيے سے جرمر جرمركي آواز آئى۔ اٹھ كرد يك تو دونول سلیم تنکیے کے غلاف کے ندریزے تھے۔سلیم پہن کرمنہ ہاتھ دھونے ہاتھ ردم کی تو صابن دانی عائب یائی۔ وائس آگر بستر پر لیٹا تو وہ بھی تکھے کے غلاف سے برآ مد ہوئی۔صابن دنی مسل خانے میں رکھ کردوبارہ کمرے میں آیا تو تکے پربسکٹوں کا ڈیے کھوا پڑا تھ جومیرے بیڈروم کی مماری میں رکھاریت تھا۔ دوتین بسکٹ باہر کرے ہوئے تھے میں نے ان بسکٹوں کو اٹھ کر کھالیا اور ڈیالم ری میں رکھ کریانگ کی طرف مڑا تو دیکھا كديجي يرسكريث كيس كھلا ہوار كھا ہے جوڈ رائنگ روم كى ميز يرمهمانو ل كيستے يزار ہت تھا۔ اپنی ' ٹو میٹک مردس، بجنسی کی اس دل تکی پر مجھے بنسی ''گئی بیں سگریٹ بیٹا تو نہ تھ سكن سوي كدية تاديده يداق خدمت كراركادل خوش كرف كيية آج سكريث وغي ين كوئى حرج نيس رچنا مجديش نے ميك سكريث منديش دكھ ،ور ، چس جلائي \_ ویا سال کی کا سلگ تھ کہ سگریٹ میرے ہونٹول سے تھینج کر دور جایٹر ۔س تھ جی ڈ رائنگ ردم و لے دروازے میرو بی مخصوص دستک ہو گی۔ میں نے اٹھ کر در دار ہ کھویا نو قریب ہی ریشم کے کیڑے کی سرمرا ہث سنائی دی۔ پھرسفید وهو کم کا حلقہ تقریر نصب کمرے میں پھیل گیار سارے کمرے میں جھنی بھینی خوشبو کی پھواری برس ربی تھی ورفعہ میں کھے سطرح کاارتی ش لرزال تھا جیسا کہ فو راہ چلے ہے محسوں ہوتا ہے۔ ں دنوں مجھے موسیقی کا شوق تھا اور سرائے بجانے میں پکھریاش بھی کی تھا میں

نے ڈر، ٹنگ روم کی بتی جلا کی تو میری اسر، جے صوبے کے قریب قالین میر یوں پڑی تھی جیسے ابھی ابھی کسی نے وہاں رکر رکھی ہو میں بغیرسو ہے سمجھے فرش پر بیٹے گیا اور اسر ج بجانے لگالیکن تار بالکل ڈیڈ تھے۔ان ہے کوئی آواز برآ مدند ہوئی چند کھے یک عجیب س بولنا ہو. سنا ثار ہا بھرا جا تک ایک زور داردھا کہ ہوا کسرے میں بارود ہے بھرا ہو گور۔ کھٹ گیا۔سفید دھوئیں کا صقہ کڑی کے جالے کے تاروں کی طرح ٹوٹ کرریزہ ریزہ ہوگیا، وراس کے بخز ہے ہوا میں طرح کیکیائے ملکے جس طرح بادل کی ٹری کا تکس یا کی متلاطم ہمروں میں ٹوٹ ٹوٹ کرنبرا تا ہے۔ ساتھ دی بالکل بند کمرے میں جاروں طرف ہے پھروں اور اینوں کی ہارش شروع ہوگئی اب میں جہاں کہیں بھی بیٹھتا تھا میرے آگے چھیے داکیں ، کیں بھرہی بھر ہرتے تھے۔ بستر پر لیٹاتو پٹک کے اردگر د سنگ وخشت کا انبارلگ کی ۔ ایک پھر جو پانگ کے او برمیر ے عین قریب آ کے گر ااس کا درٰ ن کئی سیر تھا۔ کمروں کے روشندان کھڑ کیاں' درواز ہے سب بند تھے لیکن پھر بڑے زور سے سنسناتے ہوئے آتے تھے اور میرے بالکل قریب زیین برگر جاتے ہے خوش مستی ہے کوئی پھر مجھے مگنا نہ تھا۔ ور ندان میں پجھے استے وزنی اور نو کدار ہوتے یتھے کہ چندی ضربوں میں انسان کی بڈی پیلی ایک کروسینے کیلئے کافی تتھے۔

اس واقعد کے ساتھ ہیں ۔ گلے چند ماہ کیلئے میری زندگی کا ڈھر بالکل تبدیل ہوگی۔
آثو مینک سروس کی پرلطف آنکھ بچولی بند ہوگئی۔ ڈرائنگ روم کے درواز ہے پرایک
جانی بچپانی ش نستہ اور معطری دستک بھی سوتوف ہوگئی۔ اس غیر سرئی سے ماحول میں
میک بچیب شم کی بطافت و قانت اورادراکی کی اشتراک کا جوعفر تھااس کی جگہاب فوق
الفطرۃ پراسرار اور ہیبت ناک واقعات کا ایسائشلسل شروع ہوگیا جے بوری تفصیل
سے بیان کرنا آسان نہیں۔ اس لیے نمونے کے طور پر چند چیدہ چیدہ اور نسبت ہم
واقعات ہی درج ذیل کرنا ہوں۔

میر کتمیری بارام در برگالی ڈر کیوردوز گھڑ ہو ہارات کے دس را معدی بجام کاج سے فارغ ہوکراپنے کوارٹروں میں چھے جاتے تھے تو یکھ کے ساتھ کوئٹی ہے دو سوگڑ کے فاصلے پرواقع تھے۔ ان کے جاتے ہی کارروائی کا سفار اینوں در پھروں سے شروع ہو جاتا تھا۔ کی ہراہیا ہوں کہ ہمرموسوا دھار ہرش ہوری ہے در کر سے کے اندر جو پنیش دور پھر برک رہے ہیں وہ بالکل خشک ہیں۔ صبح سویرے مند تدھیر سے میں اس ملے کوٹو کروں کے صاب سے سمیٹ کر مان کے تالاب میں کاردوائی روز مرہ کا دستور تھی۔

ایٹنوں کی ہارش کے بعد گھر کے سب دروار لے کھڑ کیاں اور دوشندان کھٹ کھٹ كر كے خود بخو و كھل جاتے تھے اور يے آب بند بموج تے تھے۔ بند بوت وات وروارول ورکھڑ کیول کے بیٹ ایک دوسرے سے اس زور سے فکراتے تھے جیسے شدید تدهی آئی ہوئی جوتھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پٹمل کی مرتبدد ہرایا جا تاتھا۔ گھر ک سب بجلیاں بھی ہی رفتار ہے جستی اور بچھتی رہتی تھیں۔ بھی کسی کھے دروازے کو بندكر نے كى كوشش كرتا تو وہ بندنه ہوتا تھ اوراگر بند درواز ہے كو كھورت جاہت تو وہ كھلماند تھا۔ ، میک بند درداڑے کو کھولتے کیلئے ڈرا زیادہ رور نگایا تو اس کی چوکھٹ ا کھڑ کر دھڑام سے زین برگر گئی چند لمحول کے بعد وہ خود بخو د حجیل کرائی جگہ نٹ ہوگئی۔ آ بھی، ت کے قریب میرے ڈرانگ روم کی جیت جے جے اگر اس طرح ہوئے تھی تھی جیسے، س پر ہے صدور نی ہو جھوڈ اما جار ہا ہو ۔ بھی تو بیل محسوس ہونے لگیا تھا کہ اس بو جھ کے تے حجیت وٹ کر نیجے آپڑے گی۔ پھر حجیت پرائی ' وازیں بھر تمل جیسے بہت سے نوگ لکڑی کی کھڑا دیں مینے اچھل کود رہے ہوں۔ ساتھ ہی بڑے بڑے ڈھول وھو وھم اتناز ورہے بیجنے لگتے کہ ان کی دھک سے میرا کمرہ کو نج ٹھتا۔ ڈھول کے ساتھ کی دوسرے سرزیمی بجنا شروع ہوج تے ، جن میں طبلہ، چینا، ستار، نفیری ،ور شہنائی کی آواز حاص طور پر تمایاں ہوتی تھی۔ پھر یکا یک سکھے بجنے مگ ، ورد میر تک رگا تار بچنار ہتارفتہ رفتہ سکھ کی دلخر،ش گوئے ، تی سب، واز وں پر یوری طرح غالب تجاتی۔

میرے بیڈروم کے س تھ عقبی ں ن کی طرف برآ مدد تھا۔ کمرے کی ایک کھڑ کی اور درواز ہرآمدے میں تھنتے تھے۔ رات کے وقت میں دونوں کو بند کر کے ندر ہے كنڈى لگاليتر تھا۔ يك روز حيب ير يحكورك ور بند جو لَي تو يوں سناكي و بينے لگا جي برآ مدے کے کے فرش پر بہت ہے شہہ رور گھوڑے یہ یک وقت سمریث بی گ رہے ہوں۔ سموں کے ٹابوں کی آورز کے ساتھدان کی دم کے بابوں کی سمر سراہٹ،ورنتھیوں ے زور زور سے سانس منے کی بھڑ بھڑ اہت بھی واضح طور پرے کی وی تقی جب سہ آواریں بڑی در تک جاری رہیں، تو میں ہے کھڑکی کا ایک بیٹ فرراس کھول کر برآ مدے میں جھانکار وہاں برگھوڑ تو کوئی نہ تھا، بہتہ رال ال ٹکارہ ی سنکھول والد ا وی شکل وصورت کا ایک بھاری بجر کم بریدہ پر بھیں نے ہوا میں معلق ہو کراس طرح بچکو نے کھار ہاتھ جیسے وہ واقع بھا گئے ہوئے گھوڑے کی بیٹے یر موارہ و۔ میرے جھا تکتے بی وہ اس قندرز ور سے چینا کہ میں نے فور ' کھڑ کی بند کر لی۔ کافی دیر تک وہ جھی برآ مدے میں سائز ن کی طرح بجتی رہی اوراس کے بعد پچھیئر عدیول محسول ہوتار ہ جیسے وہ مجیب فلقت يرنده يخ بنجول عي كوكريدكريدكرة زن كوشش كرر باي-

ان دنول میرے پاس ساگوان کی لکڑی کا بہت بواڈ اکمنگ نیمبل تھا، اس کا وزن ڈیڈھ دو اس ہوگا۔ یک رات کوئی چیز مینے کے لئے میں نے ڈ کمننگ روم کی مساری کھولی، تو ہینڈل سے بیٹا ہوا ایک باریک س نب بل کھا تا ہوا اچھل کرمیرے پاؤں پر آ گرا۔ س تھ ای الم رکی میں رکھے ہوئے چینی کے برتن کھٹ کھٹ کھٹ کرتے ہوئے اڑن طشتر ہوں کی طرح میز پر آجمع ہوئے۔ س کے بعد ڈ کمنگ ٹیمبل آ ہت آ ہت ہوا میں ٹھٹا شروع جوا۔ اور اس قدر بلند ہو گیا کہ اس کے اوپر پڑے ہوئے جینی کے برتن ٹن ٹن کر کے بچی کے سکھے کے ساتھ تکر نے لگے۔ یکھے کوچھو کرمیز لیکافت وھڑ م کر کے فرش پروایس آگیا۔اس کا بیک باید میرے بائیں یا دُل کے . تکوشے براس فدرزور ے لگا کہ، تکوشے کا پکھ حصد آج تک بالکل ہے حس ہے۔ ایک دات میرے کرے من ، فنول اور بقرول كى جكه مردار بريال برئ لليس بريول من چند انساني کھویڑیاں بھی تھیں۔ جا بجا بگھرا ہوا ہڑ بول اور کھویڑیوں کا یہ بنبارا تتا کریہ۔المنظر تعا كد شيخ كا متظار كئے بغير جس نے انہيں اكٹھ كر كے ايك جا در بيس با تدها، اور انہيں تاراب میں بھینکنے کے لئے باہر رن میں نکل آیا۔ لان میں پہنچتے ہی جھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے زنجیروں کے سیکھے سے میرے دونوں تخنوں پر بے در بے زور زور کی ضریش مگ رہی ہیں۔ تاماب ہے اس متم کی آواز برآ مد ہوئی جیسے کوئی غوط خور پائی ے باہر انجرتا ہے۔ ساتھ ہی تالاب کے کندے مبز کائی میں لیٹا ہوا ایک کالا ساہ سامیرس نمودار بمواادر خون خول کرتا بوا گور لیے کی طرح میری طرف بوجے لگا۔ میں نے بٹریول کا گشماہ میں بھینکا۔ اور چینے پھیر کرائے می یول محسول ہوا چیے میرے یا دُل رسیول کے تانے بانے ٹل الجھ کئے ہیں۔ برآ مدے کے قریب بھی کر میں بری طرح لڑ کھڑا یا اور مند کے بل زیمن برگر بڑا۔ اب کھڑا مونے کی سکت و آل ند تھی۔ س سے میں بیٹ کے بل ریکٹار یکٹا بڑی مشکل سے . یے کمرے شن داخل ہوا۔ میرے کخوں میں شدید سوزش اور جلن ہو ری تھی ، تھنے بری طرح مچل کئے تھے اور منہ کے بل گرنے کے باعث تفوزی سے خون ببدر با تھا۔منہ ہاتھ دھونے کے لئے میں نے جاکر واش بیسن کا نلکا کھویا تو کچھ دمر سوں سوں کی آواز آتی رہی۔اس کے بعد ریکا یک غٹ غٹ کر کے نلکے ہے گرم گرم گاڑھے گاڑھے خون کی وھار ہنے گئی۔

ا یک دات ہڈیوں کی ہو تھاڈ کے بعد رکا یک سمارے گھر میں ایسا بد بودار تعفی بھیل می جیسے غلاظت سے مجرا ہوا گئر بھٹ گیا ہو۔ بھی ہوا میں بسی ہوئی مرچول کی دھانس اٹھنے گئی تھی۔ بھی سوجی بھونے اور ہلدی جلنے کی ہوآنے لگتی تھی۔ بھی سڑی ہوئی مجھی کی بسا ندرمین جاتی تھی۔

ا یک بارون ہویا رات، میں جو کھانے پینے کی چیز مند میں ڈالٹا تھ، اس میں کنگر، مٹی اور ریت کی ملا دی ہوتی تھی۔ پہلوں کے اندر بھی کنگر ملتے ہتے۔ میں نے ایک کیلا چھیل کر درمیان سیے تو ڈا، تو اس کے اندر جوسیون تی ہوتی ہے اس میں بھی ریت اس طرح جی ہوئی تھی جیسے تھر مامیٹر کی ٹالی میں پارہ مجرا ہوا ہوتا ہے۔

ایک روز آ دھی رات کے بعد ڈرائنگ روم بین بیلیفون کی تھنی جی ۔ ڈرائنگ روم بین بیلیفون کی تھنی جی ۔ ڈرائنگ روم بین بیلیفون کی تھنی جی بندہ و گیا۔ بین جینا خور واڈ و کھوالی وہ آ دھا کھل کر ڈور سے بندہ و گیا۔ بین جینا زور گیا تا تھا، دروازہ تھوڑ اسما کھلی تھا اور پھر لو ہے کی بیر تگ کی طرح اچٹ کر بندہ و جا تا تھا۔ آخر بین نے اپنا کند ھادر داز سے کے ساتھ جوڈ کر پوری قوت سے ذور لگایا، تو بیراد باؤیٹ نے نے پہلے بی دونوں بٹ آ رام سے وا ہو گئے اور بین زور بیس بھرا جوالؤ کھڑ اتا ہوا پہلے ایک کری سے تکرایا، اور پھردھڑ ام سے قالین پر جا گرا۔ قالین پر جا گرا۔ قالین پر باگرا۔ قالین پر باگرا۔ قالین پر باگرا۔ قالین پر باگرا۔ قالین کری سے تکرایا، اور پھردھڑ ام سے قالین پر جا گرا۔ قالین پر باگرا۔ قالین پر باگرا۔ قالین کری سے ترکن میں دوئر کت سے تھی ہوئی ہے اس کو چھوتے ہی بین ترکن کرا تھا۔ اور بیڈر دم میں واپس آ کروروازہ بند کر سے شاہر بھی دن کی گھنی ڈیڑ ہود و گھٹے تک متو انریکی رہی۔

ا کیے روز ہری تیز ہارش ہور بی تی رات کے دو بے میرے بیڈروم کے ہاہرالان ش بائیسکل کی تھنی جی اور مجر آ واز آئی ''تار والا۔ تار والا۔ تار والا، علی سنے درواز ہے کی دراڑ ہے جمانکا تو واقعی ہاہر تار والا کھڑا تھا۔ اس نے خاکی وردی پہنی ہوئی تی سر پرجمالروالی خاکی مجڑی تھی گئے میں چڑے کا تھیلالٹکا ہوا تھا، اور وہ مرخ ندگار ڈوے با کیسکل کے ساتھ فیک لگائے کھڑا تھا۔ اس احول ہیں ایک جینے جا گے۔

انسان کواپنے لان ہیں و کھے کہ میراول ہوا اسطمن ہوا۔ ہیں خوتی خوتی درواڑہ کھول کر

برآ مدے ہیں '' گیا۔ تارو لے نے جھے سلام کیا۔ اپنی پگڑی ہیں کان کے و پر ہٹونی

ہوئی پنسل نکاں اور تھیے ہے تارکی رسید کا فارم نکال کر جھے دیا۔ ہیں نے فارم پر و سخط

کر کے و بس کرنے کیئے ہاتھ آگے بو حمایا تو میرے سامنے تاروالے کی جگہ انسانی

بڑیوں کا بیک خوفناک ڈھانچہ کھڑا تھا۔ لیے لیے باغوں والی انگلیوں کی ہڑیوں نے

بڑیوں کا بیک خوفناک ڈھانچہ کھڑا تھا۔ لیے لیے باغزوں والی انگلیوں کی ہڑیوں نے

کا غذاور پنسل میرے ہاتھ سے جھٹکا وے کر کھنچ کئے ، اور ڈھانچ کا جڑ کٹ کٹ

کا غذاور پنسل میرے ہاتھ سے جھٹکا وے کر کھنچ کئے ، اور ڈھانچ کا جڑ کٹ کٹ

مر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور کرے کا وروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کا فی وریکی

برآ مدے کے بیکے فرش پر ہڈیول کے کھٹے اور دروازے پر تاختوں سے کھر و نچ

ہارنے کی آ واڑا تی رہی۔

اس سے میں ہے بچھ کے اور بہت ہے ان کے واقعات رات کو ساڈھے دی یا گیارہ بے شروع ہوئے تھے۔
گیارہ بے شروع ہوئے تھے اور بہت ہے کہ گیک تمن بے خود بخو و بند ہو جاتے تھے۔
میرے طویل وعریض لان کی گھاس میں بے شار مینڈ کوں اور جھینگر وں کا بسیرا تھا۔
شام پڑتے ہی ان کے ٹرٹر نے کی تواز اور چیل کے درخت پر الی لگئی ہوئی جوگی ڈرول کی چی واز اور چیل کے درخت پر الی لگئی ہوئی بی فراز رول کی جے گا ڈرول کی جے گریہ جب شروع ہوتا تھا، بورے مان پر کھل سکوت جھا جاتا تھا۔ تین بیچے کے قریب جب بسلے مینڈک یا جھینگر یا جیگا ڈرکی تواز کان میں پڑتی تھی تو میں بھی سکھ کا سائس لیتا کھا کہ ھیئے سے کی رات کی منزل بھی طے ہوئی۔

کیکن رے کے بیرچارس ڑھے چار گھنٹے تن تنہا گزارٹا بڑی جان جو کھوں کا کام تھا۔ میں بڑی ۔ سانی ہے وہ گھر کسی وقت بھی جھوڑ سکتا تھا، یا ڈرائیور اور خانسا مال کو کوٹھی کے اندرسلاسکیا تھا۔ یا اپنے دوست اس بیس ہے کسی کوہمراز بنا کراس تج ہے کسی مرکز کے کرسکا تھا۔ لیکن میں نے ایسا کوئی قدام ندگی، وروپی ذرت کوجان ہو جھ کرتن تہا کئی مینے لگا تار اس کر بناک عذاب میں مبتل رکھا۔ آج چونیس پینیتس بری گزرنے کے بعد بھی جھے اپنے اس غیر منطقی روپے کی کوئی معقول وجہ بھھ میں نہیں آئی رسوائے اس کے کہ غالبًا بدیم رکی اناکی احتقائے ضرحی ، جس نے ان جیب و فریب واقعات کے چیلنے کو قبول کرنے پراصرار کیا ۔ تفتیش وجس کے اس خارزار میں بیری تبا وی وی کوئی معقول کے کہ دوسرے واقعات کے چیلنے کو قبول کرنے پراصرار کیا ۔ تفتیش وجس کے اس خارزار میں بیری تبا کی شراکت سے کہیں بھال متی کا بیرسارا کھیں بالگل شعب بھی ندہوج سے اس کا بی دوسرے کی شراکت سے کہیں بھال متی کا بیرسارا کھیں بالگل شعب بھی ندہوج سے اس کا بین دوج وجہ سے اس کا بین دوج ہو سے اس کا بین کی شراکت سے کہیں بھال متی کا بیرسارا کھیں بالگل شعب بھی ندہوج سے اس کا بین دوج ہو ہے اس کا بین کوئی غیر معمولی واقعہ رونی ندہوتا تھا۔ کا دروائی کا سخاز ای س وقت ہوتا تھا جب وہ کوئی غیر معمولی واقعہ رونی ندہوتا تھا۔ کا دروائی کا سخاز ای س وقت ہوتا تھا جب وہ ووثوں کا مکان سے فارغ ہوکرا ہے اس کا درون میں جے جاتے تھے۔

اس سادے عرصہ میں میرائشمیری مدازم رمضان اور بنگالی در تیورووز محر مجموعی طور
یر ہرطرح کی ابتلا ہے محفوظ رہے۔ فقط دو تین بار ان کے سرتھ ہی کھا ہی چیئر خانی
ہوئی۔ آیک رات رمضان اپنے کوارٹر کی کنڈی چڑ ھا کرائدرسویا ہوا تھا تو کسی نے اس
کی جار پائی الث دی ان دنوں بڑگال، بہار کے بچھ حصوں میں بڑے شدید ہندو مسلم
فسادہ دورہ ہے معمان نے ہے مجھ کہ یہ بھی کسی ہندو کی شرارت ہے ۔ پیٹے محد آ در کا
تعاقب کرنے وہ باہر کی طرف بھا گا ، تو اندھیر سے میں اس کا مندھناک سے درواز سے
ساتھ کرا گیا ، کونکہ کنڈی بدستورا ندر سے بندھی۔ ' اگر وہ ہندہ باہر سے آیا تھ تو
درواز سے کی کنڈی اندو سے کس طرح بندہ ہوگئی ؟' میں نے اس سے بوجھا۔

''صاحب، بدتوم بردی چولاک ہے۔'' رمضان نے معصومیت سے جواب دیا۔ ''اس ٹس بھی سمالے ہندوؤل کی کوئی چال ہوگی''۔ روز محد ڈریور کے کو رٹر میں مجھی مجھار مختلف شم کی مڈیال پڑی ملتی تھیں۔اس کا خیر تھ کہ بیست وارہ بلیول ورکول کی کارستانی ہے، جودن مجرکوشی کے لان میں آراداندمذ . ترج تھے روز تحرابے کو رز کاورو زہ احتیاط سے بند کر کے رکھا كرتاتها ال كے سيد جھے سادہ دیاغ كواس تتويش نے بھی پريشان ندكيا تھا، كہ بليوں اور کتے بندوروازے ہے گزرگراس کے کمرے ش بٹریاں کس طرح ڈال آتے ہیں؟ اس سری بنگاسة رانی کا اسلی برف صرف ۸ نمبرکا بنگارتمارد ت و صلته ای بیرکشی میرے نوف وہ س عذاب وعمّاب کا جہتم بن جاتی تھی۔ ہرے و قعد میں اپنی تتم کی اہشت، اپنی تنم کا ہول، پنی تتم کی وحشت سائی ہوئی تھی۔ بنا کھڑ کا ،ول دھڑ کا و ، مقولہ بھھ پر حرف بدحرف صادل آتا تھا۔ یول تورات بجرڈ دیے مارے بٹل باریار سے بیں ٹر ور موتا ہی رہتا تھ لیکن کبھی کبھی میرے تن بدن پر خوف و ہیبت کی المک تحرفت کی کنیں ور بدحوای جھ جاتی تھی کہ نیفیس میضنے لگی تھیں، دل دھڑ کئے لگنا تھا اور دم صر أر فح بس كانے كى طرح مجنس جاتا تھا۔ اس وحشت ناك اور لرز وخخر ، حول میں میرے یا س خود حفاظتی کا ایک اور صرف بیک ہتھیا رتھا۔ وہ ہتھیا رکل طیب تقاریه له به التدمجمه رمول التب اگرمو برس کا کا فرایخ تشخری سرنس بیس ایمان لا کر صرف یک پاریدکلمہ پڑھ لے، تو دوزخ کی گ ہے اس کی تجات ہو جاتی ہے۔ میری مصیبت تو دوزخ کے عذاب ہے کہیں کم تھی۔مشکل صرف پیھی کداب تک ہے کلہ میں نے صرف حلق ہے پڑھاتھ۔ وں سے پڑھنے کی نہ مجی تو لیں نصیب ہوئی تھی، نەضرورت چیش آئی تھی۔لیکن خوف و ہراس کی شندت میں بردامحع رکن اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ اب جو ہے کی و ہے بی کے عالم میں مجھی جھے پر سانب گرتا تھا، مجھی میرے یا وُل کا جگوشا بھاری میر کے یائے تنے کیلا جاتا تھا، بھی فرش پرسفید جا در پس لینی ہولی لاش سے نکر ہوتی تھی، مجھی حبیت چنے لگتی تھی، مجھی پھر آتے ہے، مجھی اینٹیں بری تھیں ، بھی انسانی بڈیوں کا ڈھانچہ سامنے کھڑا ہوکر کٹ کٹ دانت بجاتا تھا اس طرح کے خوف کے دباؤیس آ کر صرف زبان ہی سے نبیس بلکہ بھی کیملی دل سے بھی کلمہ طیبہ کا در دہوجہ تاتھا۔

ان دنول ميرے يال ايک چيوڻاس جرياني گرامونون تھ جو جاني چڙھا كر بجايا جه ٦ تھے۔ایک رات میں نے سبگل کا ایک پہندیدہ ریکارڈ ننے کے لئے گرامونون کو جانی دی تو وہ آ گے کی طرف گھونے کی بجائے سپرنگ کی طرح کیک کر پیچھے کی جانب لوٹ آئی۔ جابی خود ہی ایخ آپ پہلے ہے پڑھی ہوئی تھی۔ میں نے گرامونون پر ریکارڈ رکھ کر چلایا، تو اس میں ہے کے ایل سبگل کے گانے کی جگہ بجیب وغریب فوفناک . وازیں آئے لگیں۔ پچھ آوازیں اسی تھیں جسے کی کا گلہ گھوٹنا جارہا ہو۔ 👸 👺 میں عورت کی سمکیاں سنائی دیے گلی تھیں مجھی مجھی ننھے بیچے کے رونے کی آواز بھی س آ تھی۔ میں نے ایک کاغذ پر کلمہ طیبہ لکھ کر گرامونون پر رکھ ، تو فوراً بیا وازیں بند ہو کئیں ادرریکاردٔ کا اصلی گانا یکنے لگا۔ اب مثل کاغذ اللہ تا تھا تو خوفناک آوازیں شروع ہو جاتی تنمیں ، دابس رکھنا تھا تو اصلی گانا بچنے مگنا تھا تجر بہکے طور پر میں نے کلمہ طیبہ کا اردو ترجمه لکھ کر گرامونون پر رکھا ، تو کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ کے الفاظ کوروس حروف بیں لکھ کر رکھا تو پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ طیبہ کی بیتا خیرصرف عربی زبان میں پائی۔

کلم طیبہ کے علادہ علی اپنی تعویت کے سے آیہ الکری ، سورۃ فلق اورسورۃ ناس کا ورد بھی اکثر کرتار بہتا تھا۔ ایک رات میرے گردو پٹی ہول و ہیبت کی فضا اپنے نکشہ عروج پر بھٹی ہوئی تھی۔ انہنائی شکستگی ، ایوی ، اضطراب اور اضطرار کے عالم میں میں نے قرآن شریف کھولا تو سورۃ صفت نکل ۔ اس کی ایک سو بیاس کی جت کا ایک ایک حرف میرے ہے ہے ہے حیات کا گھونٹ ثابت ہوا۔ خوف و ہراس کے ، حوں میں جب بھی میں نے اس سورۃ کی تلاوت کی ، ہر بارتازہ زندگی اور تابندگی پائی۔ کی ماه کی لگا تاریبیت، وحشت اورآسیبیت کی تبهیش انجام کاربیداز کھلا کیا تھارہ نیس برس میسیر اس گھر میں آئی ہی ، الیس کا ایک اویاش افسر ربا کرتا تھا۔ شاوی کا جھانسدد ہے کراس نے الدآباد ش کالج کی ایک طالبہ بمل کماری کوور غلایا، اور خفی طور پراے اپنے ساتھ کٹک لے آیا۔ شادی اس نے کرنی تھی نہ کی۔ سات آٹھ ماہ بعد جب بملامال فين ك قريب موتى توظالم في اس كا كلا ككوتث كرمارة الاساور لاش كو ڈرائنگ روم کے جؤب مشرقی کونے ٹی وقن کر دیا۔ اس وقت سے بھوا کی تحیف و نزار ، س الد آبادیش مجنمی بوی شدت ہے اپنی بنی کا انتظار کر رہی تھی۔ ای ونت ہے بملا که ری بھی اس کوشش میں سرگردال تھی کہ کسی طرح وہ اپنی ماں تک تھیجے صور تحال کی خرر پہنچا دے کہ انتظار کے اس کریناک عذاب سے اسے نجات حاصل ہو۔ اس کے علادہ اس کی اپنی خواہش بھی تھی کہ اس کی مڈیوں کا ڈھانچہ کھود کر باہر نکالا جائے ادراس ك دهرم ك مطابق اس كاكرياكم كياجائدان عرصه عن قاتل خود بحى مريكات اوراب بمن ک طرف سے بیغام رسانی کی ہر کوشش کونا کام کرنے بی سر گرم کل تھا۔ جس روز بمن کی مان کواصلی صورتحال کی جبر کمی اور بملا کی بوسید ولاش کو جهایش رکھ کرجلہ دیا گیا ای روز ۱۸سول لائنز کے درود پوار، منقف د قرش ہے آسیب کا ساہیا س طرح اٹھ کی جیے آس ان پر چھائے ہوئے بادل بکا کیے جیٹ جاتے ہیں۔اس رات نەمىندگوں كا ئرٹرانا بند ہوا۔ تەمىمىنگر وں كى آواز خاموش ہوكى ، نەمىمىل كەرخت سے لكى مونى جِكَادُ رول كاشورهم موا مح تمن بج كقريب اجا مك فضائل الدالاالله ک بے صد قوش الحان صدابلند ہوئی۔ابے محسوس ہوتات کہ بیآ وازمشر ق کے افق سے الجرتى ہے، ١٨ سول لائتز كے او يرقوس بناتى بھوئى گز رتى ہے اور مخرب كے افتى كو جا کر چھوٹی ہے۔ تین باراہیہ تک ہواادراس کے بعداس مکان پرامن ادر سکون کاطبعی دور دوره ازسرنو بحال بموگيا۔

اس عجیب وغریب واقعہ نے ایک طرف تو خوف و جیب کے تجیئر وں سے میراا جھا خاصا کچوم نکاں ویا اور دومری طرف اس کی بدولت مجھے حقیقت روح کا قلیل سا ادراک حاصل ہوا۔ مشرق اور مغرب کی تقریباً ہر زبان میں اس موضوع پر براضخیم سنریج پایاجا تا ہے ہرزیانے میں اس برتائیدو تر دید، انکار واقر ار، تو یق و تنتیخ بھیش و شخیق کے شدید بحث و مباحظ جاری رہے ہیں۔ ضعیف ال عنقادی اسے عبود بت کے درجے تک یہنچاتی رہی ہے۔ باعقادی اسے مجد دب کی برفتر اردیتی ہے۔ اور کے درج تنک یہنچاتی رہی ہے۔ اور کے درج تنک یہنچاتی رہی ہے۔ اور کو میں فال کرایک ایک آنو مینک مشین بنا ہے کی فکر میں ہے کہادھ بین و بایا ادھ مطلوب دورج کھٹ سے حاضر ا

انگریری ش اس علم یرسب سے متند کماب جو میری نظر سے گزری ہے وہ فریڈرک ڈبلیوانچ مائزز کی تھنیف' انسانی شخصیت اور جسمانی موت کے بعداس کی بقاءً" ہے۔ یہ کتب ۱۹۰۳ء میں شائع ہوئی تھی۔۳۴ اصفی ت کی اس کتاب میں سيتكرُّ دن پرامرار دا قعات، حادثات، تجر بات ادر آثار وشوامد كامنطقی اور سائنسی تجزییه كرين كالعدية يتجدا خذكيا كياب كرساني موت ك بعدانسان كي شخصيت كاوه عفر باقی رہتا ہے، جے''سپرٹ' کہتے ہیں۔مصنف کا اسلوب عالم نہ، استدلاں علوم جدیدہ کے تقاضوں سے ہم آ ہنگ، اور تنعیلات بڑی معتبر ہیں کیکن وجئ اور اعتقادی اعتبارے دہ عیمائیت کے بندھے ہوئے توانین اور مفروضات ہے آزاد ہیں ہورگا۔ ما ڈرن س تنسی دور بیل دوسا تمنسدانوں نے اس علم کے میدان بیس میکھٹی راہیں ہموار کی ہیں سرولیم کروکس میں سائنشدان تھے جنہوں نے مادی دنیا پر مافو تی الفطرت روحانی اثرات کا سائنیفک مطالعہ اور تجزیه کیا۔ سراولیورلاج کی کتاب ''رے مند'' بھی ای سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ان دونوں کی تحقیق وتجربات پر اس مسعک کی بنیاد یڑی جے ماڈرن سپر پچولزم کے نام سے بیکارا جاتا ہے،اور جو آج کل مغرب کی و نیو میں بڑے وسیع بیونے پر زیر مشق ہے واڈرن میر بچوائم کے اکم اواروں کی حیثیت تبورتی وکا نداری سے زیاوہ نہیں۔ حاضرات روح کے شعبے میں دھوکہ بازوں، فریدی بر شعبے سے زیادہ نہیں کا نوائش و دسرے ہر شعبے سے زیادہ ہے۔ اس کے عداوہ مفرلی سیر بیجو بل اوارول میں عامل و معمول اور پر نیجنٹ وقیرہ کے وروش سے منبی بیغاں سے کی ترسیل و تصیل زیادہ تر اوب م و وساوس کی المدفر بی ہوتی ہے یا شعوری فیس بیغاں سے کی ترسیل و تصیل زیادہ تر اوب م و وساوس کی المدفر بی ہوتی ہے یا شعوری و راشعوری محملہ کی کر شمہ سازی کھتی ہے۔ مشرق میں بھی بہت سے نام نہاد عاموں و رجھوٹے مدعوں کا کاروبار بزے زوروشور سے انہی فعود ایر جات ہے۔ ام

البتہ مو حودہ وہ ریٹس پیراسائیکا لوگ کے عنوان سے تحقیق و تفییش کا جو نیا ہا ہے کھو ہے ، اس بیل نفس ان کی گئی ور جیب وغریب و نیے بیل وریافت ہو ہے کے وسیح مکانات موجود ہیں۔ انسان کے ظاہر و باطن میں فوق العادت تو انا ئیوں کے جو پر اسرا رخز ن پوشیدہ ہیں۔ پر اس ئیکا لو بی کا مقصد ان کی نشا ند بی کرنا اور انہیں کھا کر ، کر بدکر د نیا وی ضروریات کے کام میں لاتا ہے۔ مریکہ، روی اور ہالینڈ کے علاوہ کو ریب کے دومر کے کی ملکوں ہیں بھی پیراسائیکا لو بی کے ادارے بزے اعلی ہیانے پر بر بر کر د نیا وی مناور ہالینڈ کے علاوہ کام کر رہے ہیں۔ ایٹی لیبارٹر بوں کی طرح پیراسائیکا وجیکل ریسر چ کے بعض کو میں انہائی راز داری ہیں رکھے جاتے ہیں۔ ایک شبہ یہ بھی ہے کہ کھے بڑی طاقتیں اس سرتنس کو اینے سفارتی تصفات، بین الاقو می معاد ت اور جنگی انتظامات کی طرح پیراس ئیکا تو بیک کر رہی ہیں۔ یہ ادائی سے میدائر تی سرتبیس کر ایٹی تو نائی کی طرح پیراس ئیکا تو بی کر تی ہیں۔ یہ استعال بھی کر رہی ہیں۔ یہ ادائی سیاست کی آرکا رہی جائے۔

اس کے مدوہ اُیک اور وجہ ہے بھی پیراس نیکالو جی کی صدحیت کار محدود نظر آتی ہے۔ اب تک اس میدان میں جتنی بیش رفت ہوئی ہے، اس میں تفقیش نفس کا تو ہو ا اہتمام ہے، مین تبذیب نفس کا کہیں نام ونشان تک تبیس رانسان مشرق میں ہوج مغرب میں، امیر ہویا غریب، کالا ہویا گورا، ترتی یافتہ ہویا غیر ترتی یافتہ ویندار ہویا بے دین ، اس کے نفس کے سئے صرف تین حالتیں ہی مقدر ہیں نفس مطمئند، نفس واسداورنفس مارہ۔ گربیراسا پڑکا ہوتی کی ترقی زیادہ ترمادی مقاصد کے زیر تھیں رہی تو باشہ بیتر تی معکوں تابت ہوگ ۔ کیونکہ اس صورت میں روحا نیت کی بسیط شاہر اہوں باشہ بیتر تی معکوں تابت ہوگ ۔ کیونکہ اس صورت میں روحا نیت کی بسیط شاہر اہوں پر آگے بڑھنے کی بائے ، یہ جدید سائنس نفس ، رہ کے کولیوکا بیل بن جائے گی جو آئے مورہ ہوتا ہے بر گھوں پر کھور پڑے جڑھا کرایک ہی تھگ دائرے میں بار بار چکر کا اپنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس ڈگر پر چل کر بیراس نیکا لوری کی ترقی کا انتہائی کی سے بوگا کہ وہ استدراج کی استول سے بینے تی درس کی حاصل کر لے جہاں پر جوگی ، کا بمن ، سر تر دوسرے کی راستول سے بینے تی درسے ہیں۔

مغربی سپر پچونزم کی تان زیادہ تر مادہ پرتی پر ٹوٹنی ہے۔ مشرق کی چند اقوام ہیں روح کا تصور سفدیات کے گنبد ہیں مقید ہے ہیں "و، گون کے چکر ہیں سر گر داں ہے اس علم کی عومی صفات صرف اسلامی روایات ہیں نظر آتی ہیں۔

علامہ حافظ این قیم کا رسالہ '' کماب الروح''اس سلے کی ایک نہایت متند دستاویز ہے۔ اس میں مصنف نے حقیقت روح کے ہر پہلو کا قر آن اور صدیث کی روشتی میں ہ تز و لے کر بہت سے علائے سلف کے اقوار واحوار پرسیر حاصل تبعرہ کیا ہے۔ اس علم پریہ کتاب ایک اہم سنگ میں کی حیثیت رکھتی ہے۔

عالم اسلام کے بہت ہے بزرگا دین اور اولیاء کرام کے حالہ ت اور مفوضات ش بھی روح کے تصرفات ، اتھ اس ، انفصا ں اور انتظال کے واقعات اور شواہر تو آخر کی صد تک یائے جاتے ہیں۔

رادسلوك ميسلسداوسيائك تاقابل ترديد حقيقت ب

اسلام تصوف من كشف ارواح وركشف قبور بحى ايك با قاعد فن كاورد ركعت ميل -

سیکن ترتمام ملوم وفنون، تجربات وتصرفات، مشاہرت ونظریات، تملیات و تقدیمت کے مید دھقیق میں جربی کے اس مرتم میں اس معمر میا اس معمر میں اس

تھورت کے بوجود حقیقت روح کے بارے میں سارے عم، سارے وجد ان،

سارے اور سارے مال کی آخری حدیجی ہے کہ

وَيَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْجِ، قُلِ الرُّوْجِ مِنْ أَمْرِ رَبِّى، وَمَا أُوْتِهَا مُ مِنَ الْمِلْمِ الْاَتَلِيْدَ

( ورلوگ آپ ہے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کبددیں کدروح میرے پروردگار کے امرے ہےاور نہیں دیتے گئے ہوتم علم ہے گرتھوڑا۔)



استقاده

ماخوذاز كماب:شهاب تامه

# مجعوت پریت اور پیرانارل

#### سوزال دل

1986ء میں ویلز پولیس میں 25 سال خدمت کر بھے جا نہیم نے ایک خوفٹاک منظر کے متعلق بتایا جو 6 جنوری 1980ء کواس وقت ہی آئے یا جب وہ آگ کے ماعث ہوئے ایک پراسرار موت کی تفتیش کرر ہاتھ۔

یں نے لیونگ روم کا دروازہ کھول اور قدم الدر رکھا۔ ایک بہب یس سے نارٹی روشی آ رہی تھی جس برایک چیچے نارٹی روے کالیپ کیا تھا۔ کھڑی کی چھے نارٹی روے کالیپ کیا تھا۔ کھڑی کی چھے تھے۔ حرارت نے ایک کھڑی کی چوکھ ویا تھا۔ فرش پر بھیلے تھے۔ حرارت نے ایک کھڑی کی چوکھ ویا تھا۔ فرش پر بھیلے تھے۔ کوئی ایک بیم کوئی آئیک برا تھا۔ فرعیر کی پر لی طرف ایک جزواجی موئی آ رام کری تھی۔ راکھ یس سے جرابوں میں بہول دو پیروکھ نی بڑر ہے تھے۔ پاؤں کی بوئی پنڈلیول کے ساتھ منسلک تھے جن پر فراؤز رکے پاکینچے تھے۔ پیرون اور جرابول کوکوئی نقصان نہیں پہنچ تھا۔ پیرون اور جرابول کوکوئی نقصان نہیں پہنچ تھا۔ بیرون اور جرابول کوکوئی نقصان نہیں پہنچ تھے۔ بیرون اور جرابول کوکوئی نقصان نہیں بہنچ تھا۔ بیرون کی بھیوں دکھائی دے رائی تھا۔ بیرون دراکھ ایک انسان کے جسم کے جنے کی باتیا۔ تھی۔

بارائی دھڑا در بازوؤں میں ہے راکھ کے سوا کچھ بھی ند بچاتھ۔ بیروں کے سے سے
ایک کال ہو چکی کھو پڑی موجودتھی۔ راک کے ڈعیر سے چند پینٹی میٹر دور کسی بھی چیز کو
نقصان ٹیس بہنچاتھا۔ کوئی ایک میٹر سے بھی کم فاصلے پر پڑی نشست کا غلافے تھا۔ بھی
ٹبیس تھا۔ قالین کے پنچے فرش پی سٹک کی ٹائلز سمجے سن مت تھیں۔

بیم نے اپنے اس شک کی تقدیق کے لیے ماہرین کو بتایا کہ م نے و رشخص خود بخو دجل اٹھ تھا۔ انہوں نے اس کی تجویز مسکرا کرمستر دکر دی اور اس کی بجائے کہا کہ مر نے والاشخص کمرے میں جلتے ہوئے کو کلے پر گرا ورجل گیا۔ بیمز نے کب حیرت کی بات ہے کہ س آ دگی کا سر آگ میں پہلے گرنا سائنس دانوں کو بجیب نہ لگا۔ وہ سر کے بل آگ میں گراہموم بتی کی طرح آگ کی بکڑی اور پھر جلنے کے لیے آ رام ہے کری پر بیٹھ گیا۔ یقین س سے بیلٹنان دی نہیں ہوتی کہ وہ آگ میں گراتھا۔

"New Scienstist" میں میان چھپنے کے چند ہفتے ہعد جریدے نے ڈاکٹر سٹر ٹی مفورڈ کا کے خط شاکع کیا جوامر یکہ میں دھما کہ فیز

مادول کا سب سے بڑ ماہر تق راس نے انسانوں کے خود بخو دجل اُٹھنے کے کیسر کی ایک مکن توضیح پیش کی ۔

میری بری آنت کے اندر Anaerobic سیجن ہے مری جمیر آتش کی اندر Anaerobic سیجن ہے مری جمیر آتش کیر گیس کی کانی مقدار بیدا کردیتی ہے۔ مشلا فاسفولی پڈز سے بھر پور نڈے کھانے سے نارش میں میں بائیڈروجن میں فاسفائن کی مقدار کافی بڑھ جاتی ہے (بک فاسفوری ڈائی ہائیڈ رائٹ بھی) جس کے باعث گیس میں خور بخو و جنے کی خاصیت بیدا ہوجاتی ہے۔ آلفورڈ کا اخذ کر وہ بیجے کانی و جنے تھا حالات اورجمانی کیمیا کا درست احتواج ہے۔ تیجے کانی و جنے تھا حالات اورجمانی کیمیا کا درست احتواج ہے۔

را ڪھڪا ڏھير

انسان کےخود بخو وجل اٹھنے کا خوفنا کے مظہر کم از کم گزشتہ 300 بری ہے گر ، گرم

سائنسی بحث کا موضوع رہاہے۔ بیش تر سائنس دانوں نے اس تصور کوم عنککہ خیز قراردی اور میڈیکل کی زیادہ تر تراکیب میں اس کا ذکر تک نہیں۔

تاہم، براسرارطور پر جعے ہوئے جسموں کے بینکڑول کیسر نے موقع کا معائد کرنے دالوں کوقائل کرلیا کہ خود بخود آگ لگنے کے عداوہ کوئی اور وجہ ممکن نہیں تھی ۔ گر بیہ مظہراس سے کہیں زیادہ عام ہے جتنا کہ دیکارڈ زیے لگتا ہے۔ پیتھ لوجسٹ ڈاکٹر ڈیوڈ پرائس نے حال ہی میں کہ ہے کہ وہ تقریباً چارسال بعدایا کیس ضرور دیکھا ہے۔

خداق اڑائے جانے کے خوف ہے تھو، لوگ ان خیارات کو دہا لیتے مجیسا کہ ادبی ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے۔1900ء سے پہلے کے ادب میں خو در داحر اق (خود بخو د جل جانے کے ) کے نومشہور حوالے ملتے ہیں اور نسبتاً کم مشہور تصانیف میں بھی پچھ حوالے موجود ہوں گے مشہور کتب اور ان کے مصنفین کے نام درج ذیل ہیں۔

"Knickerbooker History of N. york" وشناشن اردنگ

"Confessions of an Opioum Eater" : قَالَ مَا كُونُ كُو اللَّهِيِّةِ: (1856)

ہ رک ٹو ین. "Life on the Mississippi" (1883) چارس برکوڈین براؤ: "Wieland" (1798) ہمر مان میلول "Redburn" (1849) ہمری ڈی بالڑاک: "Le Cousins Pons" (1847) ایمائل ژولا "Le Docteur Pascal" (1893) لیمائل ژولا "Le Docteur Pascal" (1893) Marryat نے (Jacob Faithful ٹی) 1832ء کے مندں ٹائسر کی کیک رپورٹ کو بنیاد بنا کراپنے ہیرہ کی مال کی موت بیان کی جور کھ کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ میڈ پکل کے شعبے نے جب خوار واحر آق پر توجہ دینے کا اراد کیا تو Marryat کے بیان کردہ واقعہ کو پر پڑج خصوصیات کی وجہ سے کلاسیک کا درجہ دیا

مرنے دان عورت ضعیف تھی۔ دہ بہت زیادہ شراب نوشی کرتی تھی۔ آگ ۔ لگنے کی دجہ بن سکنے ویل ایک دیا موجود تھا۔ جسم کے ساتھ د نسلک قابل احتراق چیزیں بمشکل ہی جی تھیں۔ اور چیچی راکھ کی باتیات موجود تھیں۔

"Bleak House" میں جارس ڈکٹز نے شراب کے دسیا جارس کر دک کو خود رہ حراق کے ذراید ہی مارا۔ فکشن میں میہ موت ایک تفییش کی بازگشت پیش کرتی ہے و عراق کے در اور کا خود رہ ہورٹر ہم م کو سے ایک تفییش کی بازگشت پیش کرتی ہے و کا سراتی ہو کئز ان واقع کی حقیقت کا قائل تھا وہ دیبا ہے میں کردک کی موت کی توجیہ کے طور پر 30 پریس رپورٹس کا حوالہ دیتا ہے جن میں خوور واحر ان کائی ذکرتھا۔

فخل كاشبه

خودرو، حمر ال کوز مرتحقیق مانے والا پہلامیڈ یکل مصنف تق مس یا رتھولن تھ۔ اس نے 1673ء میں کو بن تیکن ہے "Acta" میں اس کے متعبق لکھا۔ پھر 1725ء میں کول مدے کو Rheims میں جلا ہوا ہا یہ گیا۔ وہ اپنی کری پر بیٹھی تھی اور جوں کی تو ل رہی۔ اس کے شوہر کوقل کا عزم تھہرایا گیا، لیکن ایمل کیے جانے پر عدالت میں کہا گی کے موت خود رواحر آل کا متیج کتی۔ یول محقق جوناس ڈویونٹ کواس حوالے سے تمام دستیب شواہد جمع کرنے کی تحریک می۔ اس کی کتاب Spontaneis De " "To3incendiis Corporis Humanid" میں لیڈن سے شائع ہوئی۔ انیسویں صدی میں وکوریائی اخلاتیت بہندوں نے تیج اخذ کیا کہ

اہیں ہے مدی میں و گئوریا کی اخلا آیات بہندوں نے میجا خذ کیا کہ خود رد احرّ الّ کا نشانہ بننے والے لوگ ہمیشہ نشنے میں دھت ہوتے تھے وران کے جہم الکحل سے بھرے دہتے تھے۔ برتسمتی سے رتھیوری درست نہیں اس تسم کا بلانوش خودکو آگ گلنے سے بہت برتسمتی سے رتھیوری درست نہیں

بر ک سے پیسے ورق درست بیل میں جات ہو جو تا اور خود ہوا ہے سے بہت عرصہ پہنے بی مرکبیا ہوتار جیسا کے منتشکک تفتیش کار جونگل نے کہا

"یقینا انکحل معادن عضری ہوگی، البتہ انیسویں صدی کے نظرید دان اس کا مختلف کردار تصور کرتے تھے۔کوئی نشے میں مستقعص آگ کے بارے میں کم مختاط ہوتا ہوگا۔"

کین 1746ء کے "Gentlemans's Magazane" بیں رپورٹ کے گ خودر داحر آ آ کے مبینہ کیسمز میں سے ایک الی عورت کا تھا جس کے جانے دا ہوں نے اسے بھی شراب کے قریب بھی جاتے نہیں دیکھا تھا۔ دہ 62 سار کا کا ونٹس ہائڈی تھی جو 1731ء میں دیرونے کے قریب جس مری۔ وہ را کھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی البت ٹائٹیں اور باز وسیح سلامت رہے۔ دیگر چند کے علاوہ باٹڈی کا کیس بھی خودرواحر آ آ کے متعبق لکھی گئی کتب اور مضامین میں بار بارد ہرایا گیا۔

# م کھھھوں کی تباہی

خودرواحتر ال سے ہونے والی اموات کا ایک انو کھاوصف یہ ہے کہ جب شطعے اپنا کام کر چکیں تو ہا تی کی لاش جتنی بھی بڑی ہو ۔ ''ا نہا یت تیزی سے خرب ہوتی ہے۔ایسے کیسز کی ایک اور عجیب ہات فرنیچر، کپڑے یا حتیٰ کہ مبوسات کا بھی ہالکل ٹھیک رہن ہے۔ اور 75 فیصد پانی پرمشتل جسم ان سب چیزوں کی نسبت کم قابل احرّ ان ہے۔ محروہ تعلقی تباہ ہوجا تا ہے۔

کے بہت ذیا وہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً الشمیں جلانے والی ہمٹی شن درجہ لیے بہت ذیا وہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً الشمیں جلانے والی ہمٹی میں درجہ حرارت 1700 ڈگری فارن ہائیٹ رکھا جاتا ہے۔ نیکن اگر کسی جم کو مسلسل آٹھ گھنے تک 2000 ڈگری فارن ہائیٹ پر جلایا جائے تب بھی قابل شنا خت ہریاں باتی رہ چاتی ہیں۔ جبکہ خودرو احراق کا شکار بنے والے لوگوں کی ہریاں بھی تقریباً را کھ ہو گئیں۔ نیز لاشیں جل نے والی بھٹی میں مسلسل ایندھن ڈالا جاتا ہے۔ خودرواحراق میں انسانی جسم کوحلانے والی ابھٹی میں مسلسل ایندھن ڈالا جاتا ہے۔ خودرواحراق میں انسانی جسم کوحلانے والی ایندھن کیا ہوسکتا ہے؟

متنظنگ محققین کا کہنا ہے کہ جم کی پھلتی ہوئی چربی، بسترکی چاور وغیرہ دیے کی بق جیسا کام کرتی اور آگ کو جلائے رکھتی ہیں۔ لیڈز یو نیورٹی کے چھ لوجسٹ ڈاکٹر ڈیوڈ بی نے دکھایا کہ یٹمل کیے واقع ہوسکتا ہے۔ اس نے ایک ٹیسٹ ٹیوب پرانسائی چربی کا ایپ کی اے انسانی جلد میں لیٹا اور 8 اپنے لیمی تن بناوی۔ جب اس نے اس کے گرد کیٹر الیٹنا اور بنسین برزکی مدد ہے آگ دکھ آئی۔ '' متع ''کوآگ کی تلفے میں ایک منٹ اور پوری طرح جلنے میں کوئی ایک گھنٹ لگار ایک بچھے ہے دی گئی ہوا کے باعث شعد شع پر آگے بوھتا گیا۔ لیکن میر مظاہرہ ان کیسر کے متعلق کچے بھی فاہت نہیں کرتا جن میں اوگ بریہا کسی بیرونی ماخذ کے بغیر جل مرے۔ اس سے بیجی وضاحت نہیں ہوتا کہ وہ اس خوفناک میل کی اینڈا اوس میں ہم پرواکر اٹھے کوں نہ نیٹھے۔

"Mysterious Fires and Light" (1967) کے مصنف اور السخت اور السخت اللہ 1972) کے مصنف اور السخت اللہ 1972ء) کے مصنف اللہ 1972ء) کے مصنف اللہ 1972ء) کے مصنف اللہ 1972ء) کے مصنف اللہ 1972ء) اور آئے اللہ فی سینڈرین نے ایک مکن سلسد واقعات

کا خاکہ پیٹی کیا جس کا بیچہ خودرواحتر ان کی صورت میں برآ مدہ وگا۔ اس کا آغاز انتہائی بیاری یا اس خقی ہوگئے۔ پھر انتہائی بیاری یا اس فتی ہوگئے۔ پھر فتانہ بنے والے فتان کی حالت منتی ہوگئے۔ پھر فتانہ بنے والے فتان کا میٹا بولزم (تحول) اس انداز میں متاثر ہوا کہ فاسفا جین ، بالخصوص وٹامن B10 اس کے بیٹھے کے ٹشوز میں جمع ہو گیا۔ فاسفا جین ایک بالخصوص وٹامن اور مخصوص حالات میں نہایت آتش کیرہے۔ شدیدین سپائس، میکینگ طوفانوں یا ادضیاتی مرکزی ہے بیدا ہونے والی الکیشریکل توانائیوں ہے جمنم کینے والی الکیشریکل توانائیوں ہے جمنم کینے والی الکیشریکل توانائیوں ہے جمنم کینے والی برتی روتب احتراق کا محمل شروع کردیتی ہے۔

لیونگ سٹون جربارڈ کی تحقیق 1975ء کے "Pursuil" میگزین جی شاکع ہوئی
جس جس دکھایا گیا کہ خودرواحر ان کے بہت ہے کیسر کرہ ارض کی مقتاطیسیت میں
مقائی زیادتی کے ساتھ ہم وقوع تھے۔ ممکن ہے کہ کرہ ارض کی مقتاطیسیت میں
مقائی زیادتی کے ساتھ ہم وقوع تھے۔ ممکن ہے کہ کرہ ارض کی مقتاطیسیت میں اضافہ
بیل کے ایک گولے کی تفکیل میں حصہ دار ہوجو مائیکر دو بوادون اور ریڈار آلات میں
استعمال ہونے والی ریڈ بولیریں پیدا کر سکتا ہے۔ (ای لیے عام نوگوں کی رسمائی دالے
مقدمات پر دیڈار اور پیملو کے کر دخبر دار کے نوٹس اور او تجی باڑی لگائی جاتی ہیں تاکہ
مقدمات پر دیڈار اور پیملو کے گر دخبر دار کے نوٹس اور او تجی باڑی لگائی جاتی ہیں تاکہ
مقدمات پر دیڈار اور پیملو کے گر دخبر دار کے نوٹس اور او تجی باڑی طرف جاتے ، کہ بھے
جائے کی کام کرتے ہوئے دی مشاری کا نشانہ ہے موں۔
جائے کا فورد داحر اتی کے شکاری کا نشانہ ہے ہوں۔

ایک نسبتاً کم ماویت پیندانه نکته نظر ہے کہ خودرواحر النّ منی پور چکڑے ہے قابو ہونے کا تقیحہ ہوتا ہے ۔۔ منی پور چکرجم کا ''مر کو آگ'' ہے۔ مشر تی طب اور آگو پنچر میں یہ مرکز سینے کے نچلے حصہ میں بتایا جاتا ہے جہاں پسلیاں جدا ہوتی ہیں۔ کوئی ماہر یوگی اس چکر کو ترکت میں لاکرتار کی میں بھی چمکتا ہوا دکھائی وے سکتا ہے۔ ثبت کے Tumo دستور میں ایسے ماہر افراد کے متعلق بتایا گیا ہے جو عالم وجد میں اپنے اندرے اتنی زیادہ حرارت پیدا کرتے ہیں کہ اردگرد کی برف بیکھل جاتی ہے اور اکثر مشاہدے میں آیا ہے کہ خودرداحتر اق کا نشانہ بننے واسے افراد نے شاؤ و نادر ہی جیج و بکار کی سٹ پیدوہ بھی حالت وجد میں ہوتے ہوں گے "ا آزمائش بڈرا بعد آگئے:

منتشلكين نے خودرواحتر ال کے باعث ہونے و ل اموات کے لیے منطقی توصیحت مہیا کرنے کی زبردست کوششیں کیں ، اور بھی جھی اس میں کامیاب بھی ہو مکئے کیکن کسی کے سامنے عمل میں شدآ نے والے واقعے پرولیل بازی کرنا آسان ہے، برنبعت ال موقعول کے جب ہوگ شعبول میں گھرنے کے بعدز ندہ ن کھے ہول۔ 15 نومبر 1974ء کو کیڑے کاسفری تاجر جیک ایجل جار جیاش سوانا کے مقدم پر Ramada سرائے میں اپنے سفر گھر ہورات گزارنے کے لیے رکار گےروز بید ر ہونے پراس نے اپنا دایاں ہو تھ جل ہو، دیکھ جس برآ ملے پڑے ہوئے تھے اسکے عد وہ چین تی، ٹانگ، ران، مخفے اور بیشت پر مجمی جینے کے نشانات تھے۔ اس نقصان کے باوجودا ہے کوئی دردمحسوس نہ ہوئی اور بستر کی جاور یا بہاس برکوئی نشان نہ تھا۔ وہ ہوٹل کی بلندنگ میں لڑ کھڑا تا ہوا بھرنے نگا اور پہوش ہوگی۔ ہوش آنے پروہ ہسپتال میں تھ اورا سے شعر بید در د ہور ہی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ جلتے کاعمل، ندر ہے ہوا تھا۔ لیکن بیرنہ بتایا کہ کیسے۔اس واقعے کے نتیج میں ایجنل کا ہاتھ اور باز و کا گلہ حصہ کا ٹ پڑا۔ جارجیا کی ایک مشہورل وفرم نے ایجنل کے موبائل گھر والی کمپنی یر 30 ما کھڈامر ہر جانے کا دعوی کر دیا الیکن دوسال برمحیط تغتیش کے باوجود آگ کی وجہ معلوم نہ ہو تکی ، صل مكر موبال كركايك ايك حصرا مك كرك جاني كيد

9 اکتوبر 1980ء کو امریکی بحربیہ کی سابقہ خاتون پائلٹ جینا دنچسٹر ایک

ووست بیز لی سکاٹ کے ہمراہ گاری ڈرائیوکر کے فلور ٹیدا جارہی تھی۔ اپ تک مس و چسٹر کے جسم سے پہلے شعلے نکلے۔ مس سکاٹ نے انہیں ہاتھوں سے بجھانے کی کوشش کی۔ شعلے بجھانو گئے گرمس ونچسٹر کا 20 فیصد جسم جس چکا تھا۔ اس کا دا ہیں کندھااور بازو، گردن، پہلو، پشت اور پیٹ کے علاوہ چھاتی کو بھی نقصان بہنچا۔ بعد میں اس نے بتایا:

'' پہلے تو میں تجمی کہ کوئی منطق وضاحت ال جے گی الیکن ایب نہ

ہوا۔ میں سگر یک نہیں لی رہی تھی اور شیشے پڑھے ہوئے تھے،

لہٰ ذاب ہر سے کوئی چیز نہیں آ سکتی تھی۔ کا ریالک بھی نہیں جل تھی۔''

پولیس نے تقد اپن کی کہ کار کے اندر کیسولین کا شائر تک نہ تھا۔

'' جب کوئی بھی وجہ شیل سکی تو میں نے خودر وانسانی احتر اق کے متعلق سوجا۔''

1978ء کے موسم بہار میں مشہور ومعروف تفقیقی سخانی بیری ایش بروک زخی

ٹا نگ کا علاج کر وائے کے لیے لندن کے رائل فری ہا سپول بیں گیا ہوا تھ ۔ پھروہ

ایک ساتھی سخانی پیٹر کنز لے کے ہمراہ بار بیں گیا۔ وہ پب میں بیٹھے ہوئے بتے کہ

ایٹ بروک نے اچا تک کرب انگیز چنے ماری۔ اس کی پٹی کی ہوئی ٹا نگ سے

دھواں اٹھ رہا تھ ۔ گنز لے اے دوب رہ ہیں ل لے کر گیا۔ ایمرجنس روم میں

بدھواس ڈاکٹر وں نے دیکھا کہ اگر چہ پٹی جوں کی تو ل تھی ، لیکن کی چیز نے ایش

بروک کی ٹا تک کو جلا کر بٹری تک ایک سوراخ بنادیا تھا۔ لیکن ایش بروک کے بیان

کے مطابق ڈاکٹر وں نے کہا کہ صرف لو ہے کی کوئی گرم سرخ سلاخ یا گولی ہی اس

قدر نقصان پہنچا سکتی تھی۔

19 سالە كېيوثرآ پريٹر پال مائيز (جوسگريٹ نبيل پيتاتها) مشرقى لندن كى ايك گل

یس ج تے ہوئے اچا تک جل گیا۔ یہ کی 1985ء کا واقعہ ہے۔ اس نے بتایا۔

''بول لگا جسے ججھے پہتی ہوئی بھٹی میں پچینک دیا گیا ہو۔ میری

بازو میں بول محسوس ہور ہاتھا جسے کسی نے کندھوں سے لے کر

کا یکول تک گرم سل خیس ڈال دی ہوں۔ میرے گال تپ ر ب

تھے اور کا ن پچھ بھی سننے سے قاصر تھے۔ چھ تی پر جیسے کسی نے

کھول ہوا پانی ڈال دیا تھا۔ میں نے بھ گئے کی کوشش کی ، کہ جسے

ن شعبوں سے دور بھا گ جاؤں گا۔ مجھے اسپنے دہ رائی میں سے

ہلوں کی آ واز آئی۔''

سخر کا روه کچھا کچھ ہو کرز مین پر لیٹ گیا۔ کوئی آ دیھے منٹ بعد شعلے اچ نک بچھ گئے۔ ہائیز مندن ماسپفل پہنچ اور علاج کروایا۔

# دنیاوی آفات کے پیچےشرانگیز توت کارفر ما ..... !!!

خود واحر ال کا نشانہ صرف انسان ہی نہیں بنتے۔ یہ کبیمر عالبًا آسیب کی ایک آتشیں صورت میں۔ان کا نشانہ عموماً (ہمیشہنیں) کوئی بچے بنمآ ہے اور اس دوران وہ قریب پڑی چیز وں کوجلہ نے کے قابل ہوج تے ہیں۔

س تتم کے کیمز نے لوگوں کو بیسوچنے پر ، کل کیا کدونیا کی آفات کے بیچے در حقیقت کوئی شرا تکیز قوت کار فرما ہے۔

#### شعلةضب

1971ء اور 1975ء کے درمیان سنز بار برا بولی نے متعدد موقعوں پر ،پنے خضب کی آگ برسائی۔

اكست 1971 ء يس مبلي مرجبه آك اس وقت كى جب كلوسيسر شائر ميس بر كلے

ہوٹل کی انتظامیہ نے سنز بار برا کو برهرف کرویا (وہ باور حی خانے میں مل زم تھی ) اگل واقعدای سار نومبر میں سیسٹ ہلڈاسکول (برج واٹر) کی ڈ،رمیٹری میں پیش آیا۔سز بار براوہاں کام کرتی تھی اور ، یک روز قبل ، س کا نتظامیہ ہے جھکڑا ہوا تھا۔ تیسر اواقعہ 1973ء کے ایسٹر کو ہاتھ ہائی سکول فارگرز (س مرسیٹ) میں ہوا۔ سنز ہار برانے بتایا: ''چونکداکی روز پیلے نگران کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی، اس سے پولیس نے مجھے جلانے کی کوشش کی تھی۔'' چوتھی ، یا نچویں اور چھٹی مرتبہ سوان ہوئل گلوسیسٹر شائر میں "آ گ' لکی۔ ہول کے احاصے میں کھری ایک کارشعبوں میں گھر گئی وردوون بعد فرنیچر کے سٹور میں شعنے بھڑک اٹھے۔سز ہار برا ہوئل سے جلی گئی اور ایک مرتبہ بھر آ گ لگی ۔ آخری واقعہ Devon کے بوٹل میں بوا۔ اکو بر 1975ء کے اوائل میں مسز بار برا کونوکری ہے حواب ل گیا ایک روز بستر کی جا در میں پر اسرار طور پر آ گ لگ گئی۔ اس نے آ گ بجھ نے میں مدودی کیکن پولیس نے ایک مرتبہ پھرا ہے شامل تفیش کیا۔اس نے تسیم کیا کہ شعبے ایک تلخ کلامی کے بعد لگے تھے،لین شم کھا آل کہ آ گ نگانے میں اس کا ہاتھ جیس۔

" كاش مجمه يرالزام لك اور مين خواكو بقصور ثابت كرسكق-"

#### آ تعيل الركا

سبھی ہرامر و آتش زوگیال غنے کا نتیجہ ہونالار می نبیں۔اس حوالے ہے بیلیڈیڈ سوپیو کی صعاحیت 1982ء میں منصر شہود پر گئے۔ وہ روم کے قریب فور بین کے ایک برحمک کا بیٹر تھے۔نوسال کی عمر میں وہ دانتوں کے ایک ڈاکٹر کے دیٹنگ روم میں بیٹھا ہوا رسالہ پڑھ رہ تھا کہ اچا تک اُس میں آگ گگ گئے۔ پچھ ہی روز بعد ایک جسج بیدار ہوئے پر اس نے بستر کی چا در کوجل ہوا پایہ اور اس کا اپنا جسم بھی چھلسا ہوا تھا۔ بینیڈیٹو نے ایٹ بیچا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک پلاسٹک کی چیز کو گھورہ تو ،س میں آگ گ گئے۔وہ جہاں بھی جاتا فرنجی اس پاس کی چیزی وغیرہ سلگنے لگتیں۔

آگ سکنے کے ستھ ہی انو کھے الیکٹر وہ سکنے سکنز بھی پیدا ہوتے ۔ بینیڈ بڑو کے قریب رکھے ہوئے الیکٹر یکل آلات بھی گڑ بڑ ہوتی اوراس کے گھر کی بکل بھی متعدو بر فیل ہوئی۔ چوٹی کے ڈاکٹر وال نے لا کے کا معائد کیا گرکی متبعے پر تنہتے ہے۔ لیکن کر اور نہ بٹ بھی سندی ہوئی ہوئی کے داکٹر وال نے لا کے کا معائد کیا گرکی متبعے پر تنہتے ہی کے لیکن آردے کر بینیڈ بڑو کے والدین کو بھی راحت والائی۔ ایک اور ''آتشی لڑکا'' مئی 1987ء بھی روی اخبار السرین کو بھی راحت والائی۔ ایک اور ''آتشی لڑکا'' مئی 1987ء بھی روی اخبار اور دیگر اشیاء بھی آگ گئے۔ ایس مقرنی بنا۔ 13 سالہ ساشا کی موجودگی بھی فرنجی میکڑ کے اسسلہ ٹو ہم اور دیگر اشیاء بھی آگ گئے کا سسلہ ٹو ہم موجود دوسر سے لڑکے کے کیڑ وال بھی آگ گئے۔ جب ساش قریب ہوتا تو موجود دوسر سے لڑکے کے کیڑ وال بھی آگ گئے۔ جب ساش قریب ہوتا تو ہی جو دوسر سے لڑکے کے کیڑ وال بھی آگ گئے۔ جب ساش قریب ہوتا تو ہی جو دوسر سے لڑکے کے کیڑ وال بھی آگ گئے۔ جب ساش قریب ہوتا تو ہی جو این جو ایس کی اڑ نے گئی اور بلب بھٹ جاتے۔

### آتشزاجآيا

حالیہ برسوں کی عالبًا مشہور ترین 'آتش مزائ ''مخصیت سکاش آیا کیرول کو پٹن کے جم میں اٹلی کی عدالت میں بالیا گیا۔ 2 آگست 1982ء میں آگ لگانے کے جرم میں اٹلی کی عدالت میں بالیا گیا۔ 1 اگست 1982ء کو 20 سالہ کیرول کو گرفتار کرکے Livomo جمل میں بند کیا گیا۔ اس پر تین سمالہ اطالوی ہے (جس کی ووآیا تھی) کے پالنے میں آگ داتا گرائے آل کرنے کی کوشش کا الزام تھا۔ ایک دات قبل بڑی کے دادا کے کرے میں بھی ای تھم کی آگ گئی تھی۔ دونوں موقعوں پر کیرول گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا ری تھی اور آگ گئے دالی جا کہ گئے دالی کی گئی تھی دور تھی گئی آگ کے دادا کے کرے ایک الزام عائد کیا کہ اس حالی گئی تھی۔ دونوں موقعوں پر کیرول گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا ری تھی اور آگ گئے گئے دائی دور تھی گئی آگ کے دادی نے کیرول پر الزام عائد کیا کہ اس کے الی دور تھی گئی دور تھی گئی گئی۔

مقدے کا آ عاز 12 ومبر 1983ء کولائوورٹوش ہوا۔ کیرول کے سابقہ ما مک

ر بی نے بتایا کہ وہ کام سے ناخوش تھی۔ گھر میں نامعلوم وجوہ کی بنا پر کئی مرتبہ آگ لگ چکی تھی اور نو کرانی روز انے میڈونا کی مور تیاں دیوار سے بیچے گر جائے ، کیرول کے ترب ہونے پر بکلی کامیٹر تیزی سے گھو سے اور میزوں پررکی چیزیں نیچ گر پڑنے کے متعلق بتایا۔ کیرول جب بھی سزر چی کے دوسالہ بیٹے کو چھوٹی تو وورو نے لگ کہ وہ اسے جلار بی ہے۔ یہ سب Poltergeist فعالیت کی کلا کی مثالیں ہیں۔

بایں ہمہ، کیرول کواند ام آل کی طزم قراردے کراڑ ھائی سال کی قیدسنائی گئے۔ تاہم وہ جند ہی رہا ہوگئی کیونکہ مقدے کی کارروائی میں 16 ماہ گزر چکے تھے۔ اسکے روز وہ ایبرڈن میں واپس چلی آئی۔ فیصلہ شاہد تا گزیر تھا اس میں ایک عورت کو قید کرنے کی تشویش ہے گریز کیا گیا جوآگ لگانے کی بیرا تارش الجیت رکھتی تھی۔ جنسی تھٹن

ر یکارڈ میں ایسے گھروں کے متعدد کیس موجود ہیں جو مبینہ طور پر خود بخو وجل گئے تنھے۔

6 اگست 1979 ، کوفر انس کے علاقے سرون بیں ایک لا ہوری خاندان نے اپنی زمینوں پر ایک خالی پڑے فارم ہاؤس بیں ہے دھواں نکلتے ویکھا۔ آگ بجھادی گئی، لیکن دو تکھنے کے اندراندر سرید دوجگہ پر آگ لیگئی۔ اس مرتبہ خاندان کا نیا فارم ہاؤس نشانہ بنا جو پرانے والے کے بالتقابل تقمیر کیا گیا تھا۔ بعد کے ایک ماہ کے دوران گھر بیں 90 مرتبہ برامرار آگ گئی۔ کچھ دیر کے لیے فارم کے قریب دوران گھر بیں 90 مرتبہ برامرار آگ گئے۔ کچھ دیر کے لیے فارم کے قریب 20 بہرے دار بھی نظر نہ آبال کی ایک باد جود انہیں کوئی آگ کا فائے والا مشتبہ تھی نظر نہ آبال کی دور گھر بیں 32 الگ الگ جگہوں پر آگ ہائی کی والم کی باد جود انہیں کوئی آگ کی ایک جو الا مشتبہ تھی نظر نہ آبال کے باد جود انہیں کوئی آگ کے انہیں کوئی آگ کی باد کی کے باد کی باد کی کہ کئی کی بور کے دور نیس کی کی باد کی باد کی کے باد کی کہ کئیاں ل نے انہیں ل نے باد کی باد کی بالنیاں ل نے باد کی بالنیاں کی کو بالنیاں کی بالیاں کی بالنیاں کی بالیاں کی بالنیا

ے بہتے ہی آگ بھڑک اٹھی۔

ال ۱۹۰۱ کی فدان میں 59 سالہ ایڈورڈ ، اس کی بیوکی میر کی ہوائزے ، دو بیٹے ۔ 29 س مدر جراور 24 سرائیس ورک جبکہ 19 سالہ لے پاک بیٹی میشیل شال تھے۔ میشیل 6 س قبل اس کے پاس سے Poltergeist سیمز میں میشیل 6 س قبل اس کے پاس سے آئی تھی۔ بہت سے Poltergeist سیمز میں جنسی گھٹن بھی ایک خفر ہے ( ورائی طرح خودرو آتش زدگ بیل بھی ) میکن مز پر مصورات کے بغیراس کیس کے متعلق کے کھا کہنا فضنوں ہوگا۔ متعلقہ پولیس افسراور تفقیق نے دونوں ہی آگ گئے کی وجہ جانے میں ناکام رہے۔ کیروں کو میشن کی طرح دونو جوانوں کو قربانی کے وجہ جانے میں ناکام رہے۔ کیروں کو میشن کی طرح اونو جوانوں کو قربانی میں ڈالا میں دونو جوانوں کو می فال کے بمرے بنا کر گرفتار کی میں جودند تھے۔ میکن حکام کی انا مجروح موجود شقہ سیکن حکام کی انا مجروح کے دیا گئے۔

سکن کچھ کیسر میں آگ گئے کی وجہ کے طور پر کو کی Poltergeist عضر دیجی میں کوئی اور بدیجی فطری یا پیرانارٹل وجہ ٹیس ملتی ہ

1932ء کی ایک نے بستہ میں کوشالی کیرولین میں Bladenboro کے چارس ویم من نے اپنی ہوگ کو مدو کے لیے چلاتے سنا۔ جارس اور اس کی بیٹی بھا گ کر او پر والے کمرے میں کینچی تو مسزویم من شعلوں میں گھری ہوئی تھی۔ انہوں نے فور اناس کا حب س اٹنا را عورت کسی شعلے کے قریب نیس کھڑی تھی اور نہ ہی اس کا اس س کسی آتش کیر مادے مرے کئیر مادے مرکزی تھی پردول کو آگ گئی۔ بیچھ عرصہ بی گزرا ہوگا کہ کپڑوں کی مادی میں لاکا ہوا مسئرویم میں کا ٹراؤز رجل اٹھا۔ پورٹی ون کے دوراں ادھرا دھر متعدد مرتبہ آگ گئی۔ مسئرویم میں کا ٹراؤز رجل اٹھا۔ پرنٹی کی میں میں کی مادی میں لاکا ہوا مسئرویم میں کا ٹراؤز رجل اٹھا۔ پرنٹی کئی۔ کی دوراں ادھرا دھر متعدد مرتبہ آگ گئی۔

1990ء میں شن انکی کے ایک گاؤں San Gottardo کے تمام مکانات

انجانی آگ کی لیب من آگئے۔ بیل کے تاریکسل کے اور برتم کی چیزی جین گیس۔ گاؤں والوں نے طبیعت خراب ہونے ، بیٹ میں دروا تھنے اور جلد پرجلن ہونے کی شکایت کی۔ لوگوں نے اُڑن طشتر ہوں ، اہل مرت اور تر بی امریکی مواصلاتی اڈے میں ہائی پاور چنز بیٹرول سے بیدا ہونے والی فالتو بکی کوموردالزام تفہرایا۔ تفتیش کرنے والوں کی بوری ایک فوج سے آئی کوئی جواب نال یایا۔

میکیم بھی خودرواحراق کے کیمز کی طرح بنوز علی طلب ہیں۔

## وراعظف م كيمتنكو (Poltergeist)

کہانی کی صدافت کا اندازہ اس امر سے ہوا کہ تجزیہ کے بعد وہ انسانی خون ان کروپ' نکلا ، جبکہ مسٹر اور سنز نسٹن کے خون ان گروپ A '' کا تھا۔ تو وہ'' آگروپ'' کا خون کہاں ہے آگیا؟

## جنسي كزبرد

بحقنوں (Poltergaist) کے یہ جمعے عام تصور سے محلف ہیں۔ بھٹنا عموما چیزیں اٹھ کر ادھراُدھر پھینکآ ارات کے دفت پراسراردھم دھم کی آ داریں پیدا کرتا، روز مرہ استعمال کی اشیر چھپاد ہتا اور ٹیل ٹون، ٹی دی اور دیڈ ہو کے سر تھ تختف شرکات کرتا ہے۔ بھی کھیلآ ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں گے ، بھتنے اس کرتا ہے۔ بھی کو دہ آگ ہے بھی کھیلآ ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں دوسر سے تطعی سے کہیں زیادہ بھی کرنے کے قابل ہیں ۔ اتنازیادہ بھی کہ ہرکیس دوسر سے تطعی مختف ہے۔ بھتنے کے چیز دن کی حربوں ہیں چیزوں کا ای جندوں کا ایک سامنے آ جا ، چیزوں کا انجائے ذر کے سے ادھراُدھر شقل ہوتا ، ای نگ آ دازیں پیدا کرتا ، لوگوں اور چیزوں کو فضایس بلند کردینا اور مختف ہوئی چھوڑ تا شامل ہے۔

اس كا سوال كا الجمي تك كوئي جواب تيس ديا جاسكا كه" بيفتية" (Poltergeist) كبار سے آتے ہیں۔ انگریزی میں مجتنوں کے سے استعال ہونے والا لفظ Poltergeist اصل میں ایک جرمن مفظ ہے جس کا مطلب" شور مجانے وال روح'' بنمآ ہے۔کوئی روح یا سی شخص کی وہنی حاست یا جذبات (ابھی تک تا قابل تو شیح ) اور و انا کی کشتیم شده سائنسی صورتول کے درمیان رومل ملوث ہے یا نہیں؟ دوٹوک صداقت سے کہ کوئی نہیں جانتا کہ جھتنے کیے عمل کرتے ہیں یاوہ کچھ مخصوص موگول کو بی کیول شک کرتے ہیں؟ پیلمی کسی کونہیں معلوم کی آیا وہ کسی فرد ہے براہ راست طور پر متاثر ہوتے ہیں ، یہ متاثر اُخض کسی عبیحدہ استی کو 'بلایتا'' ہے جو اس کے ایم پرممل کرتی ہے۔ نفسیاتی وہرین اس سنلے ہے اپنی لاعلمی کوتسلیم کرتے ہوئے ب "RSPK) "RepetitiveSpontaneous Psychokinesis" كر اصلاح ے ذریعہ بھتنے واے کیمر کو بیان کرتے ہیں-RSPK کامفہوم بدین ہے تفسی الی عدت ر کھنے دالے جبی نتائج کا ایک ہے اکدم تبداد کسی کے دانستہ ارادے کے بغیر واقع ہوتا۔ سیکن سے درست ہے کہ بھتنوں کی سرگر کی کا محود اکثر نو جوان بچے بی رہے ہیں،
بالحضوص عنفو ن شبب کے دونوں میں بکھے ہوگ اس موقع پر پریٹ فی سے نہیں گزرتے
اور بکھے صورتوں میں د ، خلی گز بن بیرونی د نیا میں ۔ کلتی ہے اور تر بیب ترین لوگ نہا بیت
پریشان کن متائ کا سامن کرتے ہیں۔ لیکن تمام بھتنوں والے واقعات کی وضاحت
اسی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی ، بالخصوص ، می صورت میں جب کوئی قابل اعتراض شخص
موجود شہو۔

تاہم ، ریکارڈیٹ بہت ہے کیمز ایسے موجود ہیں جو تبدیل جنسی انتشار کی موجود گی جانب سے اش رو کرتے ہیں۔ بہارش جیش کے مرصعے سے گزرنے وال کچھ کورٹیل بھی اس تجر ہے سے گزرتے وال کچھ کورٹیل بھی اس تجر ہے سے گزرتی والی جھ کورٹیل بھی اس تجر ہے سے گزرتی ہیں ۔ جارجیا کی مسز ڈسٹن کا معامد تھی ای نوعیت کا ہوگا۔

بایغ نسان بھی بھتے بن سکتے ہیں۔ 1980ء کی وہائی ہیں محقق بینڈر ہو گرین نے مامرسیت ، انگلینڈ کے چی رو فراد پر مشتمل ایک گھرانے کے متعبق بتایا جو ' ہر تتم کی نفسیاتی گزیز کا مرکز ہونا میں ممکن نظر آتا تھ ۔ وو بنچ 15 تا 16 سال کی عمر کے بھے ، اور ان کا گزیز کا مرکز ہونا میں ممکن نظر آتا تھ ۔ انجام کار بہا چیا کہ اصل بیں ان کا 49 س رہ بہت ماری گریز کا مرکز تھ ۔ کام کے وہاؤ کے جاعث وہ بے خوابی کے مرش میں مبتلا ہو، اور پھر کام رو جو گی ۔ اس موز وں کچی و کھی ان کے گریز ہونے گئی ۔ کام دور کھی دیکھی ان کے گزیز رک گئی۔

بہت سے معاملات میں ان نول کی بی نے جگہیں سئلے کا مرکز ہوتی ہیں ۔ اور کونسل یا پیلک ہاؤسٹک پروجیکٹ اس فتم کی عام ترین جگہیں ہیں۔ برطانیہ میں کے سے ایک تجزید کے مطابق تمام نفیہ تی گڑ بز کے واقعات میں سے 86 فیصد میں کونسل ہاؤسز واسے لوگ منوث تھے۔ وس کا لازی مطلب بینییں کے ملوث گھرونے اپنا معیار حیات بلند کرنے کے سے معنوی مظہر ہیش کر رہے تھے۔ گھرید لئے ، اہل خانہ کے س تھوا غر دی جذباتی نتاز عامت یاحتی کہنے گھر اور گردو پیش ہے نفرت کا احتراج ہیرا نارل مظاہر کوتر یک وے سکتا ہے۔

#### ناشا تستة حضوري

کھے زیادہ اوٹ پٹا تک محتنوں واے کیسر میں غیر جسم روحوں کی بدیمی حضوری ملوث ہوتی ہے، اور ان میں سے پچھ نہایت غیر متوقع طرر عمل اختیار کرتے ہیں۔

ایک اور شہوت پرست بھتنے نے بولٹن، انکا ش کر کے بیک ہوٹل میں اور ہم مجایا ہو ، بہوں میں سے بیئر ختم کر دیتا یا بھر ٹو نٹیاں کھول دیا کرتا تھا۔ جولائی 1929ء کی ایک رات کو بالک ہور برا بارز نبانے کے سے شسل خانے میں دخل ہوئی ہی تھی کہ سے لگا جیسے کوئی اس کے کولہوں کو سہلار ہا ہو۔ وہ مجمی کہ شو ہر ہے ، اور کوئی اعتراض نہ کیا ۔ مگر جب بلیٹ کر دیکھنے پر کوئی بھی نظر ندآیا تو اس کے رد نگلے کوئی اعتراض نہ کیا ۔ مر جب بلیٹ کر دیکھنے پر کوئی بھی نظر ندآیا تو اس کے رد نگلے مگر ہے ہو گئے ۔ دہ اطمینان کرنے کے لیے شو ہر کود کیکھے گئی ۔ مگر وہ سارا وقت ہ ر

کھے بھتے شہوت پسند ہیں تو کچھ دیگر اسے سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ہر دوصور تول میں ان کی حرکات لاشعور یا دہائے ہوئے تخلیات یا خوف یا حتی کہ کرا ہت کی عکا می کرتی ہیں۔

سہا گرر تیں بالخصوص تا تجربہ کار تورتوں کے لیے بیسب یجھ سانے لاعتی ہیں۔

نیز شدید وی و باؤ کے دوران بھی دیبہ ہونا ممکن ہے۔ مثلاً 17 سالہ دلبن ڈ بن Mikloz بیاہ کر بالکل نے فلیٹ میں آئی۔لہذ سیمین ممکن تھ کہ کوئی نہایت عجیب واقعہ سہاگ رات کی سرتوں کو تباہ کرڈ الے۔

نومبر 1978ء میں ڈی اوراس کا شوہر نارتھیم پٹن شائر Raunds کے مقام پر نے فلیٹ میں سہاگ رات منانے گئے اور بستر پر کیٹے۔ اچا تک ڈی کو یہ تئو لیش باک اصال ہوا کہ وہ ا کیے نہیں ہیں۔ بتب شوہر Steve کو بھی مگا کہ کوئی اے گئے ہے کہ رکر بستر سے نیچ تھسیٹ رہا تھا۔ لیکن کمرے میں نوبیا بہتا جوڑے کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ حبت کی تمام لذت کا فور ہو جانے پر دونوں نے جلدی جلدی کوئی بھی نہیں تھا۔ حبت کی تمام لذت کا فور ہو جانے پر دونوں نے جلدی جلدی کوئی بھی نہیں دے رہا تھا، اس لیے کیٹرے بہنے اور وہاں سے نگل گئے۔ چونکہ جملہ آ وردکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے فوری نہیے ہوئی ماسد بھوت تھا، لیکن مالک مکان نے اصرار کیا کہ فوری نہیں ہوئی سے معلوم فوری نہیں اس بارے میں معلوم فیسٹ میں پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ چیش نہیں آ یا تھا۔ افسوس کہ بمیں اس بارے میں معلوم فیسٹ میں پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ چیش نہیں آ یا تھا۔ افسوس کہ بمیں اس بارے میں معلوم فیسٹ میں پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ چیش نہیں آ یا تھا۔ افسوس کہ بمیں اس بارے میں معلوم فیسٹ میں پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ چیش نہیں آ یا تھا۔ افسوس کہ بمیں اس بارے میں معلوم فیسٹ میں پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ چیش نہیں کہ کرد ہمیں اس بارے میں معلوم فیسٹ میں پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ چیش نہیں کہ کرد آ یا دونوں میں بیوں کواور بھی کسی موقعہ پر بہی تجربہ و یانہیں؟

کھے شہوت پرستانہ واہموں کے معالمے میں بید معلوم کرنا مشکل ہے کہ آیا ہے کی بیصح شہوت پرستانہ واہموں کے معالمے میں بید معلوم کرنا مشکل ہے کہ آیا ہے کی بیصتے یا بھر آسیب کا کام ہے۔ جب جائے وقوع کوئی کوسل ہاؤی بوقت فقی پر تصوراتی ہم بھتنوں پر الزام عائد کرنے والے شخص کو معاف کیا جا سکتا ہے اور مندرجہ ذیل کیس میں کچھ و گیر کوؤال بھی موجود جیں جو مخصوص کشید گیوں کو کم از کم ممکن بناتے ہیں ۔لیکن کیس کی '' علی ہات' کو ہا آسانی آسیب پر بھی محمول کیا جا سکتاہے۔ مگر ایسا کہنے کا مطلب محض ایک نامعلوم کو درسرے تا معلوم کے ساتھ تبدیلی کردیتا ہی ہوگا۔

1978ء میں 57 سالہ ہیں بیسی 24 سالہ بیٹا، باپ اور بیٹوں (20 سالہ دیٹری اور 19 سالہ مارگریٹ ) پر مشتل بارڈ کی خاندان شاکشن Teesside کے ایک کونسل ہاؤس میں مقیم تھا۔ انہیں جیست ہے آنے دال دھادھم کی آ واز ول نے پر بیٹان کیا، لیکن بیدآ وازیں ان کے مقالبے میں کی بھی نہیں تھیں جو پھی عرصہ قبل مکان کی مرصت کے دوران آئی تھیں۔ ایک رات کو مارگریٹ اپنے بستر میں کیٹی ہوئی تھی کہ اپنے بیڈر روم کی بیرونی طرف سے بھاری بحر کم چیز گرنے کی آ داز آئی۔ تب بیڈروم کا در داز ہ خود بخو دکھل گیا۔ مارگریٹ کا بستر لرزئے لگا۔ تب اس کے بستر کی چادریں آ ہستہ آ ہستہ او پراٹھیں۔ انس نی ہاتھ جیسی کوئی چیز اس کے شانوں کوسہ لمانے کے بعد سامنے دالی طرف سے نائٹ کے اندرگی اور پھر ٹائلوں کے درمیان د بک گئی۔ خوفز دہ مارگریٹ میں مبنے کی سکت بھی نہ رہی۔

الگاہ کے کہ دوہ ای مرجع پر عملہ آور کو حقیقا ویکھنے کے قابل ہوئی دہ ایک عنیا آور کو حقیقا ویکھنے کے قابل ہوئی دہ ایک کھا تھا آور کی تھا اور اس نے وکٹورین ٹو پی چمن رکھی تھی۔ اس نے اپنا چرہ نیچ جمکا رکھا تھا تاکہ ہارگریٹ اے ویکھنہ سکے لیکن ہارگریٹ کو اس کی آواز آئی " اور اس نے بینہایت نجر روہ انی قسم کی دعوت دویا تین بار وہرائی۔ اب مارگریٹ بلند آواز بیس جینے کے قابل ہوگئی۔ مال دوڑ تی ہوئی کمرے میں آئی ور ، رگریٹ کو پہنے بیل شرابور تنہا بیٹھے پایا۔ مال آسے اپ ساتھ نے کے کمرے میں سمانے لے گئے۔ گر بھوت نے وہال بھی تق قب کیا۔ مال آسے اپ ساتھ نے کے کمر اس میں سمانے لے گئے۔ گر بھوت نے وہال بھی تق قب کیا۔ گور کے دیگر لوگ بھی اس میں سمانے نے گئے۔ گر بھوت کی جمل سے وور کر نے کے گئے۔ گر بھوت کے دیگر لوگ بھی اس کے انہیں بچھ ند کہا۔ خاندان نے آسیب وور کرنے کے لیکن اس نے انہیں بچھ ند کہا۔ خاندان نے آسیب وور کرنے کے لیکن اس نے انہیں کچھ ند کہا۔ خاندان نے آسیب وور

#### عناصر كي علامات

ہارؤی خاندان میں افراد کے درمیان تعلق کے حوالے سے کافی کچھے جانے بغیرہ یا مارگریٹ کی جذباتی تاریخ کے متعلق معلوم کے بغیر یہ قیاس کرتا بھی تاممکن ہے کہ ان دست دراز یول کامحرک کیا ہوگا۔نفسیاتی محقق جوکو پر Joe Cooper نے متاثر ہ شخص کے تعلق سے کی نوعیت جانے کی اہمیت کے متعلق بھی سکی رائے دی۔ اس نے 1980 می دبائی کا اوافریش یارک ش نز کے ایک ہوٹل کے مالک بوڑھے یہ آسیب

کے حملوں میرر بورٹ تی رک راس کے الماری میں لٹکے کیٹرے جل جاتے ، ہوٹل کے لا دُرِجُ مِن چِيزِ ول ہے دھواں نظنے لگ اور فینجی نے بیا نو کے کو پر برخراشیں ڈال دیں۔ لیکن سب سے عجیب وغریب ہات بھی کدوہ اینے بستر میں لیٹ ہوتا جب <sub>یا</sub>ٹی کی کیے۔ بوچھاڑا ہے بھگو دیتے۔ معے کی گہرائی میں پہنچنے کی متعدد کوششیں ناکام ہو کیں۔ بدروهیں بھگانے کی کارروائیوں ہے کچھ بھی شہراصل ہوا۔ ایک روحانی عال نے نشان دہی کی پہلی عالمی جنگ کے دوران ایک سے بھی سے مختجر سے ایک ملازم کا گلا کا ٹ و یا تھااور بیادا قعہ ہوٹل کے بال میں چیش آیا۔ کیکن پرانے مقدمی اخبارات اور ند بی ضعیف موگوں ہے اس کی تصدیق ہو تکی ۔ لیکن اگر ابیا ہوا بھی تھا تو یہ کر دار ہوٹل کے ایک اور جھے میں رہنے والے بچارے بوڑھے کوآ گ اور یا فی سے کیوں پریٹاں کر رہے تھے؟ سادہ می علائمی سطح پر اِس کا کوئی مفہوم نہیں، بشر طبیکدان کے ناموں ک درمیان کو کی تعنق نہ ہو۔ آ ب اس تسم کے ایک را بطے کا تصور کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک ویٹر کا نام پیج اور بوڑھے کا نام باکس تھا۔لیکن نوکر اور سابی دونوں ہی ایک روحال عامل کے خیل کی بیدوار ہونے کے باعث یفتیش لا حاصل تھی۔

کو پرنے بوڑھے آ دی کو کمرہ بدلنے کا مشورہ دیا۔اس کے باوجود مسائل میں بچھ کی ندآ کی اور قینچیاں برستور ہوٹل کے ہیا ٹو کوٹراب کرتی رہیں۔

مرہ بدلنے کے کوئی ایک ماہ بعد خبر آئی کہ بوڑھے کی بیوی فوت ہوگئ ہے وہ کا فی عرصہ ہے ہیں۔ کا فی عرصہ ہے ہیں۔ کا فی عرصہ ہے ہیں۔ بوڑھے نے یا کیس کی تفتیش کرنے والے کسی بھی اور شخص نے ایس کی تفتیش کرنے والے کسی بھی داخل کورشیں کیا تھا تا ہم، بوڑھے کی بیوی کو ہیتال میں داخل کر دائے جانے کے بعد ہی بھینے نے مشکل ت بید اکر تا شروع کی تھیں اور اس کی وفات کے میں تھا ہا۔

آ پ بس مبی سوچ سکتے ہیں کہ دونوں میں بیوی کا با ہم تعلق کس نوعیت کا تھا۔

پوڑھے نے بھی کسی کو بیوی کے متعمق نہ بتایا اور اکیلائی اس سے ملنے جاتا۔ وہ اپنے باس پر آگ اور پانی کی علامات بناتی تھی (اور شاید صلیب کی صورت میں قبرستان کی علامات بناتی تھی (اور شاید صلیب کی صورت میں قبرستان کی علامات بناتی تھی اور اک لیے آگ تھی شاید وہ اب بھی شو ہر کی محبت کی آگ میں بد بوڑ ھانہ صرف بیوی سے لا محبت کی آگ میں بد بوڑ ھانہ صرف بیوی سے لا رہا تھا بلکہ اس کی بستد کے مطابق ٹھیک طرح سے نہا تا بھی نہیں تھ اور اس لیے پانی کی آزمان تو سے گزرتا پڑا۔ کون ہے جو اس کی تقدد بی کر سے جا جا ہم اگر بوڑھے نے اپنی بیار بیوی کا ذکر کر دیا ہوتا تو تفنیش کرنے والے افر اوان کے تعلق کے بارے میں مزید بھی معلومات صاصل کر لیتے اور ہم بھندوں کے طور طریقوں کے بارے میں مزید بھی بات کر سکتے۔

#### توجيطلب امر

مشہور نفسیاتی محقق ہیری پرائس نے بعثنوں کی صفات بکھاس طرح ہیں نہیں "بدخواہ، تباہ کن، شور کرنے والے، ظالم، خبیث، چورصفت، نمائش بیند، بے مقعمد، مکار، کینہ پرورہ متکبر، سمّانے والے، انتقام پرورہ بے رحم، باوس اگل اورعفریت نما۔"

بدالفاظ کس تھیں رس کے لگتے ہیں۔ اور بھتنوں کی ایک وسیج آکٹریت اس تعریف پر پورااتر تی ہے۔

ایک اور لحاظ ہے دیکھا جائے تو غیرہ اور خضب کے عالم میں انسان کا ایک اپ طرز عمل بھی ایسا بن ہوتا ہے ۔ اپنے اوپرہ ناانصالی پر، جذباتی بلیک میل پر، ناممکن حیثیت پر خصہ بیدا مرغیر متعلقہ ہے کہ آیا اس تھم کا تجزید درست، ایم ان دارانہ سچایا معروض ہے کہنیں۔ یقیناً غیر جانب دار تکتہ تظرر کھنے کے الی لوگ ہی شاذ و نا دراس جات ہیں مادوست قدر گہرائی تک بینی یاتے ہیں۔لیکن کسی کو بھی ذرا کر بد کردیکھیں جو ہے دہ مخص کتنا ہی منطق ہو۔ ۔۔۔ کہ کیا ان کی زند گیوں میں کوئی ایس جگہ موجود ہے جہاں وہ اس قدر حمیرے احساس کو منکشف کریں ہے۔ وہ جگدان کا اپنا فاندان ہوگا۔ غیض وغضب کے طوفانی احساسات پیدا کرنے کے لیے انسانی خاندان جیسی چیز اور کوئی نہیں اور عَالبًا ہمنتے غیض وغضب پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ محروہ مہمی مجمی مبریان بھی ہوسکتے ہیں۔

# فائده كراني والمستثلو

ڈ برک نیوئن کا گھراندکوئی ایک سال تک کلا بیکنٹم کے بھٹنے سے دو حیار رہا۔ دو آ راکشی چیزیں اٹھا کر اوحراُ دھر پھینکآ ، باور چی خانے میں سب کھی تہد و بالا کر ویتا ، اور شیفیلڈ میں ان کے قلیث میں دھادھم کی اوازیں بیدا کرتا۔ جنوری 1982ء کی ایک رات کو معمولی کی گزیز شروع ہوئی اور سب گھر دالے جاگ! تھے۔ بول لگا'' جیسے کوئی شخص ہتھوڑا ہاتھ میں لیے لاؤنج میں بھاگ رہا ہو۔'' تا ہم اس نے بھتنے کواس انداز على جواب دين كافيصله كيا- اس في متعورُ الشمايٰ اوراسين بيثرروم كاوروازه كمولا-كا زهاد موال بعابرة با\_ ذيرك كومسول مواكه فليث مين آك لك كل بي باور 999 ڈ اکل کر دیا۔ فائر مین نے نو مین گھرانے کوشعلوں میں گھرے فلیٹ سے بھالیا۔ درك توك نے كما:

"اگر بھتنے برونت خبردار ند کر دیتے تو وہ اور اس کے گھر والے

لکین آخر آ گ گئی کیسے؟ کیا یہ بھتنے کی کارستانی تھی یا بھروہ اتفاقی آ گ کے باعث جأك اثفاا ورشور مجار ديا؟

بحتنول پر تورکرنے کے اس طریقے ہے مظہر کو بچھنے میں مدنہیں ملے گی، لیکن کم از کم ایک پہلوضرور وامنح ہو جاتا ہے۔ بھتنے اکثر توج کے طالب نظر آتے ہیں۔ بھتنے کے بارے میں ہمری پرائس کا ہیاں بھی نوجوانی کی ہے قرار پر محول کیا جاسک ہے۔ یہ سمجھنا سمان نہیں کہ آیا ہم اس قتم کے دویے کو معاف کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم میں ہے زیادہ قریوگ ہوئے نوجوان ہی جیں سانہیں ہم اس خور سروط محبت کی حد تک قبویت کے لیے برقرار ، ، ور ساتھ سرتھ ایک کمرے ، ور اکمل سزادی کے خواہش مند بھی جہال ہمیں ہماری تر مرتز خود خوضی سمیت چھوڑ و یہ جائے۔

سی پرخور کرنے کا ایک نسبتا مہر بانی انداز بھی ہے ۔ لینی سے شناخت کے برخور کرنے کا ایک نسبتا مہر بانی انداز بھی ہے ۔ لینی سے نوجوال عنفوان برکان میں بہتا ہے قرار انسانی روح کا مظہر ذیال کرنا۔ بہت سے نوجوال عنفوان شباب کی جسمانی ورجذ باتی تبدیلیوں کوایک ایڈو نجراور وجد گخر کے هور پرلے سکتے ہیں ، جبکہ دیگر یقینا اس سے خوف کھاتے ہیں ۔ بجین کی سادگ سے محروی کا خوف جبکہ دیگر یقینا اس سے خوف کھاتے ہیں ۔ بجین کی سادگ سے محروی کا خوف رخصوں (محصور شناخت ) اور بھی بھی اس کی نئی ذمہ دار یوں سے سراسید ۔ مرکوئی نو بالغ شخص اس موقع پر ماں باپ یا کسی اور دشتہ دار کی جانب ہے جنسی دلیجی کا خدشہ محسوں کر ہے توس را اختیار انگیز عمل مزید تا قابل قبول بن جائے گا۔

صرف تو جوان ہی شناخت کے بحران ہے دو جارتہیں ہوتے۔ بائ افر دہمی کی تعلق میں گھرا ہونے یا توکریوں اور رفقائے کار کے باعث پریش ٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ کی بھی وجہ سے نامروکی کا شکار مردوا قعنا خصی پن محسوس کرے گا۔ ڈپریشن مرف نو بالغوں کو ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی صرف وہ بھتنے بنتے ہیں۔ بہت سے کیسر میں تفتیش کرنے والے افراد بھتنے کے جمعے کی بڑیں تلاش نہ کر سے کیونکہ نہیں واتی یا خاندائی زنہ گی کی تفسیدات نہ بتائی گئیں، یا شایداس لیے کہ موث افراد بھے بتائے سے فوفز دہ یہ شرمسار تھے۔لیکن تقریبا ای مرصلے پر متشکک معزات عمو آا یک اعتراض پیش کرتے شرمسار تھے۔لیکن تقریبا ای مرصلے پر متشکک معزات عمو آا یک اعتراض پیش کرتے ہیں۔ وہ چلاتے ہیں کہ اگر میں سب بی ہیتنوں کو بیدا کو

یای جم کا سوال ہے بھے یہ پوچھنا کہ'' کچھ لوگ یو جھو ون کو نا پہند کیول کرتے ہیں؟'' یا'' ہمرکوئی شخص اڑان کا مقابلہ کرنے والے کور کیوں نہیں پالآ؟'' مزاج، رحمان ، صلاحیت، ماحول ، موروثی خوبیاں یہ بیسب یاان میں ہے کسی ایک کا ہاتھ ہوسکتا ہے۔ پچھ لوگ تند مز ، ج اور دیگر ولیول بھے صابر ہوتے ہیں۔ پچھ لوگ وائی قائد ، گر بڑا ہے یہ خضب ناکی کوسکوائش کھیل کریا دیکی فی کریا حتی کہ بینکوں کولوث کر دور کر لیے ہیں۔ پچھ مزاحیداوا کا رہن جاتے ہیں اور پچھ ایک بھتنے بیدا کرتے ہیں۔ دور کر لیے ہیں۔ پھر اگر تے ہیں۔

بددعا نيل

30 اگست 1990ء کو میچ 2 بیچے 28 سالہ سائٹن کر بین ایے گھر کی طرف (سیس) جارہا تھا کہ اس کی کارسڑک کنارے کھڑی گاڑیوں سے بھرا گئی۔ کریون ہیتال جانے ہے پہلے ہی ایمولینس میں دم تو ڑگیا۔ ریکوئی عام ٹریفک حادث نہیں تھ مرنے والشخص كريون كا آخوال اول (Earl) تعا، اوراس كى موت سے فائدان كو دی گئی 350 سال پر انی بدوعالوری ہو گی۔ لارڈ کر بون کے داواکی وفات 35 سال کی عمر میں ایک تشتی پر رنگ رمیال مزائے کے دور ان جوئی۔ اس کا باپ 47 برس کی عمر میں لیو کیمیا کا شکار ہوا۔ سائمن کر بون کو 1983ء میں میر خطاب ملاجب اس کے بھائی تفامس نے خود کو 26 سال کی عمر میں گولی مار لی۔اصل ارل کر بون نے 1664 میں بادشاہ جارس دوم سے لارڈ کا خطاب حاصل کی تھا اور 1679ء میں 91 برس زندگی ا ار كرفوت مواركها جاتا ہے كداس كى جاكيرور فتريس بائے والا كوئى بھى تخص 57 سال ہے زیادہ نہیں جی سکا۔ در حقیقت کہا جاتا ہے کہ بدوعا کر یبون خاندان کے آبائی گھر کو دی گئی تھی۔ روایت کے مطابق سے ہدوعا ایک خاومہ نے دی جسے خاندان کے ا یک نو جوان نے حاملہ کر کے محکرا دیا تھا۔ سانویں ارل بیٹی تھامس کی موت کے بعد گھر بچ و یا ممیا الیکن بیافتدام بھی سائٹن کر بون کو بے دفت موت سے نہ بچاسگا۔اس ک موت سے صرف ایک ہفتہ قبل آبائی گھر کے شئے ، لک ڈاکٹر رابرٹ پرخودکشی کا ایک فیصلہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔اس خوفنا ک تاریخ کے باوجود کریون خاندان کے دکیل نے کہا کہ گھرانے کا کوئی بھی فرو بدوعا پریقین نیس رکھتا۔

Riverdale ڈیوان کے ڈورین سکوائر کے خاندان کو بھی ای قسم کی ایک معنت کا سامت کرنا پڑا۔ دواس دفت پریشان ہوئی جب اس کے 25 سالہ بیٹے ، رٹن کی آتھ میں لو ہے کا ایک فکرا ، ڈکر لگا۔ لڑکے کا باپ، دادا دور پردادا بھی مختلف حادثات میں پی دائیں ۔ کی کھو چھے تھے۔ سب 29 ستم کو پیدا ہوئے جو برط نو کی۔ کر بیا کے ہیر د'' ہوریشو نیسن' کا یوم پیدائش بھی ہے۔ 1794ء میں کورسیکا کے مقام پر اس کی دائیں ہوریشو نیسن' کا یوم پیدائش بھی ہے۔ 1794ء میں کورسیکا کے مقام پر اس کی دائیں مادشے سے مدرش میں گور سیکا کے دوران کو لے کا بیک فکرا تھے سے حادثے کا شکار ہوا۔ تاہم می رش سکوائر ذکی بینائی بھی گئے۔ نیکن س کا یوم پیدائش 29 سلم ستم نہیں تھا۔

## مكروه عفريت

خاندان اور ان کی آئندہ اورا وول پر بدوعاؤل کے اثرات کوئی ٹی ہوت نہیں۔کوہ سینائی پر حفزت موک کودیئے گئے احکامت عشرہ میں سے دوسراتھم اس کاایک حوالہ رکھق '' میں تیرا خد، وند خدا ایک غیور خد ہوں اور جو مجھ سے عدادت رکھتے ہیں ان کی اولا دکو تیسری اور چوتھی پشت تک ہاہا وادا کی بدکاری کی سزادیتا ہوں۔'' (توریت)

قدیم بوناغوں نے بدوعاؤں کو بہت بنجیدگ ہے سام حتی کہ جانور بھی مشتی نہیں تھے بونائی مسطورہ کے مطابق کووں کے کانے ہونے کی وجہ صرف دیوی استھے کا قبر ہے۔ کسی زریئے میں وہ صفید رنگ کے ورویوں کے پہندیدہ پرندے تھے۔ دیوتاہیئے سٹوس ،استھنے برفریفیۃ ہوگی اوروہ صدیموگئی نیتجاً کے کالاعفریت پیدا ہو۔ فصف لڑ کا اور نصف من نپ۔ ایکھنے نے اس انو کھی مخلوق کا خیال رکھنے کا دلچسپ فریضہ انعتیار کیا،لیکن ایٹھنٹر کے باوشاہ کیکروپس (Kekrops) کی بیٹیوں کو ڈ میدوار بنایا۔

کیا ہیں ایسٹر کے بادشاہ میروپ (Kekrops) کی بیلیوں او ڈ مددار بڑایا۔

استھنے کے بینچ کو ایک ٹوکر کی میں ڈی لیا اور اصرار کیا کہ شیرا دیاں بھی تھی اندر

نہیں جی تکمیں گی۔ مگر انہوں نے ویجھ لیا اور بس قدر حقارت محسوں کی کہا میروپولس

ہے کودکر جان دے دی۔ بہمی پرایک نامعوم کو ہے نے بنیا دی غلطی کی۔ اس نے بھی

گی نیت سے استھنے کو سمارا حال بڑایا۔ استھنے بہت غضب ناک ہوئی، ورکو ہے ک ساری

ٹو م کے پرکا لے کر دیتے۔ ہر وہ شخص اس کہانی کی جی ٹی کو جاشا ہے کہ جس نے یو نائی

کو سے (Hooded) دیکھے ہیں۔ کی دور میں ان کے سفید ہونے کی یا دو بانی ان کے ساب کہ باتی سیاجی ماک گا ہی ہے۔

سیاجی ماک گا ہی پروں میں محفوظ ہے ، جبکہ باتی سی راجم کا لا ہے۔

## مي کي بدوعا

مگن ہے کہ بیک اقتصے ہیرے کی طرح ایک اچھی بددعہ بھی ایدی ہوتی ہے۔ قدیم دور کی مشہور ترین بددعا غالبًا ان توگول نے دکی جونو جوان مصرک بادشاہ توت آنج آسن کو دفئائے آئے ۔ توت آنخ آسن انداز أ1340 قبل سے جس اٹھارہ سال کی عمر جس مراقعا۔

توت آئے آمن کی قبر کی ہے حرمتی کے نتیج میں زیروست نفسیاتی خطرات اوسی جونے کی افوا میں 1923ء میں کارناروون کے پانچویں ارل کی موت کے ساتھ پیلنا شروع ہوئیں۔ ایسافرعون کی قبرور یا دنت ہوئے کے صرف چند ماہ بعد ہوا۔ کارناروون نے مقبر سے کی کھدائی کے لیے رقم دی تھی۔ اس نے انگش میر آ ٹار آمد بھہ باورڈ کارٹرکو نے مقبر سے کی کھدائی کے لیے رقم دی تھی۔ اس نے انگش میر آ ٹار آمد بھر کی کھون پرلگایا۔ 1922ء میں کارٹر نے متعدد مقبر سے کھود نکا لے لیکن کارناروون کی نظر میں خرج کردہ رقم (40,000) پونڈ منافع کے مقابلہ میں کہیں زیادہ تھی۔ اس دور میں آ ٹاریاتی شخصی کا مطلب محض خزانے مقابلہ میں کہیں زیادہ تھی۔ اس دور میں آ ٹاریاتی شخصی کا مطلب محض خزانے

ڈھونڈ نکا منااور زیادہ سے زیادہ قیمت پر قروخت کرنا تھا۔ بنیادی طور پر مقبرول کی لوٹ تھسوٹ کا دومرانا متھا۔

اکتوبر 1922ء نیں کارٹرنے کارناروون پر زور دیا کہ وو مزید ایک ہزان تک کھدائی کے لیے رتوم فراہم کرنا جاری رکھے۔اس کے معری مزدورول نے کہا کہ وہ فوٹن تسمّی کے دن دیکھیں گے۔26 نومبر 1922ء کوکا رٹرنے واقعی سونا کھو و نکالا اس نے کارناروون ،اس کی بیٹی لیڈی ایولین اور اسٹنٹ آ رتھر کے ہمراہ تو ت آ رنح آسن کی قبر میں نقب لگائی۔ چارون بعد کارنار وون کومصر میں اپنی موت کی پیٹن گوئی موصول ہوئی جومشہور روہانی حال کا وُنٹ ہیمن کو آ ٹو میٹک تحریر کے ذریعے موصور ہوئی تھی۔

ممی کے مزین سر پوش کے طوائی ہ سک پر تاگ دیوی Wadjet کی شہیہ کندو تھی حومصری ہوٹ ہول کی محافظ تھی موقع پر سموجود مصری سز دوروں نے محسوس کرلیا کہ یقینا اور جلد دی کسی انسان کی سوت ہوگ ہے وہ قعی ایسا ہوگی ۔

فروری کے آخریش کارناروون بھار ہوا اس کے دانت باہر کو نظے ہوئے تھے اور جسم بنی رہے تپ رہاتھا۔ وہ مکتے کی حالت میں جلا گیا۔ وہیٹوڈ وائز ننگ بٹائی گئی۔ وہ 4 اپریل 1923ء کو 57 سال کی عمر میں مرگیا۔ بٹایاجا تا ہے کہ اس کا پالٹو کتا بھی میں اس وقت وائی اجل ہوا۔

ال موقعہ پریہ خیال سامنے آیا کہ فرعون کا مقبرہ ملعون تھا۔'' فراھین کی بدو عا'' کے شعلوں کو ہوادینے والے اولین لوگ یقینا جیوٹی قبریں بھیلانے والے سحافی تھے حنبوں نے بتایا کہ توت آئٹ آمن کے مقبرے کے دروازے پریہ الفاظ کندو تھے ''مقبرے کو بچھوٹے والاشخص مرجائے گا۔''یا عالباً ہیا' فراعین کے آرام میں خلل ڈانے واراکوئی بھی محق موت کا شکار ہوجائے گا۔'' مقر کے شای مقبروں پر واقعی اس قیم کی دھمکیاں کندہ کی گئی تھیں۔ ایک بیس وو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ آخری شاہی قیام گاہ کے نقدی کو پائسال کرنے والہ کوئی بھی شخص ''بھوک، بیاس بخش اور بیاری'' کاشکار ہے گا۔ لیکن ہا ورڈ کا در نے پورے وثوق سے کہا کہ توت آخ آمن کی قبر کے ساتھ اس قیم کی کوئی لعنت یا بدد عاشسلک نہیں تھی۔ 1980 م کی دہائی کے اوائل میں ایک سربی فوئی رجے ڈ ایڈمن (جو کھدائی کے کام پر بہرہ دیتا تھا) نے کہا کہ لعنت یا بدد دع کی افوہ خود کارٹار دون نے اڑ ائی

پای ہمد، مقبر ہے کا دورہ کرنے یاس کے قزائن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والے کے دیگر لوگوں کی اموات اچا تک اور نا قائل تو شیخ ٹابت ہوتی ہیں۔ ایک پر دیسر لافلیور (La Fleur) اُک روز مرگیا جب اس نے مقبرے کا دورہ کیا۔ امریکہ لکھ پی شخص جارج ہے گونڈ وہاں جائے کے اگئے روز بخار میں جتلا ہو کر مرگیا۔ کارٹر کے معاونین میں سے ایک اے میس نے 1924ء میں مسل بکار کے دورے پڑنے معاونین میں سے ایک اے ی میس نے 1924ء میں مسل بکار کے دورے پڑنے کے بعد استعنیٰ دے ویا اور 1928ء میں فوت ہوا۔ ایک اور اسٹنٹ رچرڈ 45 برس کی عرض مرگیا۔ تیسر ااسٹنٹ نامعلوم بخار کا شکار بنا۔ دریافت سے متعلق کم از کم

تاہم، ہادرڈ کارٹرن نہ صرف مقبرے میں نقب لگانے والی ٹیم کی قیادت کی بلکہ متعدوجوا ہرات نکال کراپنے ذاتی خزانے میں بھی بھی کر لیے۔ مافوق الفطرت لعنت یا بدد دعا کا سب سے بردا ہدف اسے ہی ہونا چاہیے تھا، گروہ 17 سال تک بحفاظت جینار ہااور 65 برس کی عمر میں 1965 فوت ہوا۔

بد میں لعنت یابدود عاکی وضاحت کرنے والی تاز ور بن تعیوری بہے کہ چھے ممیاں تاب کاری ہوتی ہیں۔جوری 1992ء میں قاہرہ یو نیورٹی کے ایک پروفیسرنے (نیو سائنشٹ میں ) کہا کہ کارناروون اور دیگر افراد شاید تاب کاری کی وجہ ہے بیار ہو کرمرے ہول رئیکن باورڈ کارٹر تو اس تاب کاری ہے بھی محفوظ رہار

#### نصف انسان نصف بحيريا

فروری 1972ء بیل کولن اور بیزی رابس براور ان ٹارتھمبر بینڈ میں دریائے

Tyne کے کنرے نیوکاسل سے کوئی 20 میل دور Hexham میں اپنے کوسل

ہوئی کے باغیج سے فالتو جڑی ہوٹیاں تلف کررہ بے تھے کہ انہیں پھر کے دوتر اشے

ہوئے سر لے ۔ دونول کا س کز ٹینس کے گیند جتنا تھا۔ ایک سبزی ، کُل سرکی اور بہت

وزنی تھا، جے رابسن براور ان نے ''لڑکا'' کہا۔ ووسرا سرنبین کھر دارااور چڑیل سے

مش بہہ تھا، جے امہوں نے ''لڑک' قرار دیا۔ بھائی ان سرول کو گھر میں لے گئے ''

مین تب بجید و تم یب واقعات پیش آئے گئے ۔ سرخود بخو دگھوم جے آئیک آئیک آئیک کا فریم فرائی بین میں پڑا ہوا ما، چا بک ، رنے کی پر امرار آوازیں سنگی دیں ور

رایسن کی ایک بین میں پڑا ہوا ما، چا بک ، رنے کی پر امرار آوازیں سنگی دیں ور

یہ ٹرات صرف رایسن ہراوران کے گھر تک بی محدود نہ رہے۔ ایک رات کو بڑوسیوں کے دی سالہ بیٹے کولگا کہ جب وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا تو کسی نے اندھیرے بین اُسے چھوا تھا۔ مال نے اسے چھڑکا، لیکن اٹھے ہی لیجے ' نصف شان نصف جھیڑیا' ، جیسی شبید کود کھے کر خوفر دہ ہوگئی جوچ رول بیرول پر چلتی ہوئی کمرے سے باہر چی گئی۔ رایسن لڑکول نے بیکی کہا کہ ایک کرسم کو می جگہ پر روشن چھوں کھل آئے جہاں سے سر لیم بیض اورایک پراسرار روشنی کواس جگہ پر منڈ لاتے دیکھا گیا۔ 1972ء میں جب یہ پھی کہا کہ ایک کرش کے کر منڈ لاتے دیکھا گیا۔ 1972ء میں جب یہ پھی کے سرمطالعہ کی غرض سے کینئک سکالر ڈ کٹر این راس کے رجوس و تھی جس سے بی مرول کو روایتی کیلئک شیمیس قر رویا جو کوئی ختم ہوگئی۔ ابتدا میں ڈاکٹر راس نے سرول کو روایتی کیلئک شیمیس قر رویا جو کوئی

1800 سال پرانی تھیں۔ چندراتوں بعد وہ خوف کے عالم میں بیدار ہو گی اور اپنے بیڈروم کے دروازے بیس ایک لبوتر کی کی شبیدد بھی۔

وہ کوئی چے قٹ او پنی، کھ آگ کو بھی ہوئی اور کالے رنگ ک تقی بالائی ضف دھڑ بھیٹر ہے کا اور ذیریں نصف انسان کا تقد ایک کالے سے رنگ کی سمور نے اسے ڈھک رکھا تھا۔ وہ ہمر چی گئی اور پھر غائب ہوگئی۔ نجانے میں کیوں اس کے پیچے بھی گی جھے اس کے سٹر ھیاں اتر کر نیچے جانے کی آواز آئی۔ پھر وہ گھر کے بچیلی طرف جا جھیں۔ زیندا تر کر نیچے جائے کی آواز مجھے بہت ڈرلگا۔

تب ڈاکٹر راس نے واپس آ کرشو ہر کو جگایا، لیکن اچھی طرح تلاش کرنے کے باوجود کوئی سراغ نیل سکا۔

چندروز بعد ڈاکٹر راس کی بٹی ہیرینائس سکول ہے واپس گھر آئی اورایک'' بھیٹر یہ نما انس ن شبیہ'' کوزیندا تر کراپٹی جانب آتے دیکھا۔ وہ تھوکر کھ کر فرش پہ گر ہڑی۔ اپٹی مال کی طرح ہیرینائس بھی ناد، نستداس کے چیچے گئی تو ووموسیقی والے کمرے کے دروازے کا پاس مٹائب ہوگئی۔ بعد پیس ڈاکٹر راس نے بھی بھی گھر میں کسی ٹھنڈی چیز کے موجود گی جسوس کی۔ اس کے مٹڈی روم کا کمرو خود بخو دکھل جاتا۔

شیر کو اگر چہ نصف ان س اور نصف بھیٹر یا بیان کیا گیا، لیکن اصل میں وہ شہ ل پور پی اس طیر وال نصف بھیٹر اور نصف انسان تھی جو بیسیویں صدی کے دوران Shetlands میں متعدوم رتبہ ویکھی گئی۔مشہور ہے کہ نصف بھیٹر نصف انسان کواگر نظب نہ کیا جائے تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ تاہم ،رایسن براوران نے کہا کہ جب تک پھر کے سرگھر میں موجودر ہے تب تک نجوست کا تاثر چھایارہا۔ سرول کو گھر ہے نکالے جانے کے بعد بھی ڈاکٹر راس گاہے بگاہے گھریش شہیہ کی موجود گی محسوس کرتی رہی۔اس نے کہا'' یوں لگٹ تھی جیسے وہ س کی زیر طلیت ویگر کیلنگ مروں میں 'بند'' ہوگئی تھی۔''انج م کا راس نے سب سروں کو باہر نکال چھینکا اور دم جھاڑا کروایا۔

لَد يَم مركيكوں كے بيل تو بل پرستش اشيا ہے وروہ برى نظر كودورر كھنے كى فاطر بهدور دوروں كے اللہ مر سے بدوروں برى نظر كودورر كھنے كى فاطر بهدوروں اور كئے ہوئے اللہ فى مرجى آ دايزاں كي كرتے ہے۔ ڈاكٹر ماس كن مرجى قدار بات كر ہے ہو دوكى قو تيں ركھتے ہے ليكن خياں ہى دو دو بزار ساس گزر جانے كے بعد بھى جودوكى قو تيں ركھتے ہے ليكن كرك ڈرايورڈ بسمنڈ كر يكى نے الكشاف كيا كہ الل نے 1956ء ہن ابنی بنی كے ليے سمنٹ سے بدسم كر يكى نے الكشاف كيا كہ اللہ نے 1956ء ہن ابنی بنی كے ليے سمنٹ سے بدسم بنائے ہيں ہو دو اللہ تا اللہ بنائے ہيں ہي ہي كے ليے سمنٹ سے بدسم مرداقتی دو جو شر كيك شراس نے خشر ف كي وہ مرداقتی دو جو بہت ركھتے ہے ، اور بيكي گر وگرا فک تجزيہ بي كيليشم سليكي في مرداقتی دو جو بھی كيليشم سليكي في مرداقتی دو جو بھی كہا كہ سے ، جو سيمنٹ كا اہم عضر ہے ۔ ليكن ال نے بہتی كہا كہ سے ، جو سيمنٹ كا اہم عضر ہے ۔ ليكن ال نے بہتی كہا كہ سے ، جو سيمنٹ كا اہم عضر ہے ۔ ليكن ال نے بہتی كہا كہ سے دو كئی نے بھی كہا كہ سے دو كئی نے دو كئی نے بھی كہا كہ سے دو كئی نے دو كئی نے بھی كہا كہ سے دو كئی ہو كہا كہ سے دو كئی ہو كئی ہو كہا كہ سے دو كئی ہو كئی دور بیل بنائے ہوں ، كیان ان سے دو كئی ہو كئی دور بیل بنائے ہوں ، كیان ان سے دو كئی ہو كئی دور بیل بنائے ہوں ، كیان ان سے دور كئی ہو كئی کہا كہ سے دور بیل بنائے ہوں ، كیان ان سے دور كئی ہو كئی دور بیل بنائے ہوں ، كیان ان سے دور كئی ہو كئی دور بیل بنائے ہوں ، كیان ان سے دور كئی ہو كئی ہو كئی دور بیل بنائے ہو كیان کیان کیان کیان کیان کیان کی دور بیل بنائے ہو كئی دور بیل ہو کئی دور بیل ہو كئی دور بیل ہو كئی دور بیل ہو كئی دور بیل ہو كئی ہو كئی ہو كئی دور بیل ہو كئی دور بیل ہو كئی ہو كئی ہو كئی ہو كئی

عا ہے وہ کی نے بھی کی بھی دوریش بنائے ہوں، عین ان سے
پیدا ہونے والے مظاہر نا قابل تر دید لکتے ہیں ہیں ہی ہے بہیں
کہتی کہ سرکیلفک دور کے ہیں۔ لیکن انہوں نے کی نہ کی طرح
جاد د کی تو تیں حاصل کر ہیں۔

یقیڈ ایک اور توشیح بھی موجود ہے۔ یاد رکھن چ ہے کہ تینوں متاثر ہ گھر وں میں نو ہوٹ بچے موجود تھے جوعموں مجیب وغریب نفسیاتی مظاہرہ کا مرکز بنتے ہیں۔ ( ذہن، جذہے، تو انا کی اور ، دے کا کو کی امتزاج ان میں مجیب وغریب قو تیں بھی پیدا کرسکٹا ہے ) کیا قو با مغول کی جذباتی تشکش دور قدیم جادو نے مل کریے شیہیں پیدا کی تھیں جنہوں نے رایسن براوران ، ان کے میڑوسیول اورڈ اکٹر راس کو بریشان کیا؟

#### آتشيں كوڑا

ہوسکتا ہے کہ Hexham کے کیلفک سرکسی قدیم ڈردوڈ ٹی(Druid) لعنت یا بدرعا کے حال ہول۔ شاید ریہ جان کر آپ کو تیرت ہو کہ دنیا کہا ہم فراہب کے پیشوا اب بھی بددعا کمیں دیتے ہیں ورلعنتیں ڈیلتے ہیں۔

روائی کی ظ سے نسبتا نرم مراج چرچ آف انگلینڈ میں بھی سروس آف کر یئر ز' میں نمودار ہوئی۔ سروس میں 12 بدد عائیں شائل ہیں جن میں سے
پر یئر ز' میں نمودار ہوئی۔ سروس میں 12 بدد عائیں شائل ہیں جن میں سے
پچھا کیک جہیں بہت چھوٹی چھوٹی خطا کیں معلوم ہوتی ہیں مثنا لعنت ہو
اس پر جو پنے پڑوسیوں کی زمین کی نشانی (مینڈ ، رک) ہٹا تا ہے۔' جبکہ کچھ
بدد عائیں یا بخنتیں جدید شخص کو بہت مہم لگتی ہیں ''معنت ہواس پر جو چوری چھپے
بدد عائیں یا بخنتیں جدید شخص کو بہت مہم لگتی ہیں ''معنت ہواس پر جو چوری چھپے
بدد عائیں یا بخنتیں جدید شخص کو بہت مہم لگتی ہیں ''معنت ہواس پر جو چوری چھپے
بدد عائیں یا بخنتیں جدید شخص کو بہت مہم لگتی ہیں ''معنت ہواس پر جو چوری جھپے
بدد عائیں یا بختی کے لیے کانی تھا۔

یہودیت میں Pulsa de nuxa (آتشیں کوڑا) موجود ہے جے روش سلاخ کی تقریب بھی کہتے ہیں۔ سے شمعول سے روش ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے جہاں آس پڑوں کے کم از کم وس نیک آ دی (Minyan) جمع ہوتے، قبار کی خلاوت کرتے اور جن ٹوگوں کو ملعون کرنا ہوان کے نام ایک کا غذیر لکھ کرجلا دیتے ہیں۔ مروس کے دوران مینڈھے کے سینگ کا باج بجا کر بدردحوں کو بھگایا جاتا ہے۔ حمبر ملاخ" سے ڈرایا جوقد یم پروشلم کے ایک جھے کی کھدوائی کرر ما تھا اور قرون وسطی کا ایک یہودی قبرستان یا مال ہونے کا خدشہ تھا۔ رنی نے کہا۔

> یہ تقریب فطعی آخری حربہ ہے۔ گزشتہ تمیں بری کے دوران صرف دومر تبداس سے مدد ما کی گر ہے اور دونوں مرتبہ خوفاک

نائج برآ مد ہوئے۔ موت آنے کے کی طریقے ہیں لیکن پکھ طریقے دوسروں کی نسبتازیادہ تا کوار ہوتے ہیں۔

Shilo نے قبرستان کی موجود کی کا امکان مستر دکیا اور اس کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ کیونکہ رنی احنت ڈالنے کے لیے اسکی اس کا نام معلوم نہیں کرسکا تھا۔

جنوری 1991ء میں وومری خلیج کے جنگ کے آپریش ڈیزرٹ شارم کے دوران اسر کنل کے ایک نہایت کثر ندہجی گر دپ Eda Haredit نے واقعی ایک تقریب انجام دی تھی جس میں عراقی صدرصد، مسین برموت کی لعنت ڈالی گئی۔

ایک مرتبہ کی جج نے سردی کیلی فورنیا ریاست کو باقاعدہ ملعون کیا تھ اس کے لیا ہے۔ اس کی دسترکت جج سیمؤل گنگ کے کیس جس اس کے عدالتی تھم نے توقع ہے کہیں زیادہ گبرااٹر ڈالا۔ وہ بہت تھے کے کیس جس اس کے عدالتی تھم نے توقع ہے کہیں زیادہ گبرااٹر ڈالا۔ وہ بہت تھے جس تھا کیونکہ تیز بارٹن کے باعث وکلاسان فرانسسکوعدالت بیں حاصل نہیں ہو سکتے ہے۔ نج کنٹن نے 1986ء بیس تھم ویا۔ "بیس تھم دیتا ہوں کہ بارٹن منگل کو ردک جائے۔" کیلی فورنیا پانچ س ل تک بارٹن سنگل کو ردک جائے۔" کیلی فورنیا پانچ س ل تک بارٹن سنگل کو ردک جائے۔" کیلی فورنیا پانچ کی سال تک بارٹن سے محروم رہا۔ ایک مرتبہ کی نے اسے وہ تھم دیتا ہوں کہ 27 نروری 1991ء سے کیلی فورنیا بیس بارٹن ہونے گئے۔

"عین ای روز ایک زبروست طوفان نے کیلی فورنی کو 4 انچی ورش میں ہے ترکر دیا۔ بیگزشتہ وس برس کے دوران ریاست میں سب سے زیادہ ہورش تھی۔اس اتفاق سے متاثر ہوئے بغیر جج نے کہا،"اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ ہم قانون کی اطاعت کرنے والی قوم ہیں۔

لعنت كوزائل كرنا

تل کی لینڈ کے دوسرے بڑے شہر جا تک مئی کو 1991ء میں ایک کہیں

زیادہ بیچیدہ معالمے کا سامنا کیا۔ اس سال موسم گر ما میں افواہ گردش کرنے گئی کہ شہر کو بدوعا گئی ہے۔

اصل مشکل گھڑی کے ڈانڈے 1986ء تک جاتے ہتے جب ایک گنسٹرکش فرم
نے مقدس پہاڑتک ایک کیبل ریلوے بنانے کی تجویز دی۔ پہاڑ پر ایک قدیم مندر
موجود تھ۔ میدر کے راہب اس منصوب کا سب کر بہت پر بیٹان ہوئے شاگردول
نے منصوب کے خلاف درخواست پر 20,000 فراد کے دستخط کر دائے ۔ عام لوگوں
اور راہبول کے جذیات برا پیختہ ہورہ سے تھے۔ کیونکہ شہر کے اوپر سے گزرنے والی
رائل تھائی ایئر فورس کے پائٹوں نے بتایا کہ انہوں نے راہبوں کو باوٹوں پر آس جدیم
کر بیٹھے دیکھاتی کی ریگویز کی تھیر کی چیش نظر کنسٹر کشن کہنیوں نے آس باس جدیم
کر بیٹھے دیکھاتی ایک ریلوں کی تھیر شروع کردی۔ رائے عامہ کے مطابق اس وجہ سے
شہر کا ارضی تو از ن فراب ہور ہاتھا۔

دریائے بنگ کے کنارے ایک قدیم مندر کے ساتھ جب ایک 24 منزلہ اپارٹمنٹ بلاک کے بے می رت کا آغاز ہوااور پرانے شہرکے ہاسیوں نے دیکھا کہوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہدروحوں سے مدد ، کتنے کا فیصلہ کرلیا۔

اگست 1989ء میں ایک بہتر بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ لوگوں نے روحوں کو اشتعال دلانے کی خاطر بذھی کی مختلف علامات المحار کی تغییں، جیسے ٹوٹی پلیٹیں، اور عورتوں نے مقدس سوتروں کی نقط سوتروں کی نقط سوتروں کی نقط سوتروں کی نقط سوتروں کے نقط سوتروں کے باعث وال کر رہو ڈرا ہ کی کوندے لیکے۔ تین روز بعد شہر ایک زبر دست زلز لے کے باعث وال کر رہو گیا۔ گیا۔ لوگوں کو اس بارے بیس کوئی شک نیس نقا کہ بدروجیس حرکت بیس آگئی تھیں۔
ایریل 1991ء میں ایک آندھی نے سوآ ان ڈورک معبد میں قدیم ترین ہودھی درخت کو بڑے میں ایک آندھی نے سوآ ان ڈورک معبد میں قدیم ترین ہودھی درخت کو بڑے سے اکھیڑ بھینگا۔ ماہ مئی کے آغاز میں موسم برسات معمول کے مطابق

شرائ نہ وا۔ جائیدادی مارکیٹ کا دیوالے نکل گیا۔ نے پر دہیکش منسوخ کرنا پڑے۔ گورز نے بلند بالا عمارات پر پابندی لگانے کا دعدہ کیا۔ کی کے اختیام پر Lauda ئیر بوئنگ 13 وی آئی پی شخصیات سمیت کر کر تباہ ہو گیا۔ جارروز بعد چیا تگ کی کے ایک اہم ترین بودگی آشرم کا گوروم کیا۔

لوگ بدبخت شہر کو بچھوڑ کر جانے گئے۔ داحد علی بدر دہوں کو دو ہرہ قابو میں ، تا تھا۔ جیا نگ کی بونیورش کے پروفیسرنے کہا۔

بدروطیں اس قدر طاقت ور ہیں کہ کوئی نہایت زور در زائل کرنے وہ لاحر بہ ہی آئیس بھگا سکتا ہے۔

شہری کونسل نے اسے روحوں کو بھگانے کی رسوم کا سر براہ تعینات کیا۔

8 بون ا 199 ء کومنے صادق کے وقت عورتی نذرانوں کے تقال اٹھائے شہر کے مرائد کا دوازے پر پہنچیں۔ ان تھالوں کوشیر کے ساتھ مختلف حصوں میں رکا دیا گیا۔
ہزرانے جینکوں اور تعیراتی کمپنیوں کی جانب سے بتھ ، دران میں مجھی ، کی گوشت ،
بانس کی ڈالیاں ، پھل ، گنا اور تمبا کوشائل تھا جنہیں کیلے کے بتوں پر رکھ گیا تھا۔ سب بانس کی ڈالیاں ، پھل ، گنا اور تمبا کوشائل تھا جنہیں کیلے کے بتوں پر رکھ گیا تھا۔ سب باند رانہ بھمد احترام اس چوک میں رکھا گی جہاں 1311 ، میں شہر کے بانی بادشاہ مینگ رائے پر بکل گری تھی۔ پر وفیس کے رفت بھری ۔ وہ زمیں کہا "بہم روحوں کو بادشاہ نے پر بلاتے اور انہیں شہر سے چلے جانے کی درخواست کرتے ہیں۔ "شام کے بیات 108 میں باروحوں کا دروکوں کے کیے درخواست کرتے ہیں۔ "کورٹ کے کیے درخواست کرتے ہیں۔ " شام کا کھیلائل کی کھیلیاں کی کھیل کے دو کو درخواست کی درخواست کی درخواست کرتے ہیں۔ " شام کا کھیلیاں کی کھیل کی درخواست کی درخو

بوغوری کے پروفیسرنے کہا

اس کا تو ہمات ہے کوئی تعلق داسط نہیں اس کا تعلق فطرت کے ساتھ تمارے علق ہے ہے۔ تمام جدیدر جمانات کی دجہ سے ہم اپنی جڑوں سے جدا ہوتے جارہے ہیں۔ است نے ہمیں اپنے ماحول کے بارے ہیں سوچنے پرمجود کر دیا ہے۔ راہبوں نے ابھی در دختم بی کیاتھا کہ بھی ی بارش ہونے گئی۔ جب نذرانے بیجا کر دریا میں ڈالے گئے تو آسان کھل گیا اور سورج کی روشنی نے شہر کو جگرگا دیا۔ بعد میں یروفیسر ماٹی نے کہا:

پرومیسر ماں ہے ایہا: گرلوگ جدید بلند و بافاعمارتوں سے نالال ہوں تو کسی بھی وقت بدرجوں کو واپس بل سکتے ہیں۔

## بدنصيب بحرى جهاز

Mary Celeste بحریہ کا مشہور ترین جہاز ہے۔ وہ 5 دہمبر 1872ء کو Azores ہے۔ اس بھر 1872ء کو Azores ہے۔ 400 میل مشرق میں پایا گیا اس کے بادبان کھلے تھے، سب بچھ باتر شیب تھا ۔ لیکن عملے کا ایک بھی فردندہ ناور 25 نٹ جھائی کا ایک کھیا بھی نائب فات جہاز کا کل وزن 198.42 ٹن تھا۔ اس کا پہلا سفرا بھی شروع ہی نہیں ہو تھ کھا ایک کھیا تا ہاں ورم گیا۔ نیا کپتان شنگ پار کرا میزوں و کہ نامزد کردہ کپتان دابر می مک کلین بیار اور مرگیا۔ نیا کپتان شنگ پار کرا میزوں و کے کرر وانہ ہواتو کچے ہی دور پہنی کراس کی نگر ماہی گیروں کی ایک کشتی ہے ہوگئی۔ ابھی مرمت ہی کی جاری تھی کہا تھی اور کپتان نوکری ہے ہاتھ دھو جھا۔

امیزون کا تیمرا کپتان اسے اٹلانک پار لےکر گیا۔ Dover آبائے یں اس کی کرا کیے اور کی تیمرا کپتان نے ہیں اس کی حکر ایک اور کی کشتی ہے ہوئی جو ڈوب گئی۔ مرمت کے دوران ہی کپتان نے استعفیٰ دیا ہا۔ ب معامات کچھ مہم ہو گئے ، کیس مگتا ہے کہ '' امیزون'' مرمت کے بعدا ٹلانک پار کر کے انگلینڈ پہنچ، مگر بریش جزیرے کے مناحل پر دیت ہیں پھنس گیا۔ تب غالبہ اس انگلزینڈ رمک بین کے فریدلیں۔ اس نے مرمت اور توسیع پر مزید 000، 16 ڈالر فریق کی بین کا دیوالہ نکال دیا فریق کیے اور نام بدل کر'' میری سیسٹی'' رکھ دیا۔ جب ذینے مک بین کا دیوالہ نکال دیا ادر پھراک کے بعدد دوسرے والک سے ہوتا ہوا غادیارک کنسورشیم جے آجے و ٹیسٹر اینڈ کیسٹر اینڈ کی مکیت میں آیا۔ 7 نومبر 1872ء کو میری سلیسٹی 1701 بیرل کرشن شراب

کے کر 943 ,36 ڈالر کی انشورس کے ساتھ جنیوا، اٹلی کی طرف روانہ ہوا۔

28روز بعد برط نوی جہار Der Gratia نے اسے بالکل میجے سلامت کھڑا پایا،
لیکن سلے کوئی بھی شخص نظر نہ آیا۔ طویل مقدمہ بازی کے بعد نیویارک کی ویجسٹر مجنی کو
ملکیتی حقوق والیس مل مسلے اور آخر کار مارچ 1873ء میں اس نے سامن جنیوا میں
اٹارا۔ تب ویجسٹر نے جہاز کوفورا بچ دیا اور اس نے آئندہ بارہ ساں کے دور ان
17 شے مالکان کواجنایا۔

لگتا ہے کہ کوئی بھی میری سیسٹی سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اکثر اس پہلدا ہوا سان ان بات ہو جاتا ، باد بان بھٹ جائے اور بھی بھی آگے جی لگ جاتی ہا خرکار 1884 ، میں ایک بدتا م جہاز ران گلمین می پار کرنے اسے خرید لیا۔ پار کر کو قزاتی کے سوا برشم کے بحری جرائم کامر کتب قرار دیا جاتا تھا اور بھینا دہ میری سلیسٹی سے کوئی ایمان دارانہ فائدہ اٹھانے کا ارادہ نبیس رکھتا تھا تھا تھا ہو جہاز میں 30,000 ڈالرکی انشورس مگر صرف 500 مالیت کا سامان لا دا اور بوسٹن سے جیٹی کی جانب ردانہ ہو گیا اس نے میری سلیسٹی کو 3 جنوری 1885ء کو Gonave نسی جس دانستار میں پرچ مادی اس نے میری سلیسٹی کو 3 جنوری 1885ء کو Gonave جیے جھوڑ دیا۔

انشورتس كمپنيوں نے جلدي ہى اصل معاملہ معلوم كرايي پر كراوراس كے سرتھيوں كو كجزاب كيا۔ پاركر سراسے تو فئ الكالميكن جلد ہى و يواليہ ہو گيااور شديد فد كت كى حاست شى فوت ہوا۔ اس كا ايك ساتھى پاگل ہو گيا، دوسرے نے خود كشى كر ى۔ لگتا ہے كہ ميرى سليسٹى كوسمندر ش ليجانے والے تمام افراد بدھيمى كاشكار ہوئے۔

#### \*\*\*

#### استفاده

# REUBEN STON

جرت انكيز واقعات كاانسائيكو پيديا (ريوبين سنون)

# جنات کا پیدائشی دوست

علامه لا ہوتی پراسراری

ماہنامہ عبقری کا قسط وارسلسلہ

یک یے تحفی کی تجی سب بیتی جو پیرائش سے اب تک اوس بنات کی مر پرتی بیل ہے اب تک اوس بنات کی مر پرتی بیل ہے اس کے دن رات بنات کے ساتھ گزررے بیل ، قدر کین کے صرر پر سے چیرت انگیز ورو لچسپ انکشاف ت جواب تک مابن مرعبقری بیل قسط وارش نع جورے بیل ، اب تنافی شکل بیل اس کی پہلی جلد سپ کے سامنے بیش ہے رکیس اس کی پہلی جلد سپ کے سامنے بیش ہے رکیس اس پرامراردنی کو بیجھنے کے لیے برد حوصد اور م جاہے۔



## جنات كاپيدائي دوست

## پیرائش اور جنات سے دوئی

یخت سردی کے دنوں ٹیل رمضان المپارک کی 13 تاریخ کو سحری کے وقت میرک پیدہئش ہوئی۔ بیر قدیمی آبائی گھر کا وہ کمرہ تھا جس کے بارے ٹیں واشح یقین تھا کہ یہاں نیک صلح جنات کا وجود ہے جو ہر وقت ذکر،ا ٹیال اوروطا کف کرتے رہتے ہیں۔

شعور سے قبل بس اتنا یاد ہے کہ پچھ ہوپر دہ خواتین اور صالح شکل بزرگ ججھے بہلاتے' جھ سے کھیلتے' جیسے پٹنی اور لذیذ چیزیں کھلاتے ۔ بعض اوقات والدہ مرحومہ خود جیران ہوجہ تیں کہ یہ دود ہے تیں پلیا کیونکہ پیٹ پہلے سے جمراہوا ہوتا تھا۔

بقول دامدہ مرحومہ کے کئی ہ راہیا ہوا کہ وہ مجھے جمولے میں سما کر گئیں، داہی آ کیں تو جھونا خالی ہوتا۔ بہت پریشان ہوتیں، کئی گھنٹوں پریشان اور رور و کر بدھ ں ہوجا تیں پھر دیکھتیں کہ میں جھولے میں سور ہاہوتا تھ اور خوشہوے رچا بسا ہوتا۔ پہنے دالا نہ س بھی نہیں ہوتا، بہت خوبصورت، نیل ہوٹے ہے لہ س زیب تن ہوتا، اور منہ شرکوئی میٹی چیزگی ہوئی ہوتی جھے کوئی میٹی چیز کھل ئی گئی ہو۔

## اكستر ب شيخ كاء ترجمان كا

یہ حمد کتنے دن مل شہوا۔ طرح طرح کے الوسکے دانعات آتے رہے۔ بھی پیل نے بہتر پر پیٹاب اور اجابت شدگ۔ جب حاجت ہوتی تو خوب روتا یا چر دوست جاسے میری حاجت صاف کر دسیج تھے۔ امال جیران ہوتی کہ نیچ کو کس نے شمل دیا ؟ کس نے نہایت چیک دار سرمہ لگایا۔۔؟ کس نے خوشبولگائی۔۔؟ آخر یہ خدمت کس نے کی۔۔؟ بعض وقات میں سور ہا ہوتا اور والدہ مرحومہ کا مکرر ہی ہوتی تھیں۔ بھو کا ہونے کی وجہ سے جب میں روتا اور کام میں مصروف والد وجب تھوڑی ویر میں پہنچین تو میر ہے ہونٹول پر دود ھالگا ہو ہوتا ور میں پھر سے پُرسکون فیندسور ہا ہوتا تھا۔

بیتمام دا قعات مختلف، وقات میں شعور ٹیل آنے کے بعد دالدہ بجھے سناتی تھیں۔ اگر کوئی بچیہ بچھے مارتا تو وہ ضرور بیمار ہوتا یا بھر کوئی غیبی سزاء کم ار کم تھیٹر تو ضرور ، راجا تا جس کا واضح نشان س کے جسم پر ہوتا۔ اگر بچھے کوئی جھٹر کتا، حتی کہ بحبت میں تھی کوئی ایسا کرتا تو س کا کوئی نہ کوئی نفصہ ن ضرور ہوتا۔ ور پھر خواب میں اس سے کہا ہ تا کہ تم نے ہمار سے دوست کو ماراتھ اس سے تمہارا ریافقصان جو یا تمہیں میں اس۔

## بچین کااک تحیرآ میزواقعه

والدہ بتاتی میں کہ ایک ہارایک قربی رشتہ در مجھے ہے گھر محبت ہے تھا کر ہے ۔ پہلے تو خوشی خوشی جد گیر دونا شروع کر دیا ۔ ف ہر ہے ہے کو ہاں نظر نہ آئے تو وہ ضر در روتا ہے ۔ جب زیادہ رویا تو تھوڑی دیر بعدا نھول ہے دیکھ کہ بچہ (میں) مائٹ تھ ور ان ہو گول کو نظر نہ آیا ۔ اب وہ پریشان اکہ بم ہنچے کی ماں کو کیا جواب دیک کا خوش تے پریشان اکہ بم ہنچے کی ماں کو کیا جواب دیک کا خوش تے پریشان بو گئے لیکن بچہ (میں) نہ ما اپریشان مال میرے گھر ہنچے تو وہاں دیکھ کہ میں خوش و فرم کھیں رہاتھا اوہ جیر ن کہ تین گلی دور رہے چند سابوں کا بچہ کیے جل کر ساگیا ؟

چونکہ دامدہ کو کئی ہار خواب میں اور ظاہر طور پر دہ صالح جن جنہیں ہیں جا جی جونکہ دامدہ کو گئی ہار خواب میں اور ظاہر طور پر دہ صالح جن جنہیں ہیں جا جا جا جا ہے تھے دالدہ تو گئی اور بات گول کر گئیں۔ مزید بجین کے دہ قعات تحریر کے دوران بڑا تا رہول گا جو کہ بیں نے والدہ مرحومہ سے بناور بعد میں خود مجھے نظر آئے اوراب تک ب

## علامدلا ہوتی پراسراری کی ابتدائی لا ہوتی پرواز

میں انجی آٹھویں جماعت میں پڑھتاتھ کرایک رات جاتی صاحب نے ''کر بجھے

ہیار سے جگایا اور فر ایو چلومیر ہے ساتھ ۔ پھر جاتی صاحب کی ڈوراٹی شکل بکا کیک بدل

گٹی اور دوالیک ایسے خوبھورت پرند ہے کی شکل میں تبدیل ہو گئے جس کے پراتے

لیے شاید کی بڑے جہاز کے پرول سے بھی بڑے دمیل ان کی سران پر پروں کو پکڑ کر

ہیٹھ گیا۔ جاتی صاحب نے فر مایا ڈرنا نہیں التمہیں جاروں خوفنا کے مناظر علر

آ کمیں گے راب جاتی صاحب نے اڑنا شروع کرایا التا و نیچ اڑے دو پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا ۔ ایمہت دیر تک نہارت تیزر فراری سے اڑتے رہے ۔ بجہ ایک جگہ بہت سے لوگوں کا اجتماع تھا مجھے دہال چھوڑا۔

حاجی صاحب کی وہاں بہت کڑت ہوئی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے وہ وہاں کے مرداریا بڑے ہیں۔ جمجے بہت کڑت اور محبت دی گئی۔ ایک جگہ یجھے وہ ایس مخصوص قرشنی آیت کا ورد کررہے تھے۔ حاجی صاحب جمجھے وہاں بھی کر چلے گے ان مو گول کا حلیہ کیساتھا 'میں جد میں تحریر کروں گا جسے من اور پڑھ رہے ہے ان اور پر میثان ہوجا کمیں گھے۔

## محاني جن باباے ملاقات واوران كى عنايات

میں مہت دیر تک اس آیت کو اس سارے جمع کے ستھ پڑھتا رہا۔ چم لذید کھانے کھلائے را فریش ایک بہت بڑے بزرگ کی زیارت کیسے سے جایا گیا جہیں سحابی بایا کہدرہے تھے بعدیش بیتا چلا کدو دحضور قدس سینی کے سی لی رضی اللہ عندجن میں اور اب تک بھی ان کی شفقت محبت ورفیضان بھی پر ہے۔ انہوں نے مر پر ہاتھ پھیر اور دعادی۔ پھر فر موید قرسنی آیت کی تا ٹیر تہیں ہدید کرتا ہوں۔ جب بھی چھے بلاتا ہے سمانس روک کراہے پڑھنا شردع کردواور تھسوری میں اس کا تو ب مجھے بخشو۔ میں اس وقت حاضر ہوجاؤ نگا۔ پھروہاں اور کئی حیرت انگیز واقعات ہوئے جوآ تندہ انساط میں بتاؤں گا۔انشاءاللہ۔

اس آیت کا پہلا تجربہ اس ملاقات کے چند دنوں کے بعد بٹس نے یوں کیا کہ آٹھویں جماعت کا رزلٹ آیا بورڈ کے دفتر سے گزٹ چند نوگ لائے اور ڈتم لے کر رزلٹ ویتے رقم کا بھی کوئی سئلٹیس تھا کہ بیس ایک مالدار ہا ہے کا جیا تھ لیکن اتنا ہوا ہجوم تھا کہ بیس تھے موقع نہ ملا ہوگئی ہیا س اور استخار نے بھے موقع نہ ملا ہوگئی بیاس اور انتظار نے بھیے نا مال کردیا۔

اچا کے محالی جن باباً کی آیت یا و آئی۔ یس نے اس بجوم یس کھڑے ہو کر وہی آیت مائی۔ یس نے اس بجوم یس کھڑے ہو کر وہی آیت مائی اور اس کا لؤاب سی بی جن باباً کو ہدیہ کر دیا۔ بس کیا ہوا کہ یس نے دیکھا کہ سامنے محالی باباً کھڑے ہیں ان کے ہاتھ یس موٹی می ایک کمآب وہی گزشے ہیں ان کے ہاتھ یس موٹی می ایک کمآب وہی گزش ہے اور میرا رول نمبر نکال کر بچھے دکھایا ۔ تسلی دی 'مایتے پر بوسہ دیا اور کی گروپ کا لوث جس کی اس وقت بہت اہمیت تھی دے کر کہا کوئی چز کھا لیما اور عائب ہوگئے۔ بیلا ہوتی دنیا میں ملاقات کے بعد پہلا واقعہ تھا اس دنیا میں محی بی جن بابا ہے ملاقات کا ۔ پھراس وقت سے لیکر آج اس وقت تک نامعلوم کئی بار سحائی جن بابا اسے محبت ، را ذو نیاز اور ان کی شفقت سے فائد واٹھیا۔

## علامه لا موتی پراسراری کی والده محتر مه کی نماز جنازه

جس دن مبری والدہ فوت ہوئیں اس دن جنازے میں مخابی جن با آاور ان کے ساتھ 14 الا کھ سے زیادہ جنات تھے۔ جنہیں میں نے ایک بے بناہ ہجوم کی شکل میں جنازے میں ویکھا۔ ان کی تعداد بھے بعد میں سحائی جن با آئے بتائی۔ مزید بتایا کہ مر جن نیک صالح ہے ، اور ان جنات کی اکثریت مکہ کر ساور مدید منورہ سے آئی ہاور جرایک نے جنازے مرایک نے حالا ہے۔ انہوں نے جنازے جرایک نے جنازے

کو کندها دیا اور قبرستان تک پہنچایا۔ قبن دن جنات کی کثیر تعداد حاتی صاحب ور صحابی باباً سمیت گھر میں دہے۔ جب بھی والدین کی قبر پر جاتا ہوں تو پہ حفز ت ساتھ ہوتے ہیں۔

## محالي جن باباً كوا يمر جنسي كال

ایک باریس ایک قبرستان شی تھا ہای سال سردیوں کی بات ہے۔ میں گھر ہے
کمبل لہ نا بھوں گیا۔ قبرستان میں کھلی جگدا حس س ہوا کہ جھے بخت سردی لگ ربی ہے
۔ اتنی دور ہے کمبل کیے لے آؤں؟ آخر سوچ سوچ کر خیال آیا کداس بخت مجبوری میں
سحالی جن بابا کوبی تکلیف دیتا ہول وہ سب پڑھی تو حسب معمول سحانی بابا کمبل کیکر
تشریف لائے اور میں نے اوڑ ھالیا۔

#### حاجى صاحب، چيف آف جنات

صابی صاحب جو کہ جنات کے 14 بڑے تبائل (واضح رہے کہ برقبیلہ لاکھوں) کروڑوں جنات کی تعداد ہے بھی زیادہ کا ہوتاہے ) کے سردار ہیں ان کی عربینکڑوں سال ہے۔ بہت زیادہ متی اور پر بیزگار ہیں۔ خاص طور پر حل روحرام کے بارے ہیں خصوصی خیال رکھتے ہیں۔ اپنے ہراس جن کوسر اویتے ہیں جو کسی کے گھرے ما مک کی اج زے بغیر کھائی کے آجائے یاکس کے گھرے زیور یار قم چوری کرلے۔

#### حاتی صاحب کے بیٹے کی تقریب لکائ می شرکت

حتیٰ کہ ایک دفعہ ایما ہوا کہ پی حاقی صاحب کے ساتھ ان کے بیٹے کے نکاح کے سلسلے بیل قراقرم کی سنگلاخ ہزاروں فٹ او ٹجی پہاڑیوں بیل تھا۔ بیل نے بیٹے کا نکاح پڑھاناتھ' کروڑوں جنات اکٹھے تھے۔ جن بیل مردُ عورتیں' بوڑھے' بچے' جوان سب تھے۔سنت کے مطابق نکاح تھا۔ ٹکاح کے وقت لڑکے کی عمرا کیک سویجائی ساں تقی۔ ابھی جوان بی ہواتھا کہ انہوں نے اس کی شادی کی فکر شروع کر دی تھی۔ تکاح کیدیئے استھے ہوئے تو لوگوں نے جا جی صدحب اور ان کے بیٹے عبدالسلام جن کو ہے شار مدے دیئے تھے۔ صی لی بابا بھی ہمارے دائیں تشریف فر ، تھے۔ ایک فوبصورت زیور کا سیٹ ایک کی عمر کے جن نے لا کر دیا چونکہ حاجی صاحب ہر ہدیے پرنظر دیکھے ہوئے تھے اس سونے کے بھاری سیٹ کود کھے کر چونک پڑے۔ان صاحب کو بلایا اور بوچھ پیکبال سے لیا؟ وہ فاموش ہو گئے کھر ہو تھا کہ کہال سے لیا؟ اب ظاہر ہے وہ اسيخ أقاا ورسردار كيسامن جهوث مبيل بول سك تقار كهنيركا كدميسورا تذير كحفلال شہر کے فلا بہندوسیٹھ کی تجوری ہے چرا کرلایا ہوں۔ چونکہ آ پ کے بیٹے کی شادی تھی ادرآ خری بیٹا تھ اور میں خالی ہاتھ آ نائیس جاہتا تھا۔ اس لئے سیلطی کر بیٹھا۔ حاجی صاحب نے ایک نظرمیری طرف دیکھ کہ جیسے بع جیورہے ہوں کہ کیا تھم ہے؟ مجر می بی با با کی طرف دیکھا' محالی باباً حاموش رہے۔ بیان کی اکثر عادت ہے جب میں مو حود ہوں تو وہ خاموش رہے ہیں اس لئے نہیں کہ بیں ان سے بڑا ہوں اس لئے کہ وہ مجھ پرنم بیت شفقت فرماتے ہیں۔ جوعرض کر دول اس کو تھم بنوا کرمنواتے ہیں اور جونہ مانے اس کو تخت ترین مزادیے ہیں۔

## حاجى صاحب ايك عامل شريعت اورتمنع سنت جن

میں نے حاجی صاحب سے عرض کیا کہ س دی ذندگی آپ کی صال پر گزری ہے۔
آپ نے بھی جرام نے فود کھی ہے ۔ بھی کی کو کھی نے دیا حتی کہ چھے عبدالسل م کا واقعہ یا دہے جو
کہ اس کی واحدہ نے سنایا کہ جب ہے ایک سو پشدرہ سال کا تھا چے فکسا بھی جھوٹا تھا کہ کس کے
گھر سے تنے ہوئے وہ پراٹھے لایا تھا اور پچھ لتے کھا سے اور باتی کھار ما تھا تو جا تی صاحب
نے وکھے میا پراٹھے ہاتھ سے چھین لئے اور او ہے کی موٹی زنچروں سے مار مارکر لہولہان کرویا۔
پھر نمک میں یہ فی ماواکر بہت ذیادہ پاواوی تی موٹی واکر سے کے کروادی تھی۔

حب بدوا تعدیل نے بین کیا تو حاتی صاحب نے گردن ہالی کہ واقعی یہ ہوا تھ

ور عبداسد م کا سر چھک گیا۔ یک نے مزیر تفصیل بین کی کہ بندوہ و یا مسمہ ن جس کا

می حق ہے اس تک والیس جانا چاہیے۔ یہ کی عمر کے مسلمان جن بیس خیص سر اندو یں

مکدمی ف کردیں۔ دوی فظ جن جومیر ہے پینکڑوں محافظوں میں سے بیں ان کوساتھ

کر دیتے ہیں کہ جہاں ہے جر نے تھے والیس وہیں رکھ آ کیل مدیدی فظان کی گرانی

کر دیتے ہیں کہ جہاں سے جر نے تھے والیس وہیں رکھ آ کیل مدیدی فظان کی گرانی

#### حاجى صاحب كاجلال اورعمر قيد كافيصله

بھی ہیں نے بات ختم بی کی تھی کے میری نظر حدقی صاحب کے چیرے پر پڑی کہ
ان کے فورانی چیرے پر ربردست جلال تھا۔ میراس لہا س کا تجر بہ ہے کہ جب ن
کے چیرے پر جول ہوتا ہے تو بہت بسیہ تا ہے۔ ، ب تو انتا بسید آ یا کہ در ڈھی سے
بہ سر نے گر رہا تھا۔ غصے سے کا نیتی آ واز میں ولئے کہ بیا بھی چھوٹا بی تھ کہ میں نے
اس کی تربیت کی آئی اس کی عمر سولہ سوسال سے زیادہ ہوگئی ہے نیکن اس نے بیار کت
کیوں کی ہے " ب چو مکہ میرے مرشد کے فلیعہ بیں وروصال کے وقت مرشد بم
کیوں کی ہے " ب چو مکہ میرے مرشد کے فلیعہ بیں وروصال کے وقت مرشد بم
کیوں کی ہے " ب چو مکہ میر دکر گئے تھے ہذا جازت وی کداس کو سز مننی جا ہے وراس
کی قید کا تھی مانا جا ہے۔

یں نے جب بیصورت دیکھی کداب حاجی صاحب بخت جل ل میں ہیں۔ ہیں اگر قید کا حکم ند ، یوں حاجی صاحب مان قوج کیں گے لیکن ایک کا قید سب کروڑول جنات کے سے تھیجت بن ج سے گی ۔ تو میں نے عرض کیا کہ حاجی صاحب جیسے ہے کا مشورہ ہو، ہیں ہے سے کا مشورہ ہو، ہیں ہے سے کا مقودہ بنات کے ساتھ میں ہیں ہیں ہے ہیں ہیں جاتھ ہوں۔ بندہ نے اس وقت، پنے محافظ جنات کو حکم ویا انہوں نے اس شخص کو اس وقت زنجیرول میں جکڑ کر تھٹھ (حیدر آب وسندھ) میں مکلی قبر ستان کی بڑی جیل میں پہنچا دیا۔

اس واقعے کے بعد عبدالسلام جن کے نکاح کی تقریب میں انجھی خاصی افسر دگی ہوئی لیکن صحابی یا بائے نے احادیث اور تفسیر سنا کر محفل کو پھر گر ما دیا کہ اگر ہم نے انساف کے تقاضے چھوڑ ویئے تو انساف کہاں سے ٹاکس گے۔ میں نے نکاح کا خطبہ پڑھا ایجاب و قبول ہوا اور ہر ظرف سے میار کیادگی آ دازیں آنے لگیں۔ پھولوں کے ہار دولیا کے گلے میں شکائے میز سومن چھو ہارے جن کا انتظام پہلے سے تھاوہ سب لوگوں میں تقتیم کئے گئے۔

## قراقرم كى برف يوش چوٹياں اورخصوص سوپ

رات زياده مو گئي تھي اور و بال مردي بہت تخت تھي۔ان لو کول کومر دي تو نبيل لگ ر بی تقی کیکن یاہ جود کیڑے اور گرم لباس کے مجھے بہت سر دی لگ رہی تھی۔ تھوڑی در عى ميرے لئے ايك سوپ لايا كيا حاتى صاحب كنے لكے حضرت يدميرى الميان آ ب کیلئے خصوص تیار کیا ہے۔ یہاں قراقرم کی چوٹیوں میں ایک چڑیا کی مانند پرندہ ہے جو کہ طال ہے اور اتنا تیز رقبار ہوتا ہے کہ شاہین اس کا شکار اپنی ساری زندگی میں مرف ایک دن وہ مجی قدرتی طور پر کرسکائے کیونکہ جب سورج گربن ہوتا ہے تو اس وقت اس كي آئميس كي دريكيليج بند موجاتي بين اوريه ارتين سكنا پحريه جيب كريينه جاتا ہے۔ اگر موت بھی ہوتو پھر شاہین کی اگر نظر پڑجائے تو اس کا شکار مکن ہوسکہ ہے۔ اس کی خوراک سونے اور جواہرات کے ڈرات جی اور بدای برندے کا سوب ہے۔ بد ایک محوزت آب کی سردی کوفورا ختم کردے گا اوراگر دوسرا محوزت نی لیس کے فو آپ کو مجى ردى بين كلى حتى كرة ب كمطاق كاخت مردى بين محى آب كوكرى ك کی اور سخت سردی میں آ ب محن میں یا جیست پر بستر بچیا کرسوئیں کے اور کری میں بھر آب كاكيا حال موكا؟ من في صرف ايك كمونث بيا واقتى دومر كمونث كي نوبت عى نہیں آئی ۔ گرم زین لباس میں جھے پہلے سردی مگ دہی تھی اب کری تکنے لگ گئے۔

#### یا ور یی جن سے ملاقات اوران کا تعارف

پھر جنات کے ایک بڑے بوڑھے بادر پی سے محابی بابا نے بیری ماقات

کرائی۔ نہایت بوڑھے بزرگ ہے۔ صدیوں ان کی عرضی۔ آنکھوں کی بعنویں

ڈھلک کرآ گے کرآ گئی تھیں اور اس نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا تھا۔ اب وہ خود
پانے نہیں بلکہ گرانی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں حالی صاحب نے بتایا کہ دہ وہ برگ ہیں جنوں نے براے بڑے ان کے بارے میں حالی صاحب نے بتایا کہ دہ وہ بررگ ہیں جنہوں نے بڑے براے بڑے اداریاء کرام رسم اللہ کے وسر خوانوں کی خدمت کی بررگ ہیں جنہوں نے برائی خدمت کی عدمت کی علیہ شن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بی جوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا رحمۃ اللہ علیہ کرا ہی والے معترت معین الدین چنتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ شاہ عازی رحمۃ اللہ علیہ کرا ہی والے اس طرح بی بابا ) کے جسم پر بڑے اس طرح بی بابا ) کے جسم پر بڑے اس طرح بی بابا ) کے جسم پر بڑے اس طرح بی بابا ) کے جسم پر بڑے اس طرح بیاں تھے مو نے گئر سے کا برانا بلکے یہلے دیکھی کا کرتا بہنا ہواتھا۔

## اوليا كرام رحمهم الله كى مرغوب غذائي

ش نے اس بوڑھے باور چی جن سے سوال کی کہ تمام اولیاء کی مرغوب غذا کیا چیز یں تھیں۔ فرمانے گئے ہرورویش کا ابنا ذوق تھا جیسے حضرت کی جوری رحمۃ التدعلیہ ہر یہ بتازہ اگورا و کی تھی میں بنی چوری اور بعض وفعہ سو تھی روٹی کے تکڑ ہے جسی مز سے لے لے کر کھاتے۔ حضرت بابا فرید شکر کئے رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کہ ایک وفعہ جھے سورہ رحمٰن کی آیت" فیسائی الآء و بی تھی ما نے جسی سورہ رحمٰن کی آیت" فیسائی الآء و بی تھی موا ایکے جسی ہوا اور کئی بار ہوا۔ انہوں نے جسے سے کیا۔ جس طرح باور چی جن کو فائدہ ہوا جھے جسی ہوا اور کئی بار ہوا۔ انہوں نے جسے سے عمل بخش دیا کہ جب بھی ہے موسم کی چیز کھانے کو دل چاہے یا لمب سنر مختم کرنے کو دل چاہ کہ کہ جب بھی ہے بستر پر لینے لینے و تیا کے کسی ملک یا کی شہر کی سیر کر لینے اپنے و تیا ہے کسی ملک یا کسی شہر کی سیر کر لینے اپنے و تیا ہے کسی ملک یا کسی شہر کی سیر کر لینے اپنے و بیا ہوائی کی ملک یا کسی شہر کی سیر کر لینے اپنے و بیا ہوائی کی ملک یا کسی شہر کی سیر کر لینے اپنے و بیا ہوائی کی ملک یا کسی شہر کی سیر کر لینے اپنے و بیا ہوائی کی ملک یا کسی شرک کی بیا کمال ورویش جوائی و بیاسے رخصہ ہوگیا ہوائی کی ملا قات ہو

جائے یا ک سے ہو قاعدہ علم حاصل کروں تو بس بہ آیت " فیسائتی الآءِ رَبِّسگسف السُّکسِدِ بلی ''اس مخصوص طریقے ہے پڑھو کی واقت نظارے دیکھو۔ باور پی جن کہنے لگے بیانہوں نے جھے سالبہ ساس کی خدمت بردیا تھا۔ انہیں ماش کی دار کالی سرچ اور بحری کے گوشت میں کی بہت پہندتھی۔

## باور پیجن کی کہانی خودا پی زبانی

میں نے ہاور پی جن ہے ہوچھاا پٹی زندگی کا کوئی تا قابل فراموش واقعہ سنا کیں۔ کہنے گئے ہے شار واقعات ہیں سیکن ال میں چندوا قعات سنا تا ہوں۔

کینے بیگے کہ ہوتا ہے گروہ گھر والے نیکی نیک،صافح اور تی جنت کا کہ جس گھریس تیا م ہوتا ہے گروہ گھر الے نیکی قر "ن نماز 'ذکر 'صدقات' خیر ت اور گھر میں نیام ہوتا ہے گروہ گھر والے نیکی قر "ن نماز 'ذکر 'صدقات' خیر ت اور گھر میں نیک صافح تو گوگوں کو بلانا وغیرہ کی ترشیب پر قائم رہتے ہیں تو ہم ان کی معاونت کرتے ہیں۔ ہتر ان کے وشمن کے و رکو خود روک ہیں۔ ہر کام میں مدد کرتے ہیں ان کے وشمن کے و رکو خود روک ہوتا ہے تو اس کو ختم کرتے ہیں۔ گھر والوں کو طلاع کرتے ہیں۔ گھر والوں کو طلاع کرتے ہیں۔ بعض اوقات خود ہوری سل جنات سے اپنے شریر جنات کی بنے کو و ھکا دیے ہیں۔ ہم ان کی تفاظت کرتے ہیں۔

 ان شریرلوگوں کے پروگرام کوختم کرایااوران کے منصوبوں کو نبی پر بلیت دیااور صرف س بزرگ کوخبر کی۔اس طرح کے بیش رمعامات میں،ان کی مدد کرتے رہنے تھے۔

لئین ان کے وصل کے بعد ان کی وہا دیر ہو تا گئی لیکن وہ نیکی والی زندگی چھوڑ کر خالص دنیاد رکی بیں پڑ گئے۔ پھر ہم نے خواب کے ذریعے انہیں س برزرگ کی نسبت ہے سمجھانے کی کوشش کی کئی بار سائل یا درویش کے روپ بیس ، بیس انہیں تھے حت کر آیالیکن م بیرین کی کشرت اور مال کی آمدنے انہیں سخرت سے غافس کردیا۔

پھران کی عورتوں کے مرے دو پنے اتر گئے پھر نہیں سزاید دی کدان کے گھر میں بے چینی نیاری پریٹانی ایک مشکل نے تکلیں دوسری میں پڑجا کیں دوسری ہے گئیں تیسری میں پڑجا کیں نفسیاتی مجھنیں (حالا تکہ وہ نفسیاتی الجھنیں نہیں تھیں وہ سر تھی) دورے سرمیں چکرا آپی میں نفزت کدورتیں بیسب یجھے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن نہوں نے ڈاکٹرول کی طرف رخ کیا رب کی طرف درخ نہ کیا۔

ویسے بھی جس طرح انسانوں میں نیک ومدہوتے ہیں۔ ہمارے جنت میں تو معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہال ہد زیادہ اور نیک کم جیں کیونکہ جنات کی آ بادی انسانوں سے کھر بول زیادہ ہے۔اس لئے نیک بھی ریوں سے کم نہیں۔

تو الارے شریر جنات مسین اور خوبصورت الا کیول کی طرف اور وہ خوبصورت الا کیول کی طرف اور وہ خوبصورت الا کیال جوخود نظے بدل اور فیشی لب ک اور جو جون کی اور فیشی لب ک باور جی جن کی آ وازیش رتھ ش شروع ہو گیا۔ جیسے وہ تھک گئے ہوں ہیں نے انہیں باور جی جن کی آ وازیش رتھ کر وول فرمانے گئے نہیں پانی نہیں چاہیے کیونکہ ججھے ہیاس نہیں کہ بھے تو ان بھی تو ان بھی ہوں تھوستے نہیں گئے ہوں کھوستے نہیں کی سے اور تا سان کی طرف کھورتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے سے میروں حب اور بین مدکوں نہیں رکھتے اور آ سان کی طرف کھورتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے سے بیروں حب اور بین مدکوں نہیں رکھتے اور آ سان کی طرف وائیسی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے کے اور ان مان کی طرف وائیسی ہوئی ہوئے کے گھر کو جم نے جی بھر کے ستایا شایدان کی دین سمان کی طرف وائیسی ہو

جائے کین انہوں نے تد بیرا فقیار کی کہ کی طرح آن ہے آفات ٹل جا کیں وہ کیے ٹل سکتی ہیں۔ ابان آفات کی تو ہم دن رات خود گرانی کررہے ہیں۔ ایک بارہم نے ان کا بچرا ٹھا کرد ہوارے مارد یا۔ اس کا سرچیٹ گیا اس کی ایک آ کھ صالح ہوگئی۔ ایک عالی نے کہا کہ تمہمارے اور جادو ہے اور تمہمارے گھر ہیں جنات ہیں۔ انہوں نے گھر میں حسب تر تیب سورہ ہتم ہ پڑھنا شروع کردی اور آیت الکری کا ورد اپنے مریدین کے ذریعے کرانا شروع کر دیا۔ خود پھر بھی نہ کیا۔ یہ کلام شریوں کیئے کے ایک میں براٹر کرے ہمیں خصہ آیا کہ بی خود اعمال اور رب کی طرف کیوں نہیں آئے لیک محسوں ہوتا تھ کہان کے دل پر ذنگ پچھوزیا وہ اور دروازے بند ہوگئے تھے۔ ان کے کان صرف اگ کی تھا۔ ان کے کان صرف میں ہوتا تھ کہان کے دل پر ذنگ پچھوزیا وہ کی سے میں ہوتا تھ کہان کے دل پر ذنگ پچھوزیا وہ کی سے میں ہوتا تھ کہان کے دل پر ذنگ پچھوزیا وہ کی سے سے باتی آ واز ول کیلئے بند ہو گئے تھے۔ باور پی جن نے پہلو بدلا اب میں سنتے تھے۔ باتی آ واز ول کیلئے بند ہو گئے تھے۔ باور پی جن نے پہلو بدلا اب خصے سان کے منہ سے شعطے نکل رہے تھا ورآ واز میں گوار کی تیزی بڑھ گئے ہوں کے خصے سان کے منہ سے شعطے نکل رہے تھا ورآ واز میں گوار کی تیزی بڑھ ھی گئے۔

خصوصى لا جوتى سوارى كى آيد

ادھرہ انگی صاحب کے بینے عبدالسلام جن کی دلہن کی رضی کی تیاری ہور ہی تھی۔
میں بیسب منظر بھی دیکی رہاتھا اور ہاور پی جن کی جیرت انگیز ہا تیں اور تجر بات بھی من رہا تھا۔ ای دوران ایک خوفنا ک دھا کہ ہوا اور ہر طرف سفیدر نگ کا دھواں اور شور چھا گیا' میں چونک پڑا مجھے ہاور چی جن نے اپنے سینے ہے لگالیا اور آسلی دی کہ پھے نہیں ہے دراصل دولہا اور دہمن کیلئے لا ہوتی سواری آئی ہے۔ بیاس کی آمد کی آوا اے کہ اس کی دفراس دولہا اور دہمن کیلئے لا ہوتی سواری آئی ہے۔ بیاس کی آمد کی آوا اور کہ کہاں کی کے سردار استعمال کرتے ہیں بیسواری جنات کے علاوہ ایک اور عالم ہے آگی بھی تخلوق ہے جونکہ سردار دول کے اس عالم ہے دا ابطے ہوتے ہیں انہوں نے حالی صاحب کے اعزاز ہیں بیسواری تھیجی ہے بیسواری اڑتی ہے۔

## خصوصى لا بوتى سوارى كىسير

پھر حاتی صاحب بجھے لے گئے میں جیران ہوگیا اس کا منظر بھے یاد آ یا کہ جیسے کوئی بہت میموں میں پھیلا ہوا کئی منزلہ ایک محل جس کی شکل تقریباً بجری حہازے ملتی جستی تھی۔ ہر طرف اس کی روشنیاں اور قبقے اور فانوس تھے۔خوب چہل پہل تھی 'وہ کل بلکا بلکا ایسے ال رہا تھا جیسے بیوی کئی یائی میں تیرتے ہوئے ہلتی ہے۔ حاتی صاحب جھے کہنے گئے کہ اب ہم واپس بارات لے کرائ ما ہوتی محل میں جا کیتھے۔

## عام لا موتى سوار يول كى بيئت بشكل ومورت

اس ہے جل ہم جن سوار یوں پر آئے تو وہ سوار یان شروئ ہے اب تک دیکے وہ ہوں اور آغر بیا تمام بڑے جاتات وہی سوار یاں استعال کرتے ہیں۔ ن کا پکھ حیہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ گدھ تما بڑے جانے ہے اور جو کی بڑے ہوائی جہاز ہے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ہر پر میں ایک بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ہر پر میں ایک بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ہر پر میں ایک گھر نما کرہ ہوتے ہیں۔ ہر پر میں ایک گھر نما کرہ ہوتے ہیں ، وہ ہوتے ہیں اور بڑے ہی مواری کی رق رکا اندازہ آپ یہ گدھ جھوٹے ہیں کہ آپ یا کتان کے کسی شہر یا میر سے شہر ہے مدینہ مورہ صرف 17 یوں گئی ہوتے ہیں اور بڑے کسی شہر یا میر سے شہر ہے مدینہ مورہ صرف 17 یوں گئی جو تے ہیں ۔ میر سے حاتی صاحب اور صحافی بانا کے ساتھ اس پر سینکڑوں سفر جوگئی شہروں اور خصوصاً مکٹ، مدینہ اور بیت المقدی کے ہوئے ہیں ، یہ سب سفر اللہ وقی ہوتے ہیں۔

## ملى والم المنظم كابلاوا ....!

ا بھی چند ماہ پہلے کی بات ہے میں رات کو دیر ہے سویا کہ بھرا بچہ کان کے در د ہے رد تار ہا' سنت کے در ہے میں دوائی ڈالی' دم کیوا ہے سکون ہواء ابھی لیٹا ہی تھ کہ جھے ویل کی مسوس آواز آئی بید دراصل اطلاع ہوتی ہے جاجی صاحب کے تشریف کو میں اٹھ در حیران ہوا اور بوچھا خیریت تو ہے کہ اچا تک اتن رات گئے تشریف مائے تو فرمانے گئے کہ کملی والے محرصنی الله علیہ وسم کی طرف ہے آپ کو جھے اور می بی بابا کو مدینہ حاضری کا تیم ہوا ہے میں اٹھا وضو کیا 'کیڑے بدلے خوشبولگائی اور میرے بابا کو مدینہ حاضری کا تیم ہوا ہے میں اٹھا وضو کیا 'کیڑے بدلے خوشبولگائی اور میرے پاس کی جوتے کی طرز کا بنا ہوا ہوا ہوں کی جوتا ہے جو خالص حضور اقدی صلی الند علیہ وسلم کے جوتے کی طرز کا بنا ہوا ہو وہ بہنا اور ان حضر بات کے میا تھے چھل پڑا۔ میرے سربان کے میا تھے آگیا۔ جب رات کے وقت میں حرمین شریفین کی طرف سمام پڑھے کیا تو جھے 18 منٹ کھر سے کے دفت میں حرمین شریفین کی طرف سمام پڑھے کیا تو جھے 18 منٹ کھر سے نگلے ہوئے ہوگے وہ اس میں نے کچھ دیر مراقبہ کیا 'لاز وال من ظر دیکھے صلو تا کھے ہوئے ہوگے وہاں میں نے کچھ دیر مراقبہ کیا 'لاز وال من ظر دیکھے صلو تا وصلام پڑھا بھر جنت البقیج کے قبرستان گئے تھر بہا بونے دو گھنے وہاں دے 'بھر ہم

## ورودشريف اور محالي جن بالم كية الى مشابرات

ا کیک بارسحانی با بائے فر مایا کہ ش مدینہ منورہ میں اس وقت جب عمای کا حکومت کا دور تھا' زیارت روضہ رسول کا نیکے کرنے گیا جب وہاں پہنچا اس وقت مسجد بنوی شریف کے امام شخ واسع شریف اللہ رحمہ اللہ تنے اور مسجد مثی کی امینوں سے بنی تھی اور اس پر جیست تھی' اچھی اور خوبصورت بنائی گئی تھی۔ میں اٹسانی شکل میں شخ واسع شریف اللہ میں اٹسانی شکل میں شخ واسع شریف اللہ رحمہ اللہ سے ہمیشہ ملا قات کرتا تھا۔ شخ واسع لمجی عمر کے بن کر اور وقت کے امام الحدیث و القرائ شخے۔ ان کی قرات بہت بنوی سورت تھی۔ ان کی قرات بہت خوبصورت تھی۔ ان کی قرات بہت کو بندور سان کی قرات بھی ہو کہ ہمی جمعہ پر ھے آتے لیکن شخ واسع کو رئیں بھی ہمی کے بدو بھی جمعہ پر ھے آتے لیکن شخ واسع کو بھی ہمی کہ بھی اس کے بدو بھی جمعہ پر ھے آتے لیکن شخ واسع کو بھی ہمی کی مسکمر کی ضرورت چیش نہ آتی ۔ ان کی صا است کا بیام تھا کہ وہ دن وات

میں بدارود شریف اکلُهُم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ حَمَّا تُعِتُ وَ نَوْصَى لَهُ 70 بزار مرتبه پاھ سے تھے۔اللہ تعالی نے ان کے ہروقت میں برکت عط کی تھی۔

#### ندكوره ورود شريف كاكمال

صحابی باباً مزید فرونے لکے کہ بیں نے آتھوں سے ان کی بے شار کراوات ویکھی ہیں۔ایک بارایک محض معجد نبوی شریف ٹائٹیٹلم میں نماز پڑھے آیا بارش ہوئی چونک كرے كے علاوہ باتى صحن اور ہر جگہ ٹى كا فرش تھا كيچڑكى وجہ ہے وہ بھسد اور اس كى ران کے ساتھ کو لیے کی بڈی ٹوٹ گئ بڈی ٹوٹے کی آ وار کی نوگوں نے کی چھر کیا تھا کداس کی بکار چینی ووفر یادی تھیں۔ ہر مخص اس کور مین سے اٹھانے کی کوشش کررہا تق ليكن اس كا توار ن برقر ار نه ره سكا . وه كوشش كرتاليكن پھر گر جا تا' شخ واسخ رحمه اللدكواطلاع وى كئي وه عصا لكت اين حجرب سے بابر آئے ور ش نے ان كے ہونٹوں کو حرکت میں دیکھا ا تے ہی چھونکا ام تحد بر حایا اور فرا نے لگے اللہ کے حکم ے اُ کھ جن تا ہو جنفل بل جمرین تندرست ہو گیا اور شخ کا ہاتھ پکڑ کرسیدھا کھڑ اہو گیا' چِوَنک ہڈی ٹوٹ کر گوشت کو چیرتی ہوئی با ہرنکل آ اَی تھی اور بہت ساراخون کھیل چکاتھا' صحالی با نے اب سانس لیا اور ایکی مسکراہث کے ساتھ فرمانے لگے کہ میں نے ویکھ کرزخم ال ممیا اور ہڈی جڑ گئی اور وہ محض بالکل تندرست چلنے مگا رصرف اس کے کیٹرون اورر من پرخون نگاجے بعد میں دعودیا گیہ۔

چونکر اللہ استے رحمہ اللہ مجھ سے محبت کرتے تھے ہیں نے بوچھا کر شنے ہیں ہے کیا بڑھ کر پھونکا فر مانے گے دروو شریف بیٹھا پڑھ رہاتھ ، چل نے اور چینے کی آ واز آئی اس وہی ورود پڑھ کر پھونک ویا اسکے پھو گئتے ہی اس کی ہڈی اور گوشت بڑ گیا ، رخم کا نشاں تک ندہا۔ ہیں نے اس درود شریف اکد لھے ہم صل تے علی مُحَدَّم ہم تکما تُحِبُّ وَ تَوُطٰی لَمُلُو جس کینے اور جس مقصد کیلئے پڑھ کروم یادہ کی ہے وہی مقصد پورا ہوگیا۔

## ول اور جكر كاعار خدختم .....!

شیخ واسع رحمہ القد نے مزید فرمایا کہ گورز مدینہ شمار بن دھب کی بیوی قریب المرک تھی معا کجین نے اسے موت کا کہد دیا تھ کہ اس کا جگر اور دل بالکل ختم ہوگیا ۔
ایک رات جب بیل حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اظہر پر جیٹھا ہوا تھا اور صلوۃ وسلام پڑھ رہا تھا تو گورز میرے قدموں بیل گرگیا کہ کوئی عمل یا دعا فرما کمیں کہ میری بیوی صحت یاب ہوجائے۔ بیس نے مکمر ،ت در دوشریف پڑھ کر بیدعا کی اور گورز کی بیوی 3 دن بیل محت یاب ہوگئی۔

#### سخت قحط سالى اورشد يدخشك سالى كاخاتمه

شخ واس رحمد الله فره نے گئے کہ ایک بارتمام مدیند منورہ شہر کے کویں پائی سے
خشک ہو گئے سخت قط سالی کہ بارش بھی نہیں ہورہی تھی ہر طرف موت ویرانی اور دشک
س ان تھی 'افر الفری یہاں سک پہنچی کہ جانور اور انسان سرنے گئے۔ لوگ برے پاس
آئے کہ دعا فرہ کیں میں روضہ اطہر پر گیا اور جا کر دعا کی جب والی آیا تو ہر کئواں
پانی سے فہرین اور خوب بارش ہوئی۔ سب پچھائی ورود شریف کی برکت سے ہوا۔
عالی سے فہرین اور خوب بارش ہوئی۔ سب پچھائی ورود شریف کی برکت سے ہوا۔
صحابی با بافر مانے گے وہ قحط اور خشک س لی جھے یاد ہے اور واقعی میں خود موجود تھا کہ میں
روضہ اطہر پر بیدر ووشریف ' اکٹھ میٹ میٹی علی منعقلہ عملا فہو تی قراطی کہ " پڑھا اور الله
روضہ اطہر پر بیدر ووشریف ' اکٹھ میٹی میٹی منعقلہ عملا فہو تی قراطی کہ " پڑھا اور الله
توالی سے دعا کی۔

## ہا تف غیبی کامحمود غرانوی کے دشمنوں کو آل کرنا

محانی بانانے فرمایا کہ اس درودشریف کےخودمیرے بے شارتجریات ہیں۔ایک واقعہ سنایا کہ جب محمود غزنوی نے ہندوستان پرحملہ کیا اس دفت میں اس شخص کے ساتھ تھا کیونکہ وہ بادشاہ کم درویش زیادہ تھا دہ ہروفت اپنے مرشد شیخ ابواکسن خرقانی رحمدالد کایدورود شریف اکتهام صلّ علی منحمیّد کما تیعت و ترصی که برحماید کما تیعت و ترصی که برحمای برحمای این ایدورود شریف اکتهام صلّ علی منحمید کما تیعت و توصی که برحمید کما تیمت ایک افر نقب نگا کراور منحمیّد کما تیمت و توصی که برحمای کوتل کرنا چابالیکن اس کے کرے سے دور بی وہ وکرای کوتل کرنا چابالیکن اس کے کرے سے دور بی وہ وکرای کوتل کرنا چابالیکن اس کے کرے سے دور بی وہ وہ وگرای کوتل کرنا چابالیکن اس کے کرے سے دور تی وہ وہ کہ مال درووشریف اکتہام صلّ علی منحمیّد کیا ہمای تیمت کر بیگا ہمای کہ حقاد ما درفاع میں دوروش بیف ہے محدوث نوی نے اس دروو شریف کی حقاد کر یکھا درای کے دشن سے خود مقابلہ کر یکھے محدوث نوی نے اس دروو شریف کی برکت سے ہرجگہ فتح یا گی۔

## بيرعلى جورى رجمة الشعليه يصروحاني ملاقات

ہم بیٹے باتیں کر رہے تھے کہ حاجی صاحب اور ان کا بیٹا عبد کسلام اور باور بی بوڑھ جن آپ بک آگئے طلاقات ہونے پرخوش ہو گئے جاجی مہ حب اپنے ساتھ غور نی کے جنگلہ ت کے خنگ میوے بھی لائے ۔ کہنے گئے ہم حضرت علی ہجوری المعروف واتا صاحب لا ہور والے کے بیدائش گھر گئے تو ہمیں وہاں کے جنات جنہوں نے بچین میں حضرت علی ہجوری وحد القد کے ساتھ وفتت گز، را انہوں نے میوے دیے ہم نے سوچا ہم بھی آپ کی محفل میں شریک ہو جا کیں۔ ہم سب نے اکشے وہ میوے کھائے ۔ سی لی بابا کی محبت پر جیرانی ہوئی کہ وہ چن چن کر میوے جمعے وہ ہے جا رہے شے اور زیادہ کھ نے پر مراد کرد ہے تھے۔

ای دور ن حابق صاحب فرمانے منظے کیوں ندہم خود حضرت علی جویری رحمہ اللہ کی روح کو جوالیس۔ بیر کہنا تھا کہ حضرت علی جویری رحمہ اللہ کی روح حاضر ہوگئ ایک سفید ہلکی چلی روشن پھیل گئی اور خاص قتم کی خوشبو (بیروشنی اور خوشیواس دائت آتی ہے جب حضرت جو برک رحمہ اللہ تشریف لاتے ہیں اور بیس عرصہ دراز سے اس خوشبو
اور نورانی روشن سے واقف ہوں) ہر سو بھھ گئی گفتگو پھر درود شریف کی برکات پر
شروع ہوگئی۔میوہ جات جوشا بدیش نے اپنی زندگی ہیں بھی بھی نہیں دیکھے اور کھائے
اور نہ سے جو کہ واقعی لذیذ اور نہ بہت ہی خوشبود ارا خوش ذاکف ہے۔ ہم یہ میوہ ج ہی کھار ہے تھے۔

#### درود شریف پر باور چی جن کے مشاہدات

ور چی جن نے اسپے ہاتھوں ہے اپنی آ مکھوں کی بھٹویں اٹھا کیں اور بوے کہ سال ونت کی بات ہے جب میں جوان تھا تو جھے ایک درولیش جن نے جو کر بہت بوڑ ہے بتھے مجھے اس درودشریق کی بالکل انہی امفاظ ہے شد سائی دی تھی اور میں نے زیادہ نہیں پڑھاتھوڑ اپڑھالیکن اس کے پڑھتے ہی اس کی جو برکات مجھ پر کھلیں میں خود جیران ہو گیا۔ ایک بار میرے گھر میں کھانے کو پیچھٹیل تھا کوئی روز گار بھی نہ نگا۔میرے دل میں خیال بیداہوا ہیں کسی انسان کی کوئی چیز چرالوں پاکسی انسان کی جیب سے رقم یا کوئی فیتی چیز ہے ول لیکن پھر خیال ہوا کہ کیوں نہ بیدرود تریف لینی اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْطَى لَهُ بِرْحُول ـ بُل نے بَكْرْت بدورووشريف يزهن شروع كردياب تى طاقت توجه دهيان كديجي يندآ كي اورجن مونے کی وجہ سے میرے بدن سے شععے نگلنا شروع ہو گئے ۔ بس جب شععے نکلے تو امند تعالی کی ایک نفته مدر آئی که خود میری مقل حیران تھی که جھے پہنی د فعداینی جوانی میں اس کا حس س ہوا کہ در دوشریف میں ایسا کمال' کسی بر کات اور ایسے ثمرات میں آج تک میں نے اس درودشر نف کوئیں چھوڑ ۔۔

## غيثا يوركا يريثان حال صالح مسلمان

باور پی جن نے ایک واقعد اور سایا کہ نیٹا پور میں ایک صالح مسمی ن کو پریٹان

حال و یکھا۔ عمیاں وار بچے بہت زیادہ تھے روزگار کی کی بھر کی شریر ورشیطان جن نے اس کے گھر کے حالات اور بگاڑے ہوئے تھے۔ بیس ایک سائل بان کراس کے دروازے پڑگھر میں چند تھجوریں اور آ دھاور ہم پڑاتی دروازے پڑگھر میں چند تھجوریں اور آ دھاور ہم پڑاتی دود ویٹر بیٹ اور نہیں اٹھ ظے س تھ بینے دود ویٹر بیٹ اور نہیں اٹھ ظے س تھ بینے کر پڑھو بلکہ سمارا گھر پڑھے۔ تجھے اللہ تق کی بہت رز ق عزت اور کمال عط فر مائے گا۔ وہ رو پڑے کہ اتنا بھی نہیں کہ گھر میں پچھے کھا سکیں 'ہمارے بڑے بررگ اور دورویٹر سے کہ اتنا بھی نہیں کہ گھر میں پچھے کھا سکیں 'ہمارے بڑے بررگ اور دورویٹر سے کہ اتنا بھی نہیں کہ گھر میں کچھے کھا سکیں 'ہمار میں نہیں کر سکتے ۔ میں درویٹر سے کہار خیار خیار نہیں کر سکتے ۔ میں نے وہ آ دھا درہم اور کھجور واپس کرد سے اور کہ کہ جی تو آپ خدمت کینے '' ہوں۔ یکھی جو کے اندروز تی دورنعتوں کی وہ دسعت دیکھی جو کہال سے باہرے۔

## ندكوره در ودشريف اورسوره بقره كاخاص عمل

پھر ہاور پی جن سائس لینے کیلئے رکے تو عبد نسلام نے بن کہ جھے عبد اسطیف جن (اور س کا تذکرہ کر آئے ہوئے اپنے والد حاتی صاحب کی طرف دیجہ) اسوں نے فرمایا ہاں جس سے جا تنا ہوں تو عبد السلام نے بتایا کدا کر کس صاحح درہ یش کی قبر پر جا کیں اس کے ہمر ہائے سورۂ بقرہ کا پہد رکوع اور اس کی پیئتی سورہ بقہ ہ کا آخری رکوع اور اس کی پیئتی سورہ بقہ ہ کا آخری رکوع کی بیارت کشرت سے پڑھیس تا و بال رکوع کی بیارت کشرت سے پڑھیس تا و بال سے انسان بہت پکھوے کر (حقیقت میں المدی کی بی عطا کرنے والا ہے ) افھتا ہے۔

## كشف القبور سے ملاایک جیرت انگیزعمل

بندہ لہ ہوتی پراسراری بتاتا جے کہ میں نے بھی بیگل ( در دوشریف ورسورۂ بقرہ کے اول وآخر رکوع والہ ) کی دفعہ آنر مایا ایک بارا یک قبرستان میں جار ہو تھا وہ قبرستان لا ہور کا میانی صاحب ہے۔ وہاں ایک قدیم قبر پر بیٹل کیا تو صاحب قبر نے کشف میں بتایا کہ اگر میاں بیوی کی ففرت ہو یا گھر میں جھکڑے ہوں یا آپس میں ففرت ہوتو علامیا حضرت ابرا ہیم علیہ اسلام کی آگ۔ جھانے والا عمل قلت یا قدر محکونی برّ دا و سکلاما علی رابُر اہیم علیہ اسلام کی آگ۔ جھانے والاعمل قلگ یا قدر محمول پر ہوس سے پھروتر پڑھیں۔ اول علی رابُر اہیم عشاء کی دو نتیس پڑھ کر ہے آب 14 بار پڑھیں۔ پھروتر پڑھیں۔ اول آخر درود شریف کی ابور شعیس ۔ 40 دن ایس کریں ناغہ ندکریں۔ (قار کی اس عمل اور درورشریف کی ابور نسب مال ہوتی پر اسراری سے ضرور لیس تب فائدہ اور با کمال نفع موگا ) پھراس کا کمال دیکھئے تا نے کرنے والے کو فائدہ نہ ہوگا یا پھر کم ہوگا۔ جس نے ہیا گھرائی لوگوں کو بتایا 'کی جنات کو بتایا بلکہ کی جنات نے تو یہاں تک بتایا کہ اس عمل پھرکٹی لوگوں کو بتایا 'کی جنات کا جادو اور حملہ نہیں چلنا ۔ کی گھر انے جو ابڑنے نے کے عمل سے ہمارے شریر جنات کا جادو اور حملہ نہیں چلنا ۔ کی گھر انے جو ابڑنے نے کے قریب ہوگئے بیٹے یا کئی لوگ جن کو خصر زیادہ آتا تھا یا جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا۔ قریب ہوگئے بیٹے یا کئی لوگ جن کو خصر زیادہ آتا تھا یا جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا۔ انہوں نے 40 دن 90 دن یا 120 دن آنہ مایا اور اس کا فائدہ ہوا۔

اسلام آیا د کا ایک سائقہ وفاقی وزیر کہنے لگا کہ علامہ صاحب مجھے یاوٹیس کہ میں نے بھی کوئی اس طرح کاعمل کیا ہولیکن میدکیااور اس کا واضح کمال کہ میں سب ادویات جھوڑ چکا ہوں اور آج بالکل تندرست ہوں۔

میہ ہاشیں میری دیں اب بھریس آپ کو جنات کی محفل میں لے چلنا ہوں جہاں ہم سب میوے کھار ہے بیٹے اور دروو دشریف کی بر کات بیان کررہے تھے۔

## عابى صاحب" جن" كاذاتى مشاهده اورتجربه

حاجی صاحب نے اپنا تجر ہدورود شریف کا بیان کیا کہ ایک بار میں ووران سفر جبکہ ان دلوں میں کپڑے کا کام کرتا تھا ایک باراییا ہوا میرے 530 تھان کپڑے کے پڑے تھے۔ان کو دیمک لگ گئ میں پریشان ہوا کہ لاکھوں کا نقصان ہو گیا' بکا بک میرے دل میں، بک خیال آیا کہ کیوں شدرود شریف پڑھاجائے۔الحمد للڈ میں روزانہ 70 ہزار درود شریف پڑھ لیما ہوں۔ میں نے اور میرے گھر وابوں نے بھی دروو شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ صرف چند ہی دنوں میں ایک گا ہک آیا میں نے اس کے ساتھ کبڑے کا سودا کیالیکن پہلے بتا دیے کہ س کود میک لگ گئی ہے اس نے ہاں و کھنا جاہا جب ماں دیکھا تو وہ تو ہالکل درست اور پہلے سے زیادہ خوبصورت اور شاندارتی میں جران ہوداور درود شریف کے کمالات پرعش عش کراٹھا۔

### محاني جن بابا اور حاتى صاحب كى حاضرى كے علامات

اکٹر رائوں کو جھے محسوں ہوتا ہے کہ کوئی میرے چہرے اور جم پر بھول بھیر وہ ہے پھر میری آگھ کل جاتی ہے میسالہا سال ہے آنہ ائی ہوئی اس بات کی علاست ہے کہ اب محالی با با اور حاتی صاحب کی آمدہے واضح کرتا جاؤں ان کی حاضری کے ٹی انداز بیں کین میا نداز بھی کم می ہوجاتا ہے ایک انداز میا تھی ہے کہ جھے جیل کی آواز آتی ہے یا جمعی غرار نے کی آواز جسے کوئی جیتا یا شیر غرار ہا ہو۔

#### رزق حلال اور سورة اخلاس كوردى بركات

ایک باد مرے جتات دوست میرے پاس بیٹے جھے خیات الدین بلیس منل بادشاہ
کے چشم دیدواقعات سنادہ ہے تھے کہ دورعایا کے ساتھ کیسا تھااوراس کے دن رات کیے
سے کہنے نظرائے دورش ایک بزرگ تھے جن کا نام بھی خیات الدین افرادی تھا بہت
صاحب کمال پہنچ ہوئے بزرگ تھے بادشاہ ان کے پاس بھی جا کر رات گزارتا ۔ بھی
ماحب کمال پہنچ ہوئے بزرگ تھے بادشاہ ان کے پاس بھی جا کر رات گزارتا ۔ بھی
دن بس جھپ چھپا کر جا تا جب بھی جا تا اے بڑی ہستیوں کا دیدار ضرور ہوتا ایک بر
یادشاہ نے پوچھا کہ جھے دیدار کوں ہوتا ہے یہ چیزگل میں نہیں ہوتی تو بادشاہ کو افرادی
بررگ نے بتایا دراس ہم درق حلال دیتے ہیں اور ساراون مورہ اخلاص کا درد کرتے
ہیں فریایا جو سورہ اخلاص کا بے شار درد دوزانہ بزاروں کی تعداد ش کرتا ہے تو دوس ل
کے بعداس کے پاس شاہ جتاب نیک صار کے جنات کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ جواسکے

ساتھو بیشے کر ذکر کرتے ہیں اور اس کے ہر کام میں اس کی خدمت کرتے ہیں حتی کہ ون رات اس کی غلامی کرتے ہیں۔

# مكلی قبرستان کی نخ بسته را توں پس سورهٔ اخلاص کا چلیه

خود میرے ساتھ ایں ہوا کہ میرے مرشد دحمۃ امتد علیہ نے میری ڈیوٹی مگائی کہ میں تشخصہ کے قبرستان ملکی میں سورۃ اخلاص مع تسمیہ طویل دنوں کے لیے بہت بزی مقد، راور بہت لیل خوراک کے سرتھ دن رات پڑھوں چونکہ ان کی اجازت بھی پھر دعا ، در توجہ تھی تو بیٹل میں نے کیا اور خوب محنت و دھیان اور میسوئی سے کیا دوران مکل مجھے حیرت انگیز و، تعات کاس من کرنا پڑا۔

## محمل مس كنذلي مار كرجيه شاسانپ

جب بین مورہ اطلاع کا ممل کر ہاتھ تو میں نے محسوں کیا کہ کمبل ہو کہ میں نے
اسخت سر دی کی جبہ سے اور عی ہوئی تھی اسمیں کے مسرسرا بہت اور ترکت محسوں کی ۔ میں
نے کمبل کا کونہ اٹھ یا تو ایک سمانپ بہت بڑ کنڈی مار کر بیٹے ہوا تھا ہیں نے اُٹھ کر
اسے جھ ڈاوہ بھ گ گیا میں پھر جیٹے گیا تھوڑی دیر بعد پھراس طرح دوسرے کونے میں
سانپ کی حرکت محسوں ہوئی ، ب میں اٹھائیس بکسا ہے ممل کی توجہ کو سلطان ، لاؤ کا رک
مانپ کی حرکت محسوں ہوئی ، ب میں اٹھائیس بکسا ہے ممل کی توجہ کو سلطان ، لاؤ کا رک
شکل میں لاکراس کی طرف توجہ کی واقعی محسوس ہوا کہ اثر شروع ہوگی ہے ۔ چند منت
ایسا کی جی تھ کہ پھر دیجھ کہ ایک جل ہوئی ری اور اسکی راکھ پڑی ہوئی تھی ۔ میں نے
وہ راکھ جھاڈ دی۔

#### سردى سے تعتر تا كتے كايلا

کھرایک باٹلس کرر ہاتھا کہ چھوٹاسا کتے کا بجد سردی سے ٹھٹرا تا ہوااورکوں کوں کرتا ہو، بیری سوٹی کمبل میں ٹھس گیا میں نے اس کو کمبل میں جگدد سے دی تھوڑی دیر تو وہ کوں کوں کرتار ہابھرو مڈرسکون ہو گمیا۔ جسے محسوس ہور ہاتھ کہ اس کی سردی ختم ہوگئی ہو پھر میں نے اسے سوتے ہوئے پایا اور پُرسکون پایا اب روز نہ س کا معمول ہو گیا حتی کہ چند دنوں کے بعد میں اسکا منتظر رہنے مگا چونکہ میرے مل میں بقیہ 23 ون رہتے تھے ور تخری دن تک وہ کتے کا پچے میرے پاس تار ہا۔

## دہ کمآبڑھتابڑھتااونٹ کے برابرہوگیا

بیں عش ، کی نماز کے بعد بیٹھتہ ورتبجد پڑھ کرعمل ختم کرتا باس وہر ن میدوں میں پھیے قبرستان بیس جہاں ہر طرف ہُو کا عالم تھا بالکل سنا ٹا وہر ٹی خاموتی خوف وہر س ور سرطرف جنات کا راج لیکسن بوہ کتے کا بچہ میر ساتھی بن گیا آخری دن جس دن وہ عمل ختم ہو تا تھا وہ آیا اور حسب معمول میری کمیل میں تھس گیا میں اپناعمل کرتا ور پڑھنا ۔ بالیکن تھوڑی ویر کے بعدوہ باہر نکلا اور میر ہے سامنے کر بیٹھ گیا اور رفتہ رفتہ وہ بڑا ہوا ہو ان اور ختم ہوا۔

بڑا ہو نا شروع ہو گیا تنا ہڑا کہ اون نہ کے ہر برنظر آنا شروع ہو گیا اوھر میر عمل ختم ہوا۔

سے میں کہ مکل کی م

کتے نے کرائی مکلی کی سیر

وٹ کی شک کتابولا کے میرے و پر بیٹھویس سے و پر بیٹھ گیا وہ بچھے ہے کہ چل گیا جی کے دیا ہے۔

گیا حتی کے سارے قبرستان کی سیر کرائی جگہ جنات کے نشکر دیکھے کئی جیلیں دیکھیں۔

حن میں سر عش اور ڈاکو، چور، لئیرے ور بدکا ر جن ت کوسن میں دی جارہی تھیں۔

جن ت کے ہے تھیں رہے تھے کوئی کھانا پکا کر پانٹ رہا تھا تو کوئی کسی اور مشخصہ میں مصروف تھا۔ اس نے بک خاص تشم کا چھوٹا بھن ہوا گوشت تھا جھے بھی ویا ورکہ کہ ہے حال ہے۔ میں نے کھایا واقعی لذیذ اور بہت ڈاکھ درتھ۔

## دوران مغرايك جيران كن تجربه

یک جگر ہم گزرے تو جنات میں بیوی کا جھگزا ہور ہاتھا میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ نے بچھے بتایا تھ کہ جب بھی کسی کا جھگڑ ہوتے ہوئے دیکھوتو پڑھو" وَاللّٰهُ أَضَلُهُ بَاسًا وَّاصَٰلُهُ تَسْكِيْلًا" جن نے وہ پڑھا اور سائس روک کر پڑھا اور جب سائس ٹو نے لگا تو وہ بھونک ماری بس ایک دم ان کا جھگز اختم ہو گیا کیونکہ اس جھڑے کو کئی لوگ ختم كرانے كى كوشش كرد ہے ہتے ليكن ختم نہيں كراسكے بتھاس ليے ايک شخص درميانی عمر كا میری طرف متوجه بوا (لوگول سے مراد جنات یا دی )اور کہا کہ تونے کیا بار حاہے میں نے کہا کہ بیآیت کہا کہ چھے بھی اجازت دے دیں۔ بیس نے کہا کہ نامعلوم تواس کو غدة استعمال كرلے يا درست كيونكه اس آيت كاور بيش رفوا كديس كينے ركا ميں بالکل درست استعال کروں گا بلکہ اس کے بدلے میں آپ کوایک اورعمل دول گا جس کا آپ کوانو کھا فائدہ ہوگا کہ جس کی لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں یا ہے اول وجووہ بیٹمل کر بے انشاءالله لركا بيدا بوگا اور بهاولا رسي محروم نبين رے گا اورا گرسى كى شادى نه بور اى بو وہ یٹمل کرے تو اس کی شا دی ہو جائے گی اور بھی اسکے فوائد بتائے مسممان تھے کہنے کے میں نے بڑے بڑے علما و بسلحا واور بزرگان کی خدمت کی ہے۔ ہرات افغانستان کے جبیرعما و بخداد کے ہزرگان اوچ شریف کے بزرگان سندھ کے بزرگان دہلی کے فقراءً بدینہ کے محدث بزرگول کی مجر پور خدمت کی ہے اوران سے لاز وال موتی ہے ہیں۔اس عمل کے بدلے وہ موتی آپ کودوں گا کیونکہ بہت عرصے سے ان کا جھٹر ابو ر ہاتھااور وہ کہنے لگا ہارے ہاں جھگڑا جب ہوتا ہے تو سکی آگ ہرجگہ کچیل جاتی ہے۔ میں چونکہ ان کا پڑ دی ہوں اورخو دمیری عبادت اور مراقبے میں خلل ہوتا ہے میں نے این عمل اور طریقے کی آزمائے لیکن میں ناکام رہا آپ کے طریقے نے ان کا جھڑا فتم کر دیا ہے اور نفرت کی آگ محبت میں بدل گئی ہے لہٰذا بیل لینے کے لیے آپ کوسارے عل جومیں نے صدیوں کی محنت ہے حاصل کیے میں وہ دینے کو تیار ہوں۔ ووكما كون تغا.....؟

اتنی دیریش وہ اوش نما کتاجس پر میں سوارتی بولا ہاں ضرور دیں میں نے یو چھاتم کون ہو کہنے لگا میں لا ہوت کے عالم کی ایک مخلوق ہوں شدانسان شدجن ہوں سورة اخلاص کا عال ہوں اب تک تنہاری دنیا کے حساب کے مطابق میں نے 673 ارب سورہ ، خلاص بڑھ لی ہے۔ مجروہ سورہ اخلاص کے جوفوا کد، ورفض کل بتائے لگے میں خود حیران ہو گیا مجر کہ کہ میں اب سدا تنہارا خاوم ہوں سادی زندگی تمہاری خدمت کروں گا۔واقعی وہ ابھی تک میرادوست ہے۔

#### عامل جن کے جواہرات ادرانمول ہیرے

آخر کاریں نے اسے جھڑا اختم کرنے والی آیت کی اجازت ویدی وہ بہت خوش ہوئے میرا، تھا جوم میا پھروہ جو اہر اور انمول ہیرے جو ان کے پاس تھے جھے دینا شروع کے ۔ پھین جائیے جن چیز ول کوآج تک یس نے معموں سجھا تھ وہی میرے لیے قابل قدر بن گئیں بیس شتاج رہا تھا اور جیران ہو رہا تھا بہت دیر تک وہ جھ سے یا تیس کرتے رہے پھر انہوں نے جھ سے دوئی کا عہد کیا اور ایک مفظ دیا کہ جب بھی باتیس کرتے رہے پھر انہوں نے جھ سے دوئی کا عہد کیا اور ایک مفظ دیا کہ جب بھی آپ ید لفظ سنس روک کر پڑھیں ہے بیس فوراً صاضر ہوجاؤں گا۔ آج تک جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے بیس نے وہی لفظ سائس روک کر صرف چند ہار کہا تو وہ عالی ان کی ضرورت چند ہار کہا تو وہ عالی

سندھی '' دئی کی شکل وصورت اور سندھی '' دئی کے ب س اور سبجے میں آتے ہیں وہ
کام جوناممکن ہو کلام البی ہے منثول ہیں سبجھا دیتے ہیں میں عامل جن کو بار بار تکلیف
نہیں دیتا لیکن اس با کمال شخصیت کو یا د ضرور کرتا ہوں ۔ میرے پاس ایک سماہتہ
حکمران آئے کہ میرافلاں کام کراویں میں نے اس عامل جن کو بلایا اوران کا کام کراویا
۔ ب وہ حکمران فوت ہوگئے ہیں۔

#### عجيب وغريب كمالات كاحامل بقر

جب میں عامل جن سے اجازت ہے کر رخصت ہونے لگا تو انہوں نے جھے ایک چھر دیا جو چکنا، چھوٹا سا پھرتھ بظاہر عام سالیکن اس کے نوائد جھے بتائے کہ "پ جب میمی اس کوزبان مگائیں کے تولیہ پھل اکھانے یا وش کا ذِا انقددے گا اورای پھل یا وش سے پیٹ بھرے گا اوراس کے ذیئے کا ڈکار آئے گا ہیں نے سینکڑوں ہراس پھرکو آز مایا واقعی مفید پایا آج تک وہ پھر میرے پاس ہے۔ یک ہرایک غریب آ دلی جج پر جارہا تھ اسے میں سنے غائب ہو سنے والی آیت بتائی کہ وہ بغیر رقم کے چلا گیا اور پھر ویا 82 دن وہ مکہ محرمہ اور مدینہ منورہ میں رہا اور یمی پھر اس کی خوراک کی ساری ضروریات بوری کرتارہا۔

## تن كاغريب كمرمن كامالدار كمراند

اب سنے اس جھڑے والے فاعدان کی کہانی!

میں کی بیر پھر کے کر رخصت ہوا تو تھوڑے فاصلے پر وہ جھڑے والا خاندان میں سے بھر اور جھڑے والا خاندان میں سے بیارہ جھڑا اللہ میں آیا کہنے لگا جھے اس عالی جن نے بتایا کہ آپ نے ہمارہ جھڑا الحتم کرایا اب ہم میں لیوی بے شار بچوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہم خریب ہیں اور تو خدمت کرنیس سکتے آپ جب بھی تشخصہ کے منگلی کے قبر ستان آئیں ہمارے کھرے کھانا کھایا کریں ۔ جس نے ان سے کی بار کھانا کھایا حلال اور طبیب کھانا ہوتا ہے اور خوب لذیذ ہوتا ہے ۔ جب بھی جاتا ہوں ضرور کھ تا ہوں س لہا سال سے وہ خوش وخرم زندگی بسر کررہے ہیں ۔

## أيك نياعالم أيك نياجهال

وہ کا نمااونٹ جب سارے قبرستان کی سیر کراچکا اور قدرت کے بج نبت دیکھاچکا تو اب اس نے اڑٹا شروع کر دیاءاً ڑتے اُڑتے ، یک بہت بڑی غار میں گیا اب اس کی شکل ابائیل کی طرح ہوگئی اورا ندھیرے عار میں اُڑتے اُڑتے بہت دیر کے بعدا یک نیا جہاں اور نیاں کم آئٹ گیاوہ ایسا عالم تھا کہ میں اس عالم کوالفاظ کے نقشے میں بیان ٹیس کرسکتا وہ انسان ٹیمیں تھے وہاں جنات ٹیمیں تھے بس کوئی اور گلوق تھی جے میں بھی ٹیمیں جانیا تھا۔ اس ملی برشے انوکی ، ہر چیز نرالی اور میں اپنے اغاظ میں اُسے سائنسی ہوں گا
کہ یہیں جدید سے جدید س تنس بھی اس کے گے ناکام اور بے حیثیت تھی۔ ہر چیز
خود کار ، ہر چیز لا جواب ، نقرت جھڑ سے اور ناچ تی نام کی چیز اس مع شرے میں تہیں
تقی ، کیسا معاشرہ ، عالم اور و نیا تھی بس میرے پاس الفائد نہیں میں بہت ویر وہاں رہ
اور اس قدرت کے انو کھے نظام کو دیکھٹار ہ وہاں الن کے خاندان کے بے شارا ور لوگ
عے ۔ میں لوگ اس سے کہ رہا ہول کہ میں انہیں انسان تو کہ نہیں سکتا کہ وہ اس عالم

سورة اخلاص كى بركات وثمرات

ان (انو کھی مخلوق) میں ہے ایک مخف کہنے مگا آپ نے مجمی اڑن طشتر یوں کا نام سنا ہے میں نے کہاہاں اخبر رات اور کمابوں میں ضرور پڑھاء کہنے لگاوہ جوراجہان ہے اوراس جہان سے بعض اوقات ہم تمبارے جہان میں مبھی مستے ہیں اور بغیر نظر آئے تو ہم سرے تمہارے جہان میں سے میں چونکہ مکلی میں جار، آنا جانا بہت زیادہ ہے تو میں نے آپ کو بہت خلوص اور نور سے سور وُ اخلاص مع تسمیہ پڑھتے دیکھ تو بھے اچھالگا ہم نے کتے کے نیج کی شکل میں اپنہ خاص آ دی بھیجاتم نے اس سے محبت کی اسے پیار دیا اسے سکون دیاہ اس کا احترام کیوا گرتم اے دھٹکار دیتے تو آج اس عالم میں بھی نہ ہوتے پھر ہم راضی ہو گئے اور آج آپ یہاں ہیں کہنے لگے اس ے قبل ہم آپ کی دنیا کے بیٹ اروگوں کو یہاں لائے ہیں بھران کے نام گنوائے جب وہ علا مہ کی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر آئے تو میں نے تقمد بی کی واقعی میں نے ان کے بیرحامات کچھ پڑھے ہیں۔ کہاانسانول کے عالم کا جو تحض بھی سور ہ اخلاص مع تشمیدا کھول کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں پڑھتا ہے ایک ندایک دن ہم اے ا ہے یہ لم کی سرضرور کراتے ہیں ہاں اس کی پشت پرکوئی یا کمال ضرور ہو۔

### الحمد للدرب العالمين كي تغيير

میں عالم جرت میں میہ باتیں من رہا تھا اور جران ہور ہاتھا کہ یا الی آپ نے سورۃ فاتحہ
الُّت مُعدُ لِلَّهِ وَبِ الْعَالَمِيْنَ فرما یا، عالم بیس فرمایا۔ واقعی ہمارے یہ لم ہے ہٹ کر
ووسرے عالم بھی ہیں جن کا ہمیں علم بھی ہیں۔ ان میں ایک جوان کینے دگا آپ کی سائنس
کی ترتی اگر ارب سال مزید ہوتو بھی ہماری ترتی ہے آئے بین نگل سکتی بجرانہوں نے ۔ پنی
ترتی کے وہ کرشت وکھائے جو میری آتھ نے نہ بھی و کیھے ندکا توں نے بھی ہے ، نہ بھی
ذائن نے سوچا۔ بس وہ عالم جیرت ہی تھا جوالفاظ کیا احساسات سے بھی بالا ترتھا۔

## احرعلى لا مورى كى قبر برمراقبه

قار کین مجیلی افساط میں باور پی جن بابا کا تذکرہ آپ نے پڑھا جنہوں نے عبدالسلام جن کی شادی میں تمام باراتیوں کولذیز کھانے کھلائے بیای نومبر کا واقعہ ہے جعد کا دن تھا بی شادی میں تمام باراتیوں کولذیز کھانے کھلائے بیای نومبر کا واقعہ و بھتا کہ ایک سفیدریش ہوڑھ آجی صحرت احمالی لاہوری دحمۃ الله طید کی قبر پر بھیا و دیکھا کہ ایک سفیدریش ہوڑھ آجی میں معرف معرت احمالی لاہوری دحمۃ الله طید کی قبر پر بھیا مراقبہ کیا تو محسوس اکثر فاتحد کیلئے جاتا رہتا ہوں بی بھی ساتھ جاکر بیٹھ کیا بیس نے مراقبہ کیا تو محسوس ہوا کہ حضرت لاہوری دحمۃ الله علید ایک قبر میں موجود نہیں اور وہ مراقبہ کیا تو محسوس ہوا کہ حضرت لاہوری دحمۃ الله علید ایک قبر میں موجود نہیں اور وہ مدینہ منورہ اور گھکرمہ تشریف نے گئے ہیں۔

#### حوادث، مشكلات اورير بشاغول سے چمنكارا

بس تھوڑی ہی دیریش حضرت لا ہوری تشریف لے آئے بیس نے سلام عرض کیا راؤز و نیاز کی باتیں ہوئیں بہت روحانی فیوش و پر کات عطاء ہوئے 'دل کی بہت ی باتیں الی تھیں جو بیس نے ان کی خدمت عرض کرنی تھیں وہ عرض کیس۔ حضرت لا ہوری نے ایک بات جو خاص طور پر زور دے کر قرمائی وہ سے کہ سارے عالم بیں حوادث ' دافعات' مشکلات اور پریٹانیاں روز بروز بڑھتی چلی جا کیں گ بے سکونی صدے ریادہ بڑھے گئ ہے جینی گس ہے جی زیادہ بی بوجائے گ ال نہیں ملے گا چیزیں نہیں ملیس گی پھر مال ہوگا تو چیزیں نہیں ہوں گئ گھر گھر اڑائی جھٹرے ،ور مایوی اتن بڑھ جائے گی کہ زندگی ہے موت کو ترجیج دی جائے گئ میں نے حضرت لہ ہوری ہے عرض کیا آخراس کا کوئی حل بھی ہوگا۔ شنڈی سانس کیکر قرب نے لگے صرف 3 چیزیں 1 - لجرکی سخت پابندی اور اہتمام کے ساتھ ساتھ بھے نمازوں کی جی پابندی 2 ۔ آ بت کر بحداور استفاد کا کثرت ہے پڑھنا '3۔ آئھوں کی احتیاط مینی گن ہوں ہے بچنا۔

#### وہ باباتی دراصل باور چی جن تے

یں بیٹھا حضرت لا ہوری کی باتیں من رہا تھا۔ میرے ساتھ بیٹے بابا بی مسلسل رو
رہے تھے تو اک دوران میں سنے حضرت لا ہوری سے پوچھا کہ بیمیر سے ساتھ بیٹے بابا بی
کون بیں جو مسلسل رور ہے ہیں۔ حضرت لا ہوری فرمانے گئے خود ہی تھارف کر ستے ہو
اور خود ہی لا تعلق ہوجاتے ہوئیں جیران ہوا تو فرمانے گئے ۔ عبدالسل م کی شادی یا دہاور
عبدالسلام کی شادی میں جو ہوڑ ھے باور چی جن تھے وہ یہی تھے ۔ بیاس وقت ان فی شکل
میں میرے یاس ملا تا اِس کیلئے آئے میٹھے ہیں جب میں عالم دنیا ہیں تھی تو اس وقت بیاور
ان کی تسلیس میرے یاس بہت زیادہ آیا کرتی تھیں اُتھے اور کتامی جن ہیں۔

## نیک صالح جنات کی خوثی کیے حاصل ہو؟

یں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میرے پاس جنات بہت زیادہ آتے ہیں کروڑ دں سے زیادہ جنات میرے ہم نشین اور میرے ساتھی ہیں کوئی لیکی چیز میں اختیار کر دں جس سے میہ خوش ہوں اوران کی محبت ، درزیا دہ بڑھ جائے تو فر مانے گئے بس کیے چیز جس کو میہ بہت زیادہ لیند کرتے ہیں دہ خوشبوں کی گوشت ٔ چا دلوں کو اہالے ہوئے جوخوشبواٹھتی ہے یا پھر چا تو رکو ذرج کرتے ہوئے جو پہراخون نکلآ ہے یہ چیزیں ان کو بہت پند ہیں۔ میں نے مزید سوال کیا کہ کوئی اور چیز فرما کیں تو فرمائے گے ان میں سے ہرجن اگروہ نیک اور صالح ہے تو دہ ان چیز دل کو خرور پہند کرے گا اور اگر دہ شریر جناسہ ہیں تو چھر ان کو گوبڑ کوئلہ جلی ہوئی لکڑی ٹیم سوختہ بچوں کی چیٹے و پکاڑ عورتوں کے آبس میں جھڑے ئے میاں اور بیوی کے جھڑے کے مردار جانور کا خون خزیر اور کتے بہت زیادہ بہند یدہ ہیں۔

## صالح روحول كرساته صالح جنات كالشكر

میں نے حضرت الا ہوری سے ایک اور سوال کیا کہ حضرت میر ہے یاس روجیں مختلف شکلوں میں بہت زیادہ تشریف افتی ہیں یا میں ان کے پاس حاضر ہوتا ہوں ایک انوکی چیز جومیں نے اکثر دیکھی ہے کہ جب وہ تشریف لہتے ہیں توان کے ساتھ حال جنات کے لشکر ضرور ہوتے ہیں ایمی پچھلے ونوں میری ملاقات حضرت اہم زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ان کی ملاقات سے جھے بہت زیادہ روحانی اور نورانی استفادہ ہوایہ ہمری خاقات کی گھٹے تک محیط رہی ۔ تو حضرت اہم زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی لاکھوں جنات موجود تھے۔ ان میں سے آیک جن نے از راہ محبت بھیے خوشبودی ۔ حضرت الا ہوری فریاتے ہیں اور بیا خورام ہوتے ہیں اور بیا خدام این محدام این

## پیناطهر کافیام فی خوشبوکے کمالات

یدوہ خوشبو ہے جس میں ایک قطرہ حضور اقدی کا گینا کے پسینہ اطہر کا ملا ہوا ہے اور اس خوشبو کے جو کمالات ہیں وہ میں بیان میں نہیں لاسکتا۔ اس کو میں نے سنجال کررکھا ہوا ہے جب بھی میں وہ خوشبولگا تا ہوں خوبصورت زیار تیں شروع ہوجاتی ہیں ج**نات کی وجوت** 

#### مراتبے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے باد، چی جن کواینا تعارف کرایا اور

عبدالسلام کی شادی کا ان کوحوالد دیا میری بات س کر با در چی جن بہت خوش ہوئے۔ بڑے یرتیاک ہے ملے ۔ کہنے لگے بڑھایا ہے تظر کمزور ہے یا دواشت پراثر ہے اس لیے بہی ن نسکا۔ میں نے اصرار کیا میری دعوت تبول فر مائیں' گھر چلیں' انہوں نے از راه شفقت میری دعوت قبول فرمائی اس شرط پر جوگھر میں موجود ہوگاوہ ہی کھاؤں گا تکلیف نہیں کریں محے جب میں گھر بہنجا تو جی میں آیا کہ عبدالسلام و محافی باہ ' حاجی صاحب اوران کی قیملی کوجھی بلالول ۔ بیس نے ان کے دیئے ہوئے خصوص کوڈ سے ان كوعرض كيافر مانے لكاس وقت جم عمر وكرنے كے بعد خبر كاس قعص سينے ہيں جو حضرت على رضى الله تعدلى عند نه في كي تعاجم تعوزي ديريس بيني جوت بيل ال كي محبت. ورشفقت تھوڑی ہی وہر میں وہ 382 افراد یعنی پورا خاندان میرے گھر بھنے گیا۔ خوب پرتکلف ان کے مزاج کی دعوت کی۔جب ہم کھ نے ہے فارغ ہوئے تو سب ساتھیوں لیحی بوڑھے باور کی جن عبدالسوام اور دوسرے جنات کے بڑے سردار دیو اور پر بول نے سحالی ہا با سے اصرار کیا کہ آپ جمیں ایب واقعہ سنا کیں جو واقعی انو کھ ہو مہیے تو انہوں نے انکار کیا بھر جب میں نے عرض کیا اور ان کی خدمت میں درخواست کی توانہوں نے ایک واقعہ سنایا جوقار تمین کی نذرہے۔

نیشا پوری کسان کی پری بیکر بینی

سینے بھے یہ واقعہ فلیفہ مامون الرشید کے دور کا ہے اس کی فلہ فت تمام براعظم ایشیء اور عرب تک پھیلی ہوئی تھی اس کی ایک لونڈی تھی جو واقعی حسن و جہ ل کا ایک پیکر اور کم ل تھی۔ وہ دراصل خیشا پور کے قریب ایک گاؤں جس کا نام مارض تھا وہاں کے کیک کسمان کی جی تھی۔ بجین سے رنگ روپ د کیم کراس کی مال اسے چھپ تی تھی اور ابھی وہ چھوٹی ہی تھی کہ اے گھر سے زیادہ یا ہر نگلنے پر پیابندی لگادی گئی تھی۔ یول جوانی کے دن رات طے ہوتے گئے۔ گاؤں کے نو جوان بلکہ مرنو جوان کی خوابیش تھی کہاس سے شادی کر ہے لیکن اسکے ماں اور ہ پ کی خوابیش تھی کہ بیٹی ایسے خفس سے بیابی ہ ئے جو صالح ہو چاہے غریب بی کیوں نہ ہو۔ یہ بات خلیفہ کے ایک وزیر وہ تق عطاجو وری کے ذریعے خلیفہ تک پیٹی الب جب خلیفہ نے اس کس ن کے گھر مامون رشید کی اطلاع پیٹیجائی تو وہ خیران ہوئے کہ جاری اتنی کیا اوقات ہے خلیفہ تو ہم سے مقدم اور مرتبے میں بڑا ہے آ ترکار انہوں نے وہ لڑکی خلیفہ تو ہم سے مقدم اور مرتبے میں بڑا ہے آ ترکار انہوں نے وہ لڑکی خلیفہ تو ہم کے حقیم بیا خوش اخلاق ہم کی حصہ بیالیا اور سب انہوں نے وہ لڑکی خلیفہ تو اسے اسے ترم کا حصہ بیالیا اور سب اونٹر یوں سے اونٹر ایوں سے اونٹر ایوں سے اونٹر ایوں نے دولڑکی خوش شکل تو تھی بی خوش اخلاق ہم تھی۔

## خوبصورت اونڈی نے خلیفہ کی زندگی بدل دی

اس (لوغلی) نے آتے ہی خلیفہ کی زندگی میں سب سے پہلی جوتبد بنی پیدا کی وہ
پر کہ خلیفہ کی زندگی غرب اسما کین اور پہے ہوئے طبقے کے لیے وقف ہو کررہ گئی بلکداس
سے زیادہ خلیفہ کی زندگی میں اور تبد بلی جو آئی وہ بیٹی کہ خلیفہ نیک اعمال کی ظرف
متوجہ ہوا ہو آئی دن رات گزرتے گئے آپس کی عمبت بڑھتی گئی لیکن آبیک وان جیب واقعہ
ہوا کہ خلیف نے محسوس کی کہ آست آست اسکے دل سے اپنی لونڈی کی محبت کم ہورتی ہوا کہ خوداس لونڈی نے تحسوس کی کہ مجبت کی جوشدت پہلے تھی وہ شدت واقعت کم ہورتی
ہوا کہ خلیفہ مامون مجی پریشان بلکہ ایک بار تو خلیفہ اس لوغلی کو کہہ جیٹھ کے اب
تیرے حرم میں میرا دل آئے کوئیس جا ہتا بعض اوقات کھیے اور دکھی دل کے ساتھ آتا
ہول ۔ کیا کروں مجبور ہوکر آتا ہوں ور نہ جو پہنے دل اور محبت کی موجوں کے ساتھ آتا

## طا تقور عامل جن نے مامون الرشيد كا كعربتا وكرنا جابا

خلیفہ کے در باریس ایک دروایش شیخ سعید بن ثابت المروزی رہتے تھے جو کہ خود

بہت بڑے عوال تھے ان سے تذکرہ ہوا تو انہوں نے تین دن کی مہلت ہوگی و ن کے بعد انہوں نے انکشاف کیا کہ اس لوٹری کے حسن وجمال کی وجہ سے ایک ھافت ورعائل جن اس لوٹڈی کے پیچھے پڑ گیا ہے جواسے ہر صورت بیس یا ناچا ہتا ہے اور اس نے کالے جود کے ذریعے لوٹری کو آہت آہتہ ضیفہ سے دور اور ضیفہ کو لوٹری سے دور کرنا شرد کی کردی ہے ور عنقریب ان دونوں میں نفرت ہوج دی گی اور بوٹری کو فلیفہ اس کا ہے جن کا مقصد پورا ہوج سے گا۔

## مريلوجمان كول بوت إلى ....؟

اس درولیش نے ایک اور بات میکی کئی کدگھریلو جھگڑوں ہیں سارا ہاتھ جنات کا ہوتا ہے اور جھگڑ ول ہیں ایجے کی مقاصد ہوتے ہیں۔ مغروری نہیں اٹکا مقصد عورت کو پانا ہوا کئے اور بھی کی مقاصد ہوتے ہیں اگران گھریلو جھگڑوں کا علاج کرنا ہے تو ان جنات کے دفع کرنے کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے اسکی طرف اکثر لوگ توج نہیں دیے جسکی وجہ ہے کا م اکثر طلاقوں جھگڑوں گھریلو ہے سکونی کیلرف چلاجا تا ہے۔

## غليغه پريشان الوغذي كانراحال

بلکل یہی حال خلیفہ کا ہوا اب جب خلیفہ کو یہ پہتہ چلا تو وہ پریشان ہوگیا' لونڈی
ف تو رور دکراپنا برا حال کرلیہ۔ خلیفہ نے در دلیش کوئٹم دیا کہ اب اس کیس کوئل کراور
اس کا لے جن کا جدوختم کر ور ولیش نے کہا کہ اس کا لے جادو میں یہ جن اکیلا نہیں بلکہ
استے ساتھ معاونت میں جنات کی ایک بڑی جماعت ہے اس کے ستنقل حل کیلئے جمیعے
میں جنات کی مدد لینی پڑے گی جب تک جنات کی مدد نہ ہوگی ہرگز ہرگز مسئلہ حل نہ ہوئے گا اب بادشاہ اور پریشان کہ اس کا کیا حل کیا جائے۔

## آخركارييس محابي بابان حل كيا

اس دور میں ایک دردیش بھرہ میں رہتے تھے جن کا نام ، لک بن عبیدتھا ہوے القددالے تھے۔ دن رات سائلین کا بجوم ان کے پاس رہتا تھ ہر شخص ان کے پاس سے اپی مراد پاکر جا تا تھا بہت تہج سنت اورصا حب شربیت تھے میں اس دفت ان کی مختل اور مجلس میں جایا کرتا تھا۔ خیف کے دردیش شخص سعید بن ثابت ان سے سنے آئے کہ یہ ستند ہے آپ کے پاس اتفداد جنات آتے ہیں کی بڑے طاقت در جن آئے کہ یہ ستند ہے آپ کے پاس اتفداد جنات آتے ہیں کی بڑے طاقت در جن کے ذریعے یہ ستند کرادی چودکہ میں (صی لی باب) اس وقت موجود تھ اس لیے انہوں نے جھے فرمایا کرآئی ہیں کر ہیں میں نے کہ دیاادر کا وقت موجود تھ اس لیے کا دفت ، زگا۔ اب میری کہائی سنیں کہ میں نے کس طرح اس کا لئے جن کا بیچے کیاادر کر اس جادد کو ختم کی ہے۔ در دیش کو چندا تھا کی تراکیب کس طرح اس جادد کو ختم کی ۔ سب سے پہلے میں نے در دیش کو چندا تھا ل کی تراکیب بنا تمیں ادر پھراس دردیش نے ضیفہ کو بیتر اکیب بنا تمیں ادر پھراس دردیش نے ضیفہ کو بیتر اکیب بنا تمیں بیا ایک کوفا کدہ ہوا۔

## طا تتورجادوت نجات كالمجرب عمل

پہلاطریقہ بیہ کہ اس محورت کے پرانے کپڑے لے کرچ ہے ایک کپڑا ہولیکن ہوزیادہ سے زیدہ استعال کیا ہوا۔ اس کپڑے پر ردز اندسورہ فلق مع تسمیہ 200 بار مسج ادرسورہ الناس 200 بارشام گھر کا کوئی فرد پڑھے لیکن توجہ خلوص اور دھیان کیسا تھ اگر مریض خود پڑھے تو نفع زیادہ ہوگا درنہ گھر کا کوئی فر دہو باہر کا کوئی فر دیعتی رقم و سے کراگر پڑھایا تو ہرگز نفع نہ ہوگا۔ یکس مجادی جائے۔ جلاکراس کی را کھ صاف یانی میں مجادی جائے۔

دوسراسارے گھروالے یا گھرکے چندافراد یا خود مجبورافراددان رات 'یسا تحریکیم' یا غیریٹر کالکیلیٹ کا وکو کو'د' مجٹرت یعنی روزاندو خواہدو ضوئیاک ٹاپاک ہزاروں کی تعدادیس پڑھیں۔ ہزارول کی تعداد ہے کم ندہو۔ پیکل 90 دن کریں۔ تیسر اصدقہ جتن زیادہ تعدادیس اور قیمتی ہوگا اتنازیادہ نقع ہوگا۔ ورنہ جتن ہو سکے، گائے ، بکری ، بکرا اور نفتری ورقم کی صورت میں ایسے غریب جونم زی اور ذکر کرنے والے ہوں روز انہ 90 دن تک تلاش کر کے دیاجائے۔

بس بیگل میں نے انہیں کرائے کیونکہ جو تحقی بید تینوں عمل کرتا ہے۔ ہاں ااگر تینوں عمل کرتا ہے۔ ہاں ااگر تینوں عمل کرتا ہے۔ ہاں ااگر تینوں عمل ہے کہ ہوایا کمزور ہواتو سورہ فلت اور سورہ تاس کے مؤکلات کر دونیس کر ہیں گے اور جنات ہر گرفیس ٹوٹیس گے کیونکہ ذکر اور صدقہ وراصل ان مؤکلات کی خوراک اور مدد ہے جب تک آپ سورہ فلت اور سورہ تاس کے مؤکلات کوائی خوراک اور مدد ہے جب تک آپ مورہ فلت اور سورہ تاس کے مؤکلات کوائی خوراک نہیں ویں سے اس وقت تک وہ ان کا لے ازلی اور گذرے جنات سے نہیں لڑینے اور انہیں فتم نہیں کرسیس کے۔

## اور پرسب يمليسا وكيا

خیفہ کی لوٹھ کی نے میسار یے مل خود کیے اور صدقات کی خلیف نے صدکر دی پھر خود خیفہ نے بھی بیرڈ کر کشرت سے کیا۔ اسکی بوجہ سے محبت بڑھنے لگی اور دل کی جدائیوں میں مرجم بھرنے لگا۔ شکتہ دل اور دور ہوئے جسم دوبارہ قریب آنے گے۔ 90 دن کے بعد بھی انہوں نے بیرڈ کرنہ چھوڑ ادن بدن ذکر میں اضافہ بوتا چد گیا۔ انہوں نے کیڑ اجدا کر راکھ یاتی میں بہادی۔

ادهروہ جتات جنبول نے اس کا لے جن کی مدد کی ان کا بہت نقصان ہواان کے گھر جنگ گئے ، انکے بہتے نقصان ہواان کے گھر جنگ گئے ، انکا بہت نقصان ہواان کر بیٹ کو گئے ، انکا تنا حشر کیا کہ انہیں عبرت کا نشان بنادی متحانی باباً کہنے گئے اس دور ش مجھے درویش کے ذریعے خلیفہ مامون الرشید نے اشر فیوں کا بجرا ہواا یک مشکیزہ دیا تھا۔ کہنے گئے بچھے اشر فیاں اب بھی میرے پاس جیں۔ یہ اشر فیاں تحریم کرنے دالے بندہ لا ہوئی براسراری نے بھی دیکھی ہیں۔

## اس طاقتور عمل کے دیگر کرشات کی اجازت عام

محانی بابانے اس سارے علی کے فوائد اور مزید کمالات استے بتائے کہ جس خود
جیران ہوا۔ چند فوائد لکھتا ہوں۔ اگر کسی کی اولا دیا فریان ہووہ یہ علی مستقل کرے
گھریلو جھڑے میاں بیوی کے درمیان یا اولا دیے مسائل یا آن کل عام طور پر
رشتوں کی حلائی یا روزی کی بندش، قرضے اوراس جیسے مسائل کی وجہ ہے اگر آپ
پریشان ہوں تو پورے خلوص اعتاد توجہ اور دھیان سے بیمل کریں آپ کومنزل لے گ
کی دیشان ہوں تو پورے خلوص اعتاد توجہ اور دھیان سے بیمل کریں آپ کومنزل لے گ
کی اجازت دے دیں تا کہ بیمل بیں جس کو بتاؤں اسکوسو فیصد نفع ہو صحافی بابائے
کی اجازت دے دیں تا کہ بیمل بیں جس کو بتاؤں اسکوسو فیصد نفع ہو صحافی بابائے
خوش سے اس عمل کی ہواری کی اور میری (علامہ لا ہوتی پرامراری کی) طرف

## خردار ....!بيتزب البحركاعال ب

ا بھی پرسوں (جولائی 2010ء) کی بات ہے میں رات کے آخری پہر قبرستان

ہنچا کیا خوب سناٹا ہرطرف تھائی ہو کا جیب عالم تھا۔ جنات اپ بجوں کے ساتھ

میل رہے تھے۔ جنات کے بچے جھے چھیڑنے کیلئے دوڑے کیونکہ بچے تو بچے ہی

موتے جیں چاہے وہ انسان کے ہوئی، جانور کے یا جن کے ان کے مزاج میں شرارت

موتی بی ہے۔ ایک بچدوسرے سے کہنے نگا آ وائکی ٹا ٹگ کھینچتے ہیں اور اس کو گراتے

میں دوسرا کہنے لگانیس اسکے سریس مکا مارتے ہیں ہر بچے کو کوئی شرکوئی شرارت سوجھ

ری تھی۔ وہ جنتے کھیلتے اچھلتے کو دتے میری طرف بڑھ دے تھے۔ دور بی سے ایک

بوڑھی جنٹی نے بچوں کوڈ انٹا اور کہا خیال کروا پرتزب البحر کا عال ہے۔ اس سے بھے کو

## حزب البحر كإعمل مشكل ترين اور نامكن جله

حزب البحركي بات جلى تويس في حزب البحركا علد كيا چونكه حاتى صاحب ور صحابی و با کی سریری توجہ اور شفقت میر بے ساتھ تھی۔ انہوں نے نوچندی جعرات ے اس عمل کوشر دع کرنے کا فرمایا میں نے تو چندی جعرات کودو کفن کی جا دریں ایک سفیدٹو بی بہت ی خوشبو بردا سالوہ کا برتن جسمیں کمل 18 کلوسرسوں کا تیل مجائے اورا تمیس گلاب چینیکی اوررات کی رانی کی تیز خوشبو ڈالی اور ساتھ ایک بزی سی بتی ڈال جمكى لمبائى يائج ميترتقى - ياغ فث كبرايا في فث چوزائن كاليكر عا كووكراس تيل کے برتن اور بنی کا چراغ جلایا اور حالت کفن میں بیٹھ کرروز اند جزب البحر 5555 بار پڑھناشروع کردیا۔ تین بہت بڑے اورمو نے سانپ میرے اردگر دیروفت رہے وہ بظاهرتوسانب يتفيلكن وراصل ووجنات تتع جوكدها ظت كيليئ مقرر تع جونكدية مل جلال ہے بڑھتے ہوئے ساتھ بارش کا یانی مجھے چسکی چسکی اسنے پینا تھا کہ مندیس لعاب خنگ ہوکرٹمل کی حدت اور ترارت کی وجہ ہے آگ پیدا ہو جاتی تھی اس آ گ کویا تو زمزم کا یانی یا پھر بارش کا یانی ختم کرسکتا ہے۔ ہاں آئی اجازت ضرورتھی کہاس مرے کی دیوارے ٹیک لگاسکتے ہیں۔حزب البحرمیرے خیال میں اسکاعمل صرف جنات بل كراسكت بي اگركوني مخلصين جنات ميسر مول كوفكه جن كي مل وغيره عامو مل نہیں آتا بلکہ جن موقع کی تلاش میں ہوتا ہے موقع ہتے ہی وہ نقصان بہنجادیتا ہے ہاں اگر بردوں کی برکت سے جتات ہے دوتی ہوجائے یا میری طرح جے بچین ہے جن محبوب ركيت بول بلكه مجه يرتوجن عاشق بين توايي فخص كياي عمل كرنامجي مشكل حبيل موتا كيونك دوران عمل يخ يلول ويؤ جنات يربول اور لاموتي عاسوتي طوتي جروتی کوقات کے طرح طرح کے شدید صلے شروع موجاتے ہیں اسلنے جولوگ حزب البحر کے عال ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ پڑھ ضرور لیتے ہیں لیکن عال ہوتا •

بہت دورکی بات ہے۔ بھے اپنی مطلوبہ تعداداس گڑھے میں حالت گفن میں پوری کرنا تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں جزب البحر کے بیٹا اٹمل کرنے والوں کو یا زندگی ہے یا شعور سے یا بھررز آن یا اوالا دسے ہاتھ وھوتے دیکھ ۔ عمل کے ٹھیک ساتویں دن ایک ایسا بولنا کے منظر میر ہے سامنے آیا اگر میرے اردگر و جنات سانپ کا بہر واور میری بہت پر بڑے طاقتور جنات کا ہاتھ واور سب سے بڑھ کر تفاظت الہی کا ساتھ نہ ہوتا تو۔ یقیناً مجھے اپن جان سے ہاتھ وھوتا پڑتا۔

#### جیبت ناک، بهولناک اور د بشت ناک منظر

وا تعدیکھ یوں ہوا پڑھتے پڑھتے مجھے محسوس ہوا ایک جنگل ہے۔ دومیاں بوی ہیں' ان کے بہت سارے ہے ہیں' بے کھیل رہے تھے تھوڑی ہی دیر میں میاں بیوی میں جھڑا شروع ہوگیا۔ بیوی نے میاں کوکوسنا شروع کردیا تو کما تانہیں بڈحرام ہے سارہ " ون کھر پڑا رہتا ہے بیچ بھوکے مررہے ہیں میننے کو کیڑے نبیں کیاس نبیں گھر کی حبست نہیں 'نیچے کا فرش نہیں اس طرح کی شخت کا نیل بیوی مسلسل کیے جارہ ہی تھی۔ میاں بہلے تو تھوڑی درسنتار ہا بھرائے بھی عصراً گیا بھراس نے بھی بورناشر وع کیااور غليظ اور گندي زبان استعال كرنا شروع كردى اور پحرتموزى ديريس ميال في قريبى درخت سے شاخ تو ڑی اوراس سے بیوی کو مارنا شروع کردیا اتحامارا کہ اس کولبولب ان کردیا چریجوں کو بھی مارناشروع کردیا بیوی ہے ہوش ہوکر گرگئی۔میاں بچوں کو بھی مار ر ہا تھا بجے بولہان ہو کرمسلسل کرتے جارہے تنے وہ مسلسل گالیاں دے رہا تھا۔ پھر اس نے جنگل ہے خنگ لکڑیاں اکٹھی کرناشروع کردیں۔لکڑیاں اکٹھی کیس نامعلوم ك بالتقى ككر يول كوآك لكانى اور بحراس في السيد بجول كوايك أيك كرك آك يش ڈ النا شروع کردیا۔ایک کہرام چیخ ویکار جلنے کی سخت بدیو ہیب ٹاک منظر جو گمان اور الفاظ ہے بالاتر انسانی عمل شوراحساس وادراک اس کو بیان نہیں کرسکا۔ جب

س رے بے شم ہو گئے تو بھراس نے بیوی کو بھی افعا کر "گل میں پھینک دیا۔ اب وہ خد کم میں اینے بیوی بچوں کوخوشی سے جات ہوا دیکے رہا تھا حتی کہ اس نے ان کی را کھ بنانے کیلئے جنگل کی سوکھی پٹلی شاخیس اس آگ کے اما و کیلئے ڈ اینا شروع كردين اب اس في الاؤكر وحكر لكات بوع جمومنا شروع كرديا اور دوكسي نامعلوم آوازیس با تیں بھی کرر ہاتھا اور قیقیے بھی لگار ہاتھا یہ منظر بہت طویل دیر تک جاری ربایش منظر بھی و کیور ہا تھا اور سلسل حزب البحریز ھار ہو تھے میرے تخلص جنات دوستوں نے پہلے ہی متادیا تھا کہ آپ کوڈرانے بھگانے اور پریشان کرنے کیسے بہت زیادہ منت کی جائے گی اور حیرت انگیز مناظر دکھ نے جا کیں گے بس اینے آپ کواعصاب اور خیال کے اعتبار ہے مضبوط رکھنا۔ اگر تعوز اس بھی جھٹکا لگا اور ڈیر گئے تو بہت بڑا نقصان ہوسکتا ہے۔اب میں بیسب منظرد کیے بھی ر باتھااور مجھے جنات دوستوں کی ہدایات یا د ، کری تھیں اور پھراس وحثی کے تبقیم آگ کے ال وُ کے اردگر د اسکا جھومنا' سگل کے اندرمسلسل بیوی بچوں کے جلنے مجتے مڑنے اور کھویڑ بول کے سڑنے کی آوازیں۔

#### علامدلا ہوتی پراسراری کھال ہے ....؟

ایکا کیک وہ وحق رک گیا اور مثل فتی نظروں سے ادھراُ دھر دیکھنے گا اور اُو پُکی آواز میں کہنے لگا سب جل گئے ایجی ایک فیکے خض باتی ہے وہ کہاں ہے وہ علامہ پراسرا ری نام لیکر جھے تلاش کرنے لگا بھی جنگل کے اس کونے 'مجھی دوسرے کونے' پھر آگ کی طرف آتا اور لکڑیاں اکٹھی کرتا۔ میر، نام لیتا' آگ بھڑک رہی تھی شیطے تیز ہورہے تھے' آگ کی گری کی شدت اور حدت بیں گڑھے بیں محسوں کرد ہاتھا۔

کفن کی چاوری میراجم پیدنہ پیدائی بھیگ گئی سینے کے قطرے ایسے ٹیک رہے

تھے جیسے ہارش کا پائی 'بہت دیروہ جیسے تلاش کرتار ہا۔ آخر کار بھی پراس کی نظر پر ی اس نے دھٹیاندا تداز سے آبقہدلگایا اور بھی دور سے پکڑنے کیلئے دوڑ، اب وہ جس تیزی
سے جیرے قریب آر ہاتھ اس کی آتھوں سے دھشت اس کے قبقہوں سے دھشت' اس کی چال ڈھال انداز سب قاتلانہ بھے احساس تک نہیں تھا کدا تنا بردا خوف آسکن ہے۔لیکن ایک پل جی جا جی صاحب کی واز میرے کا نول جی گھور کا ٹیس ڈرٹا منہیں نیٹل سے ہٹا تا چاہتا ہے تم تک ہر گرنہیں پہنچ سکے گا اگر تھوڑ اسا بھی چونک کھے تو سیکا میاب ہوج سے گا اور تم زندگ سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔

یقین جاہے اگر پیلفظ میرے کا نول میں پڑتے ہی میں اینے کمل ہوش و ہواس اور جوش کی ممل طاقت کے ساتھ حزب البحرية ہے ميں مشغول ہو كيا جب وہ ميرے قریب آیا اوراس نے مجھے بکڑنا حاماً میں مطمئن جیفار مااس کے ماتھ میر کی طرف بڑھے مجھے شعوری طور پر اس کے باتھول کالمس محسول ہوا چونکہ نہ میں چونکا اور نہ ڈرا بلکہ سوفیصد مطمئن سامنے بڑے چراغ کی او پرنظریں جمائے اپناعمل جاری کیے ہوئے تھا کیونکه مهارا منظر میں اس چراغ کی بو میں دیکھ رہا تھا وہ دحثی ہیچھے ہٹ گیا اور شکست اور ناكاك سے نيح كريرا كنے لكا مارا يما وارتھ سے خطاكي فيك بے تھ سے نمك ليل كے۔ جمی روز اندجز ب البحر کے مطلوبیٹل کوکرر ہاتھا ایسے انو کھے انجانے خوفز وہ کرنے والے طرح طرح کے مناظر د کھیر ہاتھا جا کیس دن میں نے اس گڑھے میں گڑ ارمے ہرروز نیاتماشا نی کہانی نئی داستان ہوتی تھی اگر ہیں آپ کوروز کی کہانیاں بتا ناشروع . كردول بير حصرف أيك جلد ير يوري كتاب بن على جاور باتي بمي اليي انوكلي ہوں گی عام قار کمِن تو دور کی بات بڑے بڑے وہ عامل جوشا ید بھی کوئی عمل کر کے کمی مقعمد تک مینیجے ہوں یا آبیں مجھی کوئی منظراس طرح نظر آرہا ہوم بھی میری بات کو برگزشنام نہیں کریں گے۔ ویسے بھی جب سے میں نے اپنی زندگی کے انو کھے لا ہوتی

پراسراری واقعات کھتا شروع کیے ہیں ہے شارلوگ ایسے ہیں کدانہیں یفتین ہی نہیں آتا کدایہ ممکن بھی ہوسکتا ہے لیکن میں جوآپ کے سامنے بیان کررہا ہوں یہ وفیصد حقیقت بلکہ حقیقتوں میں ہے بھی بوی حقیقتیں ہیں۔ جھے ایک بات کی خوشی ضرور ہے کہ میرے زندگی کے آزمودہ بتائے ہوئے وظائف اور تجربات سے عبقری کے لاکھوں قارئین کو بہت نفع ہورہا ہے۔

#### 40 دن ش وش آئے چند عجیب وغریب احوال

میں نے 40 دن حزب البحر کا عمل کیا اس دوران بہت سے واقعات رونما ہوئے چند وانعات آپ کوسنائے ویتا ہول۔آیک دفعہ یوں ہوا ایک چیوٹی میرے اوپر يرُ هن كوشش كرتى مين الكل سے اسے دوركرتا بھر يرٌ عنى بھر دوركرتا بھر يرٌ عن مين ائی توجہ وظیفہ کی طرف کرنا جا ہتا تھا باوجو د توجہ کے بار بارمیری توجہہ نہ رہی تھی۔ پھر توجہ اس طرف کرتا پھر ہث جا آن ' کوئی طاقت ایس تھی جو بچھے عاجز کرنے کی كوشش كررى تقى ليكن مين عا جز فبيس جور بالحا تعوزي بن دير مين اس كاجهم بردهنا شروع ہو گیا لیکن اب وہ مجھ سے دور ہوگئ۔ وہ میری طرف بردھنا ہے ہتی تھی لیکن درمیان میں کوئی نورانی د بوار اے میرے قریب نہیں آنے دے رہی تھی اب اس کا جمم اور بزھتے بڑھتے ایک بڑی ترایا کے برابر ہوگیا۔جمم کا بڑھنا اور اس کا میری طرف بز هنا به دونول کیفیتیں جاری رہیں جہم بزھتے بڑھتے کی کے برابر ہوگیاس كے غرانے كى وازيں آنے لکيں جسم بوھتے بوھتے كتے كے برابر ہو گي حتى كہ جسم ك شرادر ببرشير كے برابراي خطرناك اوراس كےجسم سے الى تخت بديوك ايسے محسول ہوا کہ جیے ابھی قے آ جائے گی طبیعت میں بخت بے زاری بے چینی بڑھانے کی مسلسل کوشش کی جارہی تھی۔ ہروانت بے جینی بردھ رہی تھی اور چیونی سے شیر کی طرف برد صنے والأسلسل جسم برد حد ہاتھ اور میری طرف لیک رہاتھا' درمیان میں اور، نی

د بواراس کوروک رہی تھی اب میں وظیفہ بھی پڑھ رہا تھا اور د بوار کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا میر کوئی و بوار ہے کہ اتنی خوفناک چیز اس کی وجہ سے میر کی طرف بڑھنے سے دک دہی ہے۔

#### الصدقة رد البلاء (الحديث)

میرے کا نوں میں صحابی جن بابا کی مانوس آواز آئی استہیں یو ہے۔اس 40 دن کے مل سے پہنے تم نے مسلسل 40 دن بہت بوی مقدار میں مال صدقہ کیا تھا' یا در کھو صدقہ جنتا زیادہ ہوگا' جنتا زیادہ مستحقین کو تاش کرکے دیا جائیگا' وہی صدقہ اس طرح کی نورانی دیوار بن کرصدقہ دینے والے کے اردگر دہرونت رہتا ہے اورای طرح کے ہر حمدہ آ درسے صدقہ کرنے والے کی تفاظت کرتا ہے۔

بس بیلفظ سننے منے بھے بھے بھی آھیا وہ جویس نے 40 دن مسئسل غریب ہستی تھیں اور ایسے ہوگوں کو جوسوال نہیں کرتے تلاش کرکے روزانہ 4300 صدقہ کیا تھا آج وہی صدقہ اس خونخو اربلاسے میری حفاظت کا ذریعے بن رہاہے۔

#### مندس شعلون كالجعوثنا

خیرہ وجہم اور بڑھ گیا تی کہ گائے تک آپنی گیا اب اس کی آوازیں اور تیز ہو گئیں اس کے منہ سے جھا گ نگلنا شروع ہو گئی پھراس کی ڈیٹن پر گرنے والی ہر جھا گ کا تظرہ شعلہ بن کرآ گ کی طرح مجڑک رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیے بٹس اس کے منہ سے شعلے نگلنا شروع ہوئے اس کی حرارت بیس محسوس کر رہا تھا لیکن ان شعوں کا نقصان جھے نہیں ہور ہا تھا کیونکہ اس صدقہ کی نورانی دیوار میری حفاظت کر رہی تھی۔ پچھ دیم کے بعداس کا جسم ہاتھی بلکہ اونٹ سے بھی او نچا ہو گیا' اس کا جسم میر اتحاط اندازہ ہے ہے کہ دوہ 40,30 فٹ جننا بڑا ہوگا۔اس کی آوازیں بہت بھیا تک خوفنا ک اور تیز تھیں۔ مجورا نجھے اسے کا نوں بیں انگلیان شونسنا پڑیں۔ آخراس نے کہنا شروع کردیا بھے ہے بچنا ہے تو حزب البحر پڑھنا چھوڑ وؤش نے پڑھنا نہ چھوڑ اُٹس توجہ دھیان ہے حزب البحر پڑھ رہا تھا ادھر میں توجہ دھیان بڑھا تا' ادھراس کا چنگاڑ تا' ڈراتا آ وازیں اور زیادہ بڑھ جاتش ۔

#### ميرى السايارى السا

بہت دیر یہ سسلہ چانا رہا' یکا یک منظر بدل گیو' میں نے دیکھا کہ دور سے میرک
مرحومہ والدہ محتر مدرحمة القدعلیم ابہت خوبصورت لہاں میں آشر بیف ل رہی ہیں اور ان
کے ہاتھ میں بجلی نما چھڑی ہے دہ جس چیز کو مارتی ہیں وہ چیز خاکستر ہوج تی ہے ان کی
نورانی شکل اوران کے چہرے پر مسکرا ہمٹ دیکھ کر جھے ان کی محبت میں ہیے وہ سمح
الیے یاد آئے کہ میں بل میں ان کی محبت میں ایسا کھوگی کہ ان انظار ہی کررہا تھا کہ
میں اُٹھ جا کی اور جا کر ان کے قدموں میں لیٹ جا دَن یا وہ میرے قریب آجا کیں۔
انہوں نے اس خونخو او بلا کو دور ہے ہی چھڑی ماری وہ خونخو او بلا وہیں را کھ ہوگئی میری
ہے تا بی اور بڑھ گئی اورا کدرا کدری وئی میں خیال جاں گڑیں ہونے لگا کہ اس کی ذات
ہے تا بی اور بڑھ گئی اورا کدرا کدری وئی میں خیال جاں گڑیں ہونے لگا کہ اس کی ذات

## آه.....! سرآ ئينه تيرانكس ب، پس آئينه كوكى اورب

ای اثناء میں والدہ محتم مدیمرے قریب آئیں میرے بی بیل بھی تھ کہ اٹھ کران کے لندموں میں ایٹ جا کو لیکن دوبارہ بھر وہی آ واز میرے کا نوں میں گوئی خیال کرنا یہ فریب کا نیاد گئے ہے 'حرکت نہیں کرنی ' توجہ نہیں کرنی ' بس ہی فقرے میرے کا نول میں گوئی خیال کرنا یہ میں گو نجے اور میں اس فریب کی تہد تک بہتے گئے گئے ' میرے آنسونکل گئے' اے کاش ایہ حقیقت ہوتی ' کہائی نہ ہوتی ' میں اپنی والدہ مرحو مدرجمۃ الشفلیما کے قدموں میں بیٹ جا تا۔ میں توجہ سے مل کرد ہاتھا۔ والدہ مرحومہ کے دوپ میں وہ بذہبت دیر تک مسکر اتی جاتے دیک مسکر اتی بھے دیکھتی رہی 100 فیصد والدہ مرحومہ کی آ واز میں وہ خونخو اربلا جمعے بناتی اور ایکارتی

رئی جب بین نے بالکل توجہ نہ کی تو ایک دم دھا کہ ہوا زین بیٹی اور وہ چیز اس کے اندر کم ہوگئ دور ایک آ واز جے صدائے بازگشت کہتے ہیں جھے سال دی کہتم ہمارے وار سے ن گئے ورند آج ہم تہمیں وہ سبق سکھاتے کہتم یاد رکھتے۔ جراغ میرے مائے مسلسل جل رہاتھا اس کی ری جل جاتی تو میں او نجی کردیتا "تیل جل رہاتھا میں مسلسل جل رہاتھا اس کی ری جل جاتی تو میں او نجی کردیتا "تیل جل رہاتھا میں مسلسل عمل پڑھ رہا تھا جمل سے رو کئے کہلئے انو کھی کہانیاں اور ڈراؤنے خوتا ک

#### حزب البحريح مؤكلات

40 ویں ون اچا تک یس نے محسوں کیا کہ جھے چراغ کا شعلہ نظر نہیں آرہا بلکہ صرف بی نیٹ اور برتن نظر آرہے ہیں۔ یس سجھا کہ چراغ بجھ کیا ہے۔ یس بہت مرف بی نیٹ اور برتن نظر آرہے ہیں۔ یس سجھا کہ چراغ بجھ کیا ہے۔ یس بہت پر بیٹان ہوا حصارے ہے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ آخر کیا کرنا کہ ای اثناء بی محالی بابا عالی صاحب اور اان کا بیٹا عبد السلام اور دوسرے بڑے بڑے طاقتور جنات اور لا کھوں کروڑ ول ان کے غلام و خدام بجولوں کے بار لیے ہوئے میرے پائی تشریف لائے پونکہ موسم سرما کا تھا دن ڈوہنے کے قریب تھا بجھے محالی بایا نے گئے ہے لگایا مبار کہا دری۔ خش ہوئے کہ کمل ہوگیا اس ممل کے 313 مؤکلات میرے نالئ مبار کہا دری۔ خش ہوئے کہ کمل ہوگیا اس ممل کے 313 مؤکلات میرے نالئ مبار کہا دری۔ خرا بیا اس ممل کی شعر نہ تا ہی دکھنے تمہارے لیے گناہ کیرہ رزق ترام جموت سے پر ہیز نالم ہوں کو پاک اور تنہا تیوں کو پاک دکھنا ضروری ہے۔

## حزب البحركم لسامكن ممكن موجاتا

کھرانہوں نے حزب البحرے استفادہ کرنے اوراس کے کمالات جن کا میں 100 نیصد عال بن چکا تھا اس کے تملیات ووطا کف جھے بتائے۔اگر کی شخص کی بھانس کا نیصلہ ہوگی ہوا دروہ نیصلہ ناحق ہوتو و ہخض خود حزب البحریاس کی طرف سے کوئی دوسرا سختم برنماز کے بعد 41 دفعہ پڑھ لے چندی دنوں میں دور ہائی پائےگا۔ ای طرح اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہوا در رکاوٹ کا مسئلہ نامکن حد تک بہتے چکا ہو۔ دہ ہرنماز کے بعدانتہائی یعین اور توجہ کیساتھ 41 یا 91 دن تک حزب البحر پڑھیں۔شادی کا نامکن مسئلہ چندونوں میں ممکن ہوجائےگا۔

الك فخص ميرے پاس آيا اتارويا كداس كى چكى بندھ گئے۔ وہ فخص پہلے بہت مالدار تھا۔ ون بدلے سب چكولٹ گيا ' ہر چيز بر با دہوگئ ۔ چكھ باتی نہ بچا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے بہی ممل ہرتماز کے بعد پڑھنے بتایا ' چندونوں میں ان كامسلة شل ہو گيا۔

ایک فخف کانسل درنسل بہت بڑا دفینہ تھا۔ انہیں علامات محسول ہور ہی تھیں کہ ان کا خزانہ ہے آئیس اپنی علامات کی حرید تائید ایک بہت بڑے صاحب کشف ہے بھی ہوئی۔ صدحب کشف بزرگ نے آئیس صدیوں سے دفن اس خزانہ کی مقدار بتائی چونکہ برخزانے پر جنات سانپ کی شکل میں قابض ہوتے ہیں ادر کہاوت مشہور ہے وہ ایسے ہے جسے خزائے پرس نی جیٹھا ہواہے۔

وہ صاحب میرے پوس آئے۔ ہیں نے انہیں بہی ممل ویا اور ساتھ کھے جنات کی ڈیوٹی نگائی کہ وہ ان جنات ہے ان کا حق ولا ویں ورنہ قزانہ بھی اکثر پر بادی اور پریشانی کا ذراید بن جاتا ہے۔انہوں نے بیٹل 123 دن کیاا ورانہیں فزانڈل کیا۔ علام

عمل تزب البحرك كمالات اوراجازت عام

آب زندگی کی مشکل میں جاتا ہیں ایک مشکل جس کے بادے میں آپ نے یا لوگوں نے سوج لیے کداس کاحل صرف موت بی ہے۔ مایوں شہوں حزب البحراسی ترتیب سے پڑھنا شروع کردیں آپ خود محسوں کریں گے کہ مشکلات آپ سے ایسے دور ہوں گی جیسے آئے میں سے بال ، میری طرف سے سب کو حزب البحرکی عام اجازت ہے۔ جھے تواس کے تجربات میں یہاں تک کمالات و یکھنے کو ملے میں ج کو تر سنے دالے سینکڑ دن ایسے خواتین وحصرات جن کیلئے حج تو کیا حج کاخواہ بھی ایک خواب نھا کو ہار بارج نصیب ہواا دراول دھا ہے والے ماتعداد مایوس از دواتی جوڑوں کوادلا دنرینه کی دولت نصیب ہوئی مفلس، ننگ دست، نادارامیر بن گئے۔ حالات کے سے ہوئے خوشحال ہو گئے۔ ذلت میں ڈو بے ہوئے مرم ومعظم بن گئے۔امتحان میں کا میالی والے اعلیٰ اعلیٰ بوزیشنیں لے ملئے۔مقدمات میں بارنے والے جیتنے والے بن گئے۔ بماریوں میں مبل مایوں مریض صحت مندا در محت یاب ہو گئے ۔ بے حیثیت باحیثیت ہو گئے۔ صاحب ذات صاحب فرت بن گئے۔ بے مراد بامراد بن کتے۔میاں یا بیوی روشی ہوئی ہو بطے ہوئے کھر 'خوشکوار از دواجی زندگی ہے مزین وآ راسته ہو گئے۔ نافر مان اولا وفر ما نبر دارین گئی۔ عادات بدیش مبتلا افراد نیک بن مے۔ نیکی لینے والا اسمع عاہے والا بھی اس نے حزب ابھراس ترتیب ہے پڑھی ہو ا در نفع نه ہوا ہوا انفرض! مجھےا ہے روحانی سفر میں کوئی ایک شخص بھی ایسانہیں ملا کہ جس ے کمل توجدا در دھیان اور 100 فیصد یفتین ہے میٹل کیا ہوا دراس کواس کے حیران کر دینے دائے مشاہرات اور لا جواب فائدے حاصل ندہوئے ہوں۔ قارئین! آپ بھی كريحة بن اوريا يحق بن-

## علامدلا موتى پراسرارى كا قارئين كيليراهم پيغام

قار کمن! میں نے الیہ یر عبقری سے دعدہ لیا ہوا ہے کہ میری کسی سے
ما قات نہ کروائی جائے اور نہ ہی کسی کو میراالیڈرٹس دیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو غلط
الجبی ہوئی ہے کہ شاید میں امیر لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں اور غریبوں کو نظرا نداز
کردیتا ہوں۔ ایسا ہر گزنہیں ہر مخص میرے لیے قابل احرّ ام اور ہر دکھی میرے مرکا
تاج ہے۔ کوشش کرتا ہوں اپنے زندگی کے تجر بات میں سے الی چیز ہی عبقری کے

قار کین کو بتاؤں جوامیر غریب ہوش و اور فقیرسب کیلئے کیسال مفید ہوں اور ایڈیٹر عمر عبقری کے ذریعے الکھول لوگوں کے شکر ہے بھی کہ جس جس نے بھی محنت کر کے عمل کیا اسے منزل فی ہے۔ پریٹانی دور ہوئی مسائل اور مشکلات حل ہوئے ہیں۔

#### اس كاكونى بحي عمل كامياب شهوا ..... كيون؟

بیجھے دنوں میں جود کی تم زیز ہے معجد گیا ایک صاحب نے جھے بیچان لیا بہت اصرار کیا آخر وہ صحب جب جھے اپنے گھر لے آئے 'کہنے گئے اجھے جنات قابو کرنے کا بہت شوق ہاس کیسے میں بے جو گھر لے آئے 'کہنے گئے اجھے جنات قابو کرنے کا بہت شوق ہاس کیسے میں بے جو گھر کے دور بیج میں نے روحانیت میں نے انہیں اپنے میں نے روحانیت کی نے انہیں اپنے میں نے روحانیت کم کملیات کا ہوت مکوت جروت فاسوت اور پرامرار تو توں تک رسائی کی میں بہت مدداور رہری ہی۔ ہاں! مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ محانی باب کی صاحب اور دیگر جنات جو بھین سے بیری ہرقدم پر رہبری اور وہنمائی کررہ سے بیری مرقدم پر رہبری اور وہنمائی کررہ سے بیری مرقدم پر رہبری اور وہنمائی کررہ سے بیری ہرقدم پر رہبری اور وہنمائی کررہ سے بیری ہرقدم پر رہبری اور ادلیاء جنات کے فیل میں اور اولیاء جنات کے فیل میں دیاں جنات کے فیل

#### مير انا كاذاني مشابده

میرے تا تا فرمانے گئے۔ 1929ء کی سرورات تھی۔ جھے ایک عالی نے جنات تائع کرنے کا ایک مضبوط عمل نے جنات تائع کرنے کا ایک مضبوط عمل دیا۔ اے متجد میں بیٹے کرنماز عشاء کے بعد جب سب نمازی چھے جا تیں اور متجد خالی ہوجائے کوئی و یکھنے والا نہ ہواور نہ بھی کوئی جانے والا اس وقت کرنا تھا۔ میں نے سفید کپڑے بہن کرخوشبولگا کروہ عمل پڑھنا شروع کردی۔ عمل اتنا جلالی تھا کہ بچھ ویر پہلے بچھے تخت سردگ محسوس ہونا شروع ہورای تھی لیکن چند کھوں کے بعد میں پہنے جس شرابور ہوگیا اور بچھے گری لگنا شروع ہوگی میں کس پڑھتارہا۔

#### جنات نے صفول میں نیبیٹ دیا

عمل کے تعوزی دیر بیس مجدی مف لیٹنا شردع ہوئی اور کی نیمی طاقت نے بجھے
تھی مجدی صف میں لیبٹ کرمجد کے ونے بیس کھڑا کر دیا۔ لیبیٹا اتا سخت تھ کہ میں
تکلنا چاہتا بھی تو نہیں نکل سکنا تھا۔ آخر بہت دیر کی سخت کوشش کے بعد میں صف ہے
تکلا۔ میں صف بچھا کر پھر پڑھنے بیٹے گیا کیونکہ اس وقت جھے پڑھل کا جنون سوارتھا بھے
اس وقت بھی می خوف کی لہر محسوس ہوئی لیکن میں خوفز دہ نہ ہوا اور پھر پہلے ہے بھی
زیادہ طاقت اور یقین کی توت سے پڑھنے بیٹے گیا۔

دری پھر لپٹی' پھر کمی طاقت نے جھے پہلے ہے بھی زیادہ بخت انداز ہیں لپیٹ کر کرے کے کونے میں کھڑا کردیا' ایسے محسوس ہوتا تھ کد بیسے کسی نے جھے رہے کے ساتھ لپیٹ کر ہا ندھ دیا ہو۔

بہت گھنٹوں کی کوشش کے بعد صف سے نگلنے ہیں خلاصی پائی۔ چونکہ عشق پاگل اور اسے ہوتا ہے لہذا پھر پڑھے بیٹھ گیا۔ پھر تمبری بارا سے ہوا۔ اس کھکش ہیں سرویوں کی لمی رات گزرگئی۔ بخرکی آزائیں ہو نے آئیں اور آسمجہ کی صف کوسیدھا کیا مؤون آیا اسے احساس تک نہ ہونے دیا۔ دوسری رات پھر سجہ ہیں ہینج گیا۔ اب صورتھال ہے ہوئی جب میں پڑھے گیا۔ اب صورتھال ہے ہوئی جب میں پڑھے کیا۔ اب صورتھال ہے ہوئی دھوا کے سے میں پڑھے بیٹھ تو سخت آندھی چلی سمجہ کے دروازے کھڑکیاں برتر تھیں دھا کے سے سب کھل مجے اور مجدکی چٹائیاں ادرور یاں سب میر سےاو پرڈ بھر ہوگئیں اور جس ان کے بیچے دب گیا تا دیا کہ میراسانس تھنے لگا۔ بہت کوشش اور محنت کے اور پھر بوئئی ہوا کہ جو نگا ہوں دروازے برت کوشش اور محنت کے بعد چونکہ جوانی کی طاقت بھی تھی ان دریوں کو بٹایا کھڑکیاں دروازے برت کوشش اور محنت کے بعد پھر میں ہوا جو پہلے ہوا تھا سے کہ میرے پڑھے بھاری دوروں کو بٹایا کھڑکیاں جو دیل ہوا جو پہلے ہوا تھا سے دوروں کو برائیا کھڑکیاں بھر وہ کی میں ہوا جو پہلے ہوا تھا سے دوروں کی جو کیاں بھی سب چھر میرے اور پھر بھوگیا اب میر سے ساتھ سے بوری کو بھیا تھا تھا کھی تھی بار ہاتھا۔

محسوس ہوا کوئی طاقت مجھے جکڑے ہوئے ہے جو میری مزاحمت کا تو ڈکررہی ہے حتی کہ میری طاقت جواب دے گئی تھک ہارکر مایوں ہوکر بیٹھ کمیااب کی کرسکتا ہوں اچا تک خیال آیا آیہ الکری پڑھتار ہا پھر دہ ساہ ان اچا تک خیال آیا آیہ الکری پڑھتار ہا پھر دہ ساہ ان ہا تا تا ہا تا تا تا تا تا کہ کی پڑھتا رہا پھر دہ ساہ ان ہا تا تا تا تا تا تا کہ کہ اور یاں چٹا ئیاں جائے مناز منر ہر چیز کوسلیقد دیا۔ مسجد کی صفائی کی نمازیوں کے آئے ہے ہے پہلے اسے ترتیب نماز منری رات پھرای ممل بی نماز میں سے باتا ہوا کہ کا نے ساہ مکوڑے میرے دیا۔ تیسری رات پھرای ممل بین بیٹھ کیا۔ اب ایسا ہوا کہ کا نے ساہ مکوڑے میرے ارد گردہ تی ہونا شرد کی ہوگئے وہ میرے مرسے پاؤل تک چل بھرد ہے تھے کا شے تو نہ سے لیکن بین بین کوئی کوڑا مرسے بینا تا تو باز دیر چڑھ جاتا باز دیے ہانا تو کان پرائیک جگری تی کوئی کوڑا مرسے بینا تا تو باز دیر چڑھ جاتا باز دیے ہیں جگو تی سنسل میرا جگر جھوڑ تا تو دومرے وہ تا بار دی ہے تھی کہ تھا۔

ان مکوڑوں ہے نبیات مکتی تو میہ پڑھائی کرتا۔ کوئی سات آٹھ حبگہیں تبدیل کیں چندلمحوں کیلئے پڑھنے میٹھتا مکوڑے وہیں پیننی جاتے یہ تیسری رات بھی یونمی ای کشکش اور پریشانی میں گزرگی۔

#### 1950 ساله بوژھے جن کی تھیجت

دوسری مساجد سے فجر کی اذا نوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو فور آسب کوڑے یکا کیک خائب ہو گئے ایک پیوند کے دراز قد سرسفید ڈاڑھی سفید سباس سفید سر پرسفید بگڑی ہے بزرگ نمووار ہوئے کہنے لگے:

"بیٹا تونے تین راتوں ہے ہمیں پریٹان کیا ہے۔ بیٹا ہمیں قابو ندکر کہی وقت اپنے تفس کو قابو کرنے بیل رگا اللہ کی اطاعت کر مصور طُائِی کی زندگی اختیار کر۔ اللہ کوراضی کر لے ہم تیرے بے دام غلام بن جا کیں گے ورنداگر ہم کسی عمل کے ذریعے تائع

مول گے تو یادر کھ تیدی تیدی موتا ہے۔ وہ ہروات آزاد مونے کے سوجتن کرتا ہے تو جب بھی موقع ملکا ہے وہ اینے آ قا کا نقصان کر کے بل آزاد ہوتا ہے اور پھراس کی نسلوں ہے انتقام لیتا ہے۔ بیٹا میری عمر 1950 سال ہے میں زندگی بھریہی سبق سب کودیتا آیا ہول ادر تہمیں بھی دے رہاہوں۔''

اوروہ بابا جی فائب ہو گئے۔میرے نانا مرحوم فرمانے لگے اس ون کے بعد میں نے کی بھی مل سے کریز کیا۔

قار مَن اللي بنده لا بوتى يراسراري ،ب ي يى درخواست كرول كاكرآب بهي ان خیال ت کو تھوڑ دیں کیونک میرے ہاس بے شار پیغامات محرم تھیم صاحب کے ذریعے جنات کو قابو کرنے کے ملتے ہیں۔میری بات اور ہے میں تو بید آئی طور پر جنات کامنظور نظرتھ اوراب بھی ان کی مجبتیں میرے، دیر بکرال ہیں بلکہ میری اوقات ہے بز ھر۔

### علامه لاہوتی براسراری کے روزانہ کے پچے معمولات

کچھ دن پہلنے بارش کی رات میرے ساتھ ایک انو کھ واقعہ پیش آیا ہوا ہے کہ میں ا پینے معمولات یورے کر کے سور ہاتھا اور میرے معمولات میں در دوشریف 1100 بار استغفار 1100 بار تیسراکلمه 1100 بارہے۔انندنو کی نے میرے لیے اس تعداد کوآ سمان بنادیا ہے اور بہت میونت ہے بیاتعداد بوری ہوجاتی ہے۔ میں بیکل کررہا تھا جب میں تیسرے کلے کی تعداد پر پہنیا تو میں نے محسوں کیا کہ آج مجمعان میرے یاس ضرور آئی کی سے لیس ایسے ہی ول میں خیال پیدا ہوا۔

## مكلي قبرستان تضعم من جنات كي جيل

جب میں وفعا نف اور مراقبہ ہے فارغ ہوا تو اچ تک حاجی صاحب محالی بابا ً

حالی صاحب کے پانچ بیٹے باور پی جن اور چند درولیش جن مکلی تشخصہ کے بھی ساتھ تھے بیدہ حنات تھے جو دانعی طاقتور جنات میں کیونکہ میری گرانی مکلی میں جنات کی بڑی جیس پر ہے اور دہ میرے ماتحت کا م کرتے میں۔ بیس نے شکوہ کیا کہ کی را تول کا تھکا ہوا ہوں جھے سونا تھا۔ آپ اچا تک کیسے آگئے۔

## سركش جن كامكلي جيل مے فرار ہونا

کہنے گے ہیں ایک مشکل آپ کی طرف ال آئی ہے دراصل ایک سرکش جن جیل ہے

ایک گیا ہے کہیں خبر نیس کدآخر وہ کہاں ہے کس جگدہے سراغ دگانے کی بہت کوشش کی

ہے لیک جن قابو میں نہیں آیا۔ کی دن سے دن دات ایک کردی ہے ہیں رکی بات حاتی
صاحب نے فرمائی۔ بھر فرمانے لگے ہیڈیل کے گران ندامت اور پر بیٹانی کے عالم میں
میرے پ س نے کہدرہے ہیں کہ ہم عدامہ صحب کو کیا مزد دکھا کیں کیونکہ انہوں نے ق
ہیرے پ س نے کہدرہے ہیں کہ ہم عدامہ صحب کو کیا مزد دکھا کی کیونکہ انہوں نے ق
ہیرے پ کس نے کہدرہ جی کہ عدامہ صحب کو کیا مزد دکھا کی کیونکہ انہوں نے ق
ہیرے پ ک نے کہدرہے ہیں کہ ہم عدامہ صحب کو کیا مزد دکھا کی کیونکہ انہوں نے ق
ہیرے بیات نے میں کہ کہ کہ دوہ جن ہم ہے بھاگ گیا ہے ہیں نے جب مید بات
سے سری تکان خید کاخی راور آرام کی طلب کا جذب دیکا کیا تھے نے ہوگیا۔
سی سری تکان خید کاخی راور آرام کی طلب کا جذب دیکا کیا تھے نے ہوگیا۔

بہت پریشانی ہوئی اب اس کا کیا کیا جائے بیس مراقب ہوااور حضرت سلیمان علیہ السل م کا مراقبہ کیا جودہ اکثر کرتے تھے اور جس کی وجہ سے جنات ان کے احد صد تظر سے باہر جیس ہو سکتے تھے۔

## سرکش جن سندری گهری اورا ندجیری تبه میں رو پوش

بہت در مراتبے کے بعدالقد کے دیے ہوئے عم میں سے روح نی عم نے بھے تایہ کہ وہ سرکش جن مکلی کی جیل سے نگل کرسیدھا سمندر کی طرف گی اور سمندر کی اند عیری اور گہری تہوں میں جیٹھا ہوا ہے اب اس کو تلاش کیے کیا جائے اس کیلئے میں نے حصرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ور دجوانہوں نے ایک دفعہ جمعے حالت مراتے ہیں۔ بتایا تھا اور ویسے بھی اگر کوئی چیز گم ہوگئ ہواس کو تلاش کرنے بیس تیر بہدف ہے میں نے وہ اسم جوقر آن کر بم میں بھی ہے لینی نیبی سبع الْنِیا طاپڑ ھالیکن لا ہوتی و نیا میں جا کر پڑھا ویسے عام فخص وہ ای عالم بیس پڑھے تو بھی نفع ہوگا سب کواجازت ہے۔ بس ای کو بکٹر ت کھلا پڑھنا ہے۔

### ووسركش جن كون تقا .....؟

خیر میں نے وہ اسم لا ہوتی و نیا ہیں بکٹرت پڑھا اور خوب پڑھا کہ میراجسم پیدنہ کی ہیں۔
پید ہوگیا کے ونکہ جھے وہ جن مطلوب تھا اس کا جرم بیدتھا کہ وہ لوگوں کے گھروں ہے
چوریاں کرتا 'رقم' زیور سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اٹھا تا تھا وہ تورتوں کے ساتھ
زنا کرتا تھا حالانکہ اس کا والد میرا بہت عرصے کا جاننے والا ہے جو کہ نہایت شریف
آ دی ہے۔ کپڑے کا کام کرتا ہے۔ ویے آخری عمریس ہیں نے اس کے دادا کو بھی
دیکھا جو کہ ساڑھے 11 سوسال کی عمر ہیں فوت ہوئے تھے پہلے بھی کئی باراس نے
چوری کی لیکن طرفین کے درگز رہے ہمیشداس کو چھوڑ دیا اور معاف کردیا گیا اب اس
نے چوری کی لیکن طرفین کے درگز رہے ہمیشداس کو چھوڑ دیا اور معاف کردیا گیا اب اس
کے ہاتھوں
کے گڑا گیا اس کو بہت بخت جیل ہی ڈالا۔

## فى سم الخياط كممكم وكلات

سب جران بین کدآخر یہ چوٹ کیے گیا؟ بہر حال جب میں نے فی سسسے الْبِحِیّاط کولا ہوتی عالم میں وجدان ہے پڑھااور خوب پڑھا تو یکا کیساس آ ہت کے سمٹسی مؤکلات سامنے آئے نہایت خطرناک اور بہت ڈراؤنے چیرے تھے ہر مؤکل کا قد ڈیڑھ سونٹ ہے کم نہتی جسم 50 فٹ کے پھیلا دُسے نیادہ تھا۔ ایک ہاتھ کی انگل ایک میٹر ہے ذیادہ تھی جسم ہے سخت قسم کی خاص پونکل دی تھی ال کے جسم ہے آگ کے شعلے نکل رہے تنے ان کی آگ۔ اتن سخت تھی کہ قریب کی برچیز جل رہی تھی چونکہ میں ہروقت حصار سلیمانی میں رہتا ہوں اس لیے جمھ پراس کا کوئی اثر نہ ہوا۔

ووسب یک زبان بولے کہ ہمارے لائق کیا فدمت ہے ہم حاضر ہیں آپ نے ہمینی ماہتر ہیں آپ نے ہمینی ماہتر ہیں آپ نے ہمینی ماہتوں ہے جانمی ماہتوں کیا ہم آپ کے قلام ہیں ہمیں آپ کی فدمت کیلئے بھیجا می ہے جس نے انہیں کہا کہ کر کیل موقعن نام کا جن جیل سے نکل کیا ہے ہم رے لہ ہوتی پراسراری علم کے مطابق وہ سمندر کی تاریک تہدش چھپ ہوا ہے اسے وہاں سے کوئی کرنہیں سکتا اس لیے ہمیں آپ کو تکلیف ویٹی پرئی ۔ لہذا اسے آپ کرفآر کر کے اور سلیمانی زنیر میں باندھ کر لے آگیں۔ ہمارے بول پورے ہوتے ہی وہ یکا کیک طائب ہوگئے۔

## كويل موتفن جن فرار كميع موا .....؟

اب بن فی نے محانی جن ہے عوض کیا کہ آپ بنا کیں وہ اس طرح عائب کیوں جو گیا اور نکل کیے گیا اس جیل کی تاریخ میں آج تک ایسا واقعہ برگز نہیں ہوا ' آخر میر واقعہ کیے ہو گیا۔

 كوكى جواب بيس دے رہاتھ آخركيا ہوا "كيے ہوا كب ہوگيا اور جو ہواير اہوا \_تھوڑى در کے بعد صحابی بابانے سرا تعابا اور فرمایا کہ اس نے جیل سے رہائی کیسے قرآن کی آیت کا سہار الیا ہے کہ جل میں موجود ایک مسلمان جن می فظ نے اسے بتایا ہے۔وہ آيت(وَلَقَدْفَتَنَّا سُلَيْمُنَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ آمَابُ) بِإِ يتاس نے دن رات بڑھی ہے تی کراہے بڑھنائیں آ تا تھااس معمان محافظ نے کی دن مگا كراسے بادكرائى ب\_اس كے بدلے يس اس نے اسے بہت سال ديا ہے اور وہ مال اس می فظ نے فلاح بوڑھے برگد کے درخت کے تنے کے اندر جمیں دیا ہے۔ اور اب یعی وہ یکی آیت سمندر کی تبدیس بیف پڑھر ماہے کونکداے محسوس ہوگیاہے کہ ا ہے کوئی طاقت ورطاقتیں پکڑنے کیلئے آرہی ہیں لیکن بچاؤ کیسے وہ مہی پڑھ رہاہے۔ ب بات منتے ہی ش جران ہوگیا کونکساس آیت کے کرشات کا پہنے بھی ب شار وفعه تجربه وجا تفااورل تعداد بي كناه قيدى انسان ربامو كئ يته كمخود يزهاياس كى طرف ہے ایک یا کئی آ دمیول نے پڑھااورخوب کھلا پڑھااور بہت کثرت سے پڑھا تو قیدی کی غیب سے رہائی ہوگئی۔لیکن سی غیرسلم نے بیآیت بڑھی ہواوراس کی قید ے رہائی ہوگئی ہو پہلا انو کھ تجربہے۔

# كو كيل موضى جن دوياره كرفار

بہر حال پھی ہی دیر کے بعد و والا ہوتی "فیسی ستم الْبحیاط" کے مؤکلات اس سرکش قیدی کو پکڑلائے کہ نے گئے جمیں اس کے پکڑنے میں دیر لگی ہے وہ اس لیے کہ یہ کوئی وظیفہ پڑھتا تھا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہوجا تا تھا' ہم پریشان ہوئے ہم پھر اس کے قریب ہوئے اور پھر یہ وظیفہ پڑھے اور ہماری نظروں سے اوجھل ہوجائے۔ آخر ہم نے مہوتی دنیا میں اپنے آتا ہے۔ جوع کیا تو انہوں نے اس کا حل بنایا کہ آپ حافقت سے اسم ڈات 'اللہ' پڑھیں۔ واقعی جب ہم نے اسم ذات پڑھنا شُروع کیا تو س کی زبان بند ہوگئ اور ہم اے گرفآر کر کے لے آئے۔وہ سرس جن نہایت ذات میں ڈو ہا ہو بخت پریشان اور ای پریشانی میں اس کے جسم سے سمندر کی تہدکی کچڑ حوکداس کے جسم میں گلی ہوئی تھی اور اس سے بخت بد بوآر ہی تھی۔ لا ہوتی کوڑے نے زبان کھلوادی

میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں ہے آ یت کس نے بٹائی لیکن وہ خاموش تھا جب
زیادہ اصرار پر بھی اس نے نہ بٹایا تو بھر جیل کے گرانوں نے محافظوں کو تھم ویا تو انہوں
نے اس پر تشدہ کیا ایسا سخت تشدہ کہ اگر وہ لا ہوتی کوڑ ، جواس جن پر برستا تھا کسی ایک
انسان نہیں اگر دس انسانوں پر اکٹھا برس جائے تو وہ قیمہ کی طرح میں جا کیں کی جھود مر
کے تشدہ کے بعدہ وہول اور وہی بولا جو پہلے میں فی بابا بانے بٹایا تھا۔

#### محافظ جن کی مجبوری

ورست تھی تو اس کے حال کو میں نے حاتی صاحب اور صحافی بابا کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے عرض کیا کہ میں سیکس آپ کے سپر دکرتا ہوں جومزایا معافی آپ اس مسلمان محافظ جن كودينا جاہتے ہيں ديں ميري طرف سے مرطرح كى اجازت ہے۔ تعورُ ى در مشور وكرنے كے بعد حاتى صاحب كہنے لكے اگرات قبول كرين توميرا مشور ہے اصل بحرم وہ عامل ہے جواس محافظ جن کو مجبور کرتا ہے۔اس عامل کی خبر لنی جاہیے فیصلہ درست تھا طے ہوا کہ اس محافظ جن کو اس عامل کے چنگل ہے چیز ایا جائے اور اس عال کو بخت سبق بھی ویا جائے کدکسی مجبور کو مجبور نہیں کیا جاتا بلکداس کی مدوکی جاتی ہے جبکداس عامل نے تو اس محافظ عامل کومجبور کیا اور چوری ڈ اے اور نا جا ئز کا موں پر مجبور کیا۔اب اس کا فرجن کو واپس کڑی جیل میں مجموا یا حیاا ورظم دیا کداس کی سز اسخت کر دی جائے اور اس سے اس آیت کی تا شیر دا پس لے لی جائے بلکہ محافظ جنات کو پتا و پیکیٹ کا ور دبتا یا جائے کہ کوئی سرکش جن کوئی مجی عمل کر کے جیل ہے نکل نہ سکے۔

# قرآن ايك لتسته عجيبه فيرمترقبه

جھے احساس ہوا کہ قرآن کیسی جیب نعت ہے اگر گنہگار اورخواہ وہ کافر ہوا پڑھے تو
جمی اس میں شفاہ موجود ہے اور کائل شفاہ موجود ہے۔ آج ہم مسلمان قرآن کی نعت
سے کروم جیں ایک نہ پڑھنا و مرابقین سے نہ پڑھنا اس کافر جن نے ایک تو زیادہ
پڑھنا اور بہت زیادہ پڑھادو مرابقین سے پڑھا تو اس کی رہائی ہوگئی۔ ہم جس سے کوئی
ہمی شخص جونس اور شیطان کی مکاری عیاری مکروفریب سے رہائی چا ہتا ہو گنا ہوں
کی زندگی سے نجات جا ہتا ہویا کی جیل کا قیدی ہوتو دہ بھی اگریہ پڑھے گاتو رہائی
ہوہ ئے گی میری طرف سے سب کواجازت ہے بس شرط یقین اعتماداور کشرت سے
ہوج نے گی میری طرف سے سب کواجازت ہے بس شرط یقین اعتماداور کشرت سے
ہوج نے گی میری طرف سے سب کواجازت ہے بس شرط یقین اعتماداور کشرت سے
ہوج نے گی میری طرف سے سب کواجازت ہے بس شرط یقین اعتماداور کشرت سے

#### شاو جنات كى لا موتى سوارى

ایک باریس نے باور پی جن کا تذکرہ کیا تھا جس نے عبدالسلام جن کی شادی ہیں بہت لذیز کھانے کھلائے اور لاجواب کہا ب اور بھونے ہوئے پر ندے کھلائے۔ ایمی چند دن پہلے میں نے ایک غریب جن کی بٹی کی شادی میں شرکت کی دہ اکثر آتا اور عرض کرتا کہ میری بٹی کی شادی ہے۔ غریب ہوں 'آپ نے ضرور آتا ہے۔ پھرخود ہی کہتا کہ بچے علم ہے آپ شادیوں میں نہیں جائے لیکن میری بٹی کی شادی بیں آپ نے ضرور شرکت کرتی ہے۔

ایک دن اس کے اصرار پریش وعدہ کر جیٹا دیکھنے تفتے وہ خریب جن جس کا نام
سہراب ہے آیا کہنے لگا کہ بیٹی کا نکاح اگر آپ پڑھادیں تو سعادت ہوگی اور شادی
میں شرکت ضرور کریں۔مقردہ دفت پر جنات کا نشکر بھے لینے کیلئے آگی ہم نے کوٹ
اود ضع مظفر گڑھ کے قریب ایک صحرائی جنگل میں ان کی شادی میں جاکر
اقرے۔ایک گدھ نما کی طرح کا بڑا پر عدہ تھا جس کی پہٹت پرایک دینے محق تھا ہر طرف
بالوں کی انتی ہوئی دیوار تھی جو باڑکا کا م دے دی تھی تا کہ شاتی مہمان کا نقصان نہ ہو
اور دہ کرنہ جائے۔ پر عدے کے اردگر دائے بالوں میں ایسے بال بھی تھے جو بدب قبقے
اور دوشنیوں کا کام دے دے ہے اور طرح طرح کی جیرت انگیز روشنیاں ان میں
افر روشنیوں کا کام دے دے دے اور طرح طرح کی جیرت انگیز روشنیاں ان میں
سے لگل دی تھی۔

ایک بڑی کری تھی اس کے ساتھ 70 کرسیاں اور پڑی ہوئی تھیں بدوراصل شاہ جنات کی شابق سواری ہے جی تھی ما حدیث بند نے میرے لیے بہ سواری ہیجی تھی میرے گھر کی جیست پر بہ سواری آکررکی میں نے وضوتازہ کیا وونفل تحیة الوضو پڑھے خوشبولگائی اور چیست پر پڑھ گیا تو جنات کا اشکراس شاہی سواری کی حفاظت کیلئے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے وہ موجود تھ انہوں نے جھے میں م کیا پرندے کے پروں سے بی

ہوئی نرم گداز آرام دہ سیر حیاں تھیں ان پر پڑھ کریس چھوٹی کری پر بیٹھ گیا لیکن انظر کے سید سمالا دیے عرض کیا کہ ہمیں تقم ہے کہ آپ کوشاہی کری پر بٹھا کر لایا جائے۔ میں شاہی کری جو خاص جوابر فعل موتی چا ندی ادر سونے کی بی ہوئی تھی پر بیٹھ گیا پر ندہ گدھ نما اڑا ، در بل مجر میں آسان کی تاریکیوں میں گم ہوگی ہی بجھے بھی ہی ہوا کی سرمراہٹ محسوں ہور ہی تھی اور یہا حساس تھ کہ سفر سے ہور ہاہے بل مجر میں سواری صحرائی جنگل میں تھی ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔

#### جنات کی ساده محر برتطف شادی

زرق برق ب س میں لیکن جو چیزخوشی کی تھی وہ یہ تھی کہ اس سارے بھٹے میں دیں وار اور باشر گ جنات ہے اور سنت کے مطابق شاوی سروگی ہے ہور ہی تھی کی کہ مطابق شاوی سروگی ہے ہور ہی تھی کی کہ میں نے شاوی ہے مطابق وہ سنت کے مطابق شاوی ہے مطابق وہ سنت کے مطابق شاوی کر ہے ہے مطابق وہ سنت کے مطابق شاوی کر ہے ہے ہی میں نے باور پی یا با جن کو عرض کیا کہ آپ ہی وہاں کھانے کی گرانی کریں میرے سامنے ساوہ کھانا لایا گیا تو میں ساوہ کھانے کو جن پا بالی کے دین ہا با کو عرض کیا گرانی کریں میرے سامنے ساوہ کھانا لایا گیا تو میں نے جن با با کو عرض کیا گرانی کریں میرے ساتھ میں با با کو عرض کیا ہا تھی کریں ہے جینی صدیوں اور جھے سے باتیں کریں ہے جینی صدیوں اور زندگی کے پچھوالات سنا کیں۔

# محرشاه رنگیلا کا دور، باور چی جن کی زبانی

انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو واقعی حیرت انگیز تھا کہتے گئے: محمد شاور نگیلا کا دور تھا۔ اس دور میں مراشوں مجانڈ دل طوالفوں اور شاعروں کی خوب سریرتی کی جاتی تھی۔ دین کانقش و نگار دھندلا پڑ گیا۔ ہرطرف عیاشی ظلمت اور اسراف کا عالم تھا' اس دور میں میرے والداور داداز ندہ تنے۔ میں بحر پور جوان تھا۔ ایک انو کھا واقعہ ہوا جو میرے فرامن سے ابھی تک فراموش نہیں ہوا۔ باور پی بوڑھاجن ٹیک لگا کر پیٹھ گیا۔اپنے ہاتھوں ہے اپی ڈھسکی ہوئی سنگھوں کی جلد کو اٹھا کر جھے دیکھا اور بولا ہوا ہی کہ شاہی خزانہ آ ہستہ آ ہستہ فالی ہوگی اور سررا عیاثی ہیں ختم ہوگیا۔ حتی کہ امور حکومت ہیں رکاوٹ پیدا ہوگئی چونکہ مداری شعبہ ہ باتی ہیں ختم ہوگیا۔ حق کہ امور حکومت ہیں رکاوٹ پیدا ہوگئی چونکہ مداری شعبہ ہ باتھ کا لے جو دو کے عال ہروات اس کے ارداگر دمقہ ماور انعام پاتے ہے۔وہ قسمت اور ہاتھ کی لکیروں کے پر کھنے والول کوخوب بیند کرتا شکار سفر و حضر میں ان کوساتھ رکھتا۔ اب ہر طرف فوقہ اور تشکہ تی نے راج کیا تو اس نے ان مداریوں کومتوجہ کیا کہ اب کیا عداج کیا جائے ہم ختم نے اپٹا اپن راگ الایا۔

ان میں سے ایک جادوگر نے کہا کہ اس کے شاہی قلع اورگری میں میرے علم کے مطابق یوے ہوئے کری میں میرے علم کے مطابق یوے ہوئے ان فرن ہیں آگر آپ میرے مشودے سے چیس اور میں آپ کو بٹا دُس تو آپ ان فرنا نو ل کو نگال کرعوام کی فلاح اور بھوائی کیلئے استعمال کریں۔ یہ سنتے ہی شہنشاہ انجمل پڑا اور عمل در آ مد کیلئے فوراً احکامات جاری کرنے مگالیکن جادوگر کہنے لگا کہ پہنے جھے اپنا عمل کرنے ویں کہ آخر کیسے اور کس طرح اس فرنانے کو نگالا جائے ۔ اس نے 40 دن کی مہدت دی جائے کہ میں جائے۔ اس مہدت میں فرنانے تلاش کروں اور پھر مزدوروں کے ذریعے کھرائی کرائی جائے کہ میں باور ہی جن کی آواز بھرا گئی اور پھر مزدوروں کے ذریعے کھرائی کرائی جائے۔ باور ہی جن کی آواز بھرا گئی اور پھر مزدوروں کے ذریعے کھرائی کرائی جائے۔ باور ہی جن کی آواز بھرا گئی اور پھر میول گئی حتی کہ کھائی شروع ہوگئی پائی کے چند کھونٹ ہے تو سائس بحال ہوئی۔

# عظیم الثان خزانے کی تلاش

، ورچی جن بولا اس جاو وگرنے اپنا چلے شروع کیا اب وہ جگہ جگٹ کرتا کے خزانہ کہاں ہے کہیں نہ ملا ایک جگہ جو کہ نہایت پرانا قلعہ تھا پھونشا ندی ہوئی لیکن اس پر جنات کا پہرا تھا کیونکہ ہرخزانے پر جنات اور طاقتور دیو کا پہرہ ہوتا ہے تا کہ کوئی ان ن تو دیسے ہی نہ بھنے سکے گالیکن کوئی جن اس کو چرا کرند لے جائے ہرخزاندا ہے یا مک کے انظارادربطورامانت رکھاجاتا ہے کہ کتنی صدیوں یا سالوں کے بعداس کے بالک تک اس امانت کو پہنچانا ہے۔ اس لیے ایک جنائی نظام ہے اس کے تحت بڑے بڑے طاقت در جنات کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس ٹڑانے کی بحر پور حفاظت کریں۔

اب خزانہ بہت بڑا تھا کہ 18 بادشاہوں کے خزانے بھی اس خزانے کا مقابلہ نہ کرسے تھے۔ جادوگر کے 28 دن ہوگئے باتی چشددن تھے درنہ بادشاہ اے آل کرادیتا کہ تک باتی چشد دن تھے درنہ بادشاہ اے آل کرادیتا کہ تک کہ اس کا طل کے تکہ اس کے بادشاہ سے بادشاں کہ اس کا طل کے بیش نے بادشاہ سے دو مقابلہ نہ کرسکن تھا۔ اس پریشان میں وہ ایک کیسے ہوکہ بڑے طاقت در جنات سے وہ مقابلہ نہ کرسکن تھا۔ اس کا طل نکالیں۔ اس عاقل بڑے عال سے ملاکہ بجھے بیدشکل آپڑی ہے کہ بیس سے اس کا طل نکالیں۔ اس عاقل کے تالیع جنات تھے۔ انہوں نے ان سب جنات کو بلایا ان جنات نے تین دن کے بعد جنات نے افسوس سے کہا کہ ان بڑے دیو سے اثر تا ہمارے مائے کے تاریخ بنان اور وہ خزانہ اس بادشاہ کے جھے کا نیس ہے بلکہ وہ اس کے بعد کی چاد

نسلول کے جھے کا ہے۔ ان کا حصہ ہم اس باد شاہ کو کیسے دے سکتے ہیں۔

يَالْحَاحُ ،يَابَاسِطُ اوراوبها كالل

ہاں آپ کو ایک راستہ بتاتے ہیں کہ کو دساروں کے دائمن میں کمیل بستی کے ایک ہزرگ ہیں گورشین ہیں مداور کوئی وظیفہ بتا کیں گے اس وظیفے کی برکت سے سب مسائل حل ہوجا کیں گے۔ وہ جا دوگر بھا گم بھاگ ان بزرگوں کے پاس کی انہوں نے سمائل حل ہوجا کیں گر پہلے جا دوگر کوئو برگرائی کہ بغیر تو بہ کے اللہ کا کلائے فتح نہ دے گا مرتا کیا نہ کرتا تو برکی پھر درولیش نے فرمایا کہ بادشاہ کو تو برکرا کیں کہ رتھین درے گا مرتا کیا نہ کرتا تو برکی پھر درولیش نے فرمایا کہ بادشاہ کو تو برکرا کیں کہ رتھین در نہ کی سے بی قبط اور مفلسی مہنگائی آئی ہے۔ جادوگر بادشاہ کے در بار میں پہنچا اور ساری بات کی ۔ بادشاہ بوڑ ھا ہوگیا تھا۔ موت سامنے نظر آربی تھی اس نے تو بہ میں ماری بات کی۔ بادشاہ بوڑ ھا ہوگیا تھا۔ موت سامنے نظر آربی تھی اس نے تو بہ میں خوات سامنے نظر آربی تھی اس نے تو بہ میں خوات سامنے نظر آربی تھی اس نے تو بہ میں خوات سامنے نظر آربی تھی اس نے تو بہ میں خوات سامنے نظر آربی تھی اس نے تو بہ کرائی اور

فر ، یہ حور پھی اور رعایہ بھی "یکافقائے بیا بیاسط "کھلا ہر حالت میں پاک نا پاک سرا دن پڑھیں نے برہت قرضہ مشکرتی اور قمط کیلئے لا جواب ہے۔ واقعی ایسا ہوا۔ ، ور پی جن کی آنکھوں میں آسوآ گئے کہ جب سب نے تو بہ کی اور بیالفظ بڑھے ہر طرف خوشی لی آگئی۔ بس شرط رہ ہے کہ چند ماہ بیضرور پڑھیں۔

### عیقری قارئین سے درخواست

یده عصے سے عبقری کیسے مکھ رہا ہوں۔ قارئین نے خوب سے '' خوب ہر'' بہند کی اور ڈھیر ان کسمیر سے نام آئی ہے کہ میراا یڈریس ور ملاقات دی جائیکن جت علی اور ڈھیر ان کے میر سے نام آئی ہے کہ میراا یُریس ور ملاقات دی جائیکن جت علی اور تج ہے سے تخلوق خداکی خدمت کر سکتا ہوں تی خدمت کر رہا ہوں سے زودہ بھی سے نوازہ جھی سے نوازہ کی معارب کے صرار پراپنی آپ بی لکھ رہ ہوں۔ اگر میری گزشتہ اقساط کے تج بات کا قارین بغور مطاحد کریں تو ان ہر نے نے انکشافات نے جرت کے راز اور روہ نیت کی نوکھی دیں تھے گی۔ آج میں ای زندگی کے بھی سے واقعات من نا جاہوں گا ہواں ہے واقعات من نا جاہوں گا ہواں سے بہتے بھی ندیوان کے اور ندی لکھے۔

### جناتی سینزل جیل کی سیر

یں نے کی دفعہ حاجی صاحب کے بیٹے عبداس م ورعبدا رشید کو کہ کہمی مجھے جات کی سب ہے بڑی جیل کی میر کراؤ وہاں کیا ہوتا ہے؟ اور حنات کی اصلاح اور جات کی اصلاح اور حمل کی میر کراؤ وہاں کیا ہوتا ہے؟ اور حنات کی اصلاح اور کم کی روک تھ م کیلئے انہیں کیسی سز کیں متی ہیں؟ جب بیس نے انہیں سے بات کہی تو کہنے گئے کی کیئے آپ کو ایک عمل کا چد کر را پر سے گا کیونکہ وہاں ایک جن تی طلسم کیا ہے کہ کو گی اس میں داخل شہو سکے ورشدی داخل ہوکر واپس سے کیونکہ وہاں خود ہیں ہوتا ہوگئے اس میں داخل شہو سکے ورشدی داخل ہوگئے میں اور ان کے جادو کا تو ٹر ہر شخص بلکہ ہر جن سیسے ناممکن ہوتا ہو ہے ۔ کی واقعات ہو ہے ہیں اور ان کے جادو کا تو ٹر ہر شخص بلکہ ہر جن سیسے ناممکن ہوتا

کیسے محالی بابا نے بیفاص قرآنی عمل کر کے اس کو حصار کردی ہے اب بیجیل قلعہ ہے تو چوکلہ ہم جن جیں اور باو جودجن ہونے کے ہم سب نے بیٹل لیخی چدکی ہے۔ اور اس چھے کی وجہ ہے ہم اس جناتی جیل کے اندر آج سکتے ہیں ور شرقو اس کے اندر ج ناممکن نہیں اگر چلے جا کیں تو واپس آناممکن نہیں۔

## جناتی سینٹرل جیل کی جانی

میں نے حامی بعرنی اس کینے مجھے ایک وریان قبرستان میں 11 ون کا جد کرنا تھا ہے کے جولواز مات ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ دوکفن کی جادر ہیں ایک عدد بزی شیشی تیز خوشبو میا دعدد تیز دهار چیمریان ایک نی جائے نماز ایک سفید ٹونی ایک عدد کالے دھ کے کا چھوٹا بنڈل اب میہ چیزیں لے کر کمی ویران قبرستان میں ویران کونہ اور ویران قبر کے باس جا کررات ٹھیک بارہ ہے اپنی جگہ برموجود ہوتا ہے۔ کیڑے اتارکر کفن کی جا دریں احرام کی طرح با ندھ لیس خوب خوشبولگانی تھی۔ سریرٹو لی اور جائے تماز بچھا کر جا رول طرف جھریال تی بٹس گاڑ دیں اورائے اردگر درھا کے لیپٹ لیس اورصرف ایک غظ پر حن تھ۔ وہ نفظ ہے' کہف' ای غظ کو بغیر تعد و کے 3 مجھنے بیٹے كر يرحن ہے۔ 3 مسلط كے بعد شيس يہلے چھرياں بنائيں پھرباس تبديل كر كے ب چزیں سمیٹ بیں اور وہ کالا دھا کہ جواسینے اوپر کےجسم پر لبینا تھا بعنی 11 چکر وح کے کے دیئے تتے وہ اتار کرر کھویں واپس گھر آ جا کیں پھر دوسری رات ای طرح عِ كِين اورسابقد دات كي طرح كرين \_اس طرح گياره داتين كرين \_

### لفظ التحقف" كے چلے ك فوائد

کل گیارہ راتیں اگر کوئی ایسا کرے (اس کی سب کومیر کی طرف ہے اجازت ہے ) تو اس شخص کو جنات کا ہر حصار تو ڑنا آس ن جنات کی جیل میں آنا جانا تمکن کوئی طاقتور جن جنتی ،بدروح ، دیو موکل جاد و نظرید اور بعد و قی احمدال پراثر انداز کہمی نه بوگا بھر جب کو کی اس مفظ یعنی ' کھھ ' کوصرف پڑھ سے گا جا ہے تھوڑی یا زیادہ تحداد میں تو جس پر بھی دم کرے یا پانی پر دم کرے یا کو کی کھانے پینے وال چیز پر دم کرے قور کی اثر بموگا۔ دو تر م کوارضات ثتم بول کے جواویر بیاں کیے جی ۔

جناتی سینٹرل جیل کی طرف روانگی

خیر میں نے تبرستان میں بیٹل کیا چونکہ میرا جناتی پیدائٹی تعبق ہے پچھ وکھا یا غیر مرکی ممل محسوس نے ہوا کی رو دن کے بعد میں نے عبدالسام اور عبدالرشید کو بل یا ان کے ساتھ جائی صاحب بھی تشریف لے آئے۔ جھے گدھ نمی پروں و کی سوار کی پرسوار کی اور خودس تھے ہوا بن کر پرواز کرنے لگے اس سوار کی پر گئی ہرسفر کیا تو اس بار اس سوار کی ہیں انہول نے میرے لیے لا جواب کھانے اور بہترین تہوں بھی رکھ لیے تھے ہوا رک کے دو کھوا رہے ہتھے۔

سفرتھا کہ حتم ہونے کا نام نہیں ہے رہا تھا بہت لسبا اور بڑا سفر کیا جو کئی گھنٹول پر محیط تھے۔ آخر کار جمھے ہر طرف پہاڑ اور برف ہی برف محسوں ہو گی کھر برف ختم ہوگی اور ہر طرف خشک پہاڑ اور جنگل شروع ہو گئے اس کے درمیان ہم تھہر گئے۔

یعنی سواری اتری پروں کے بنی ہوئی سیرهی ہے بیں اتر اور ہرطرف جنگل ور یہ زیاں ، دوسری طرف برف ہوئی پہاڑ تھے۔ وہاں ہرطرف جنات کی قطار پر نظر آئیس ۔ چونکہ حاجی صاحب اور سی آب اور بیں ان کے وہاں بڑے اور مہمان خصوصی تھے۔ عبداسل مجن نے پہنے سے احلاع کردی تھی۔ البنداوہاں سب حضرات لینی می فظ جنات متوجداور چو کئے تھے۔ جیل کیا تھی۔ الاایک بہت بڑی پہاڑیوں کے درمیان میلوں پھیلی ہوئی وادی تھی۔ جس کے اردگردا کی طاقت ور حصار اور جنات کی طاقت ورفع مے تھی۔

#### نوراني فصيل اورد يكرحفاظتى انتظامات

میں نے دیکھ کدوہ سائیک ٹورٹی فصیس تھی جوآ سان تک پیٹی ہوئی تھی اس کے اردگر دایک جناتی کلوق تھی جومزید پہرہ دے رہی تھی ہر طرف ایسے جنات موجود تھے جود ن رات بس پہرہ دیتے تیں ان کے یہ س اس کے معاوہ کوئی کا مشیس۔

ایک پہڑی غارجس کا وھاندلین مند بہت بڑ تھ کداونٹ اندر آس فی ہے جا جائے ،س دھانے پر 17 برشیر بیٹھے تھے میں جیران ہوا تو عبدارشید نے بتایا کہ یہ دراصل بڑے دیو بیں جواس شکل میں بہرہ وے رہے ہیں۔ جب ہم غار کے قریب بہنچے تو وہ شیر اپنی جگہ ہے ہے اور اپنی مخصوص واز میں گرج دار انداز میں وھاڑنے گے انہوں نے بتایا ہے راصل ہم سب کا ستقبال کررہے ہیں۔

ابھی ہم داخل ہو بھی رہے تھے کہ چگاوڑیں جوشاید 10 فٹ ہے بھی زیادہ لمبی ہو خطرنا ک آو، زول کے ساتھ او پرمسلسل اُڑرہی تھیں۔ انہوں نے یعنی عبدا سرشید جن نے بتایا ہے بھی جنات کی ایک تتم ہے جو ہوائی محافظ ہوتے ہیں اور، و پرسے قید یوں اور بدمعاش جنات پرنظرر کھتے ہیں وہ وہاں ہے نکل ضربہ کیں۔

کے اور آگے گئے تو معنوم ہوا سانپوں کے ڈھر اور بعض جگہ صرف کا لے دیگ کے بڑے اور بعض جگہ اور آگے گئے اور نگ کے بڑے اور وہ کے طرز کے سانپ تھے جو مسلسل ہر جگہ چکر لگار ہے تھے بتایا یہ بھی محافظ جنات ہیں ان کا کام مرف بیال کے ان جنات کی فیرر کھنا ہے جو جاد وگر ہوں اور جادو کی وجہ سے وہ بہاں سے نگل نہ جا کی یا پھروہ بہاں کے فطول پرجہ دو کردیتے ہیں۔
ان بٹی ہرسانپ خود بہت بڑ عامل ہے ن سب کو محالی بابات ایسے طافت ور قر سن می مسلسلے کروائے ہوئے ہیں کہ کوئی جن ان کی حافت اور جادو تک بھی نہیں مسلسلے کیونکہ جنات کے باب آج سے 6 ہزار سال پہنے کا عم ہے۔ وہ س علم کے مطابق وہ کے کر بیتے ہیں جو یہ ال کیا جگہ کامل سے کامل کے بس کاروگ نہیں۔

#### بزى عمر والابرزا كالاسانپ

ایھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے تو ایک بڑا کا ماس نے اپنا پھن اٹھ نے چال ہوا
میرے پاس آیا سارم کیا کہ میں مسلمان جن ہوں۔ میری عمر بڑی ہے۔ اسیں نے
شاہ جہان بادشاہ کا دور دیکھ 'جہ نگیر کا دور دیکھ ار نجیت شکھ کا دور تو کل کی بات ہے
اس ہے تبل میں نے لودھی خاندان کو دیکھ خاندان غلامان کی بنید داور ہر بادی سب
بجھ میر سے سامنے ہے۔ میں نے اس س نب جن سے سوال کیا آپ کا کید خیال ہے
کہ میر سے سامنے ہوتے ہیں۔ ہے سم ختہ کہنے لگے اس کی دجرظلم ہوتی ہے ہوگ
دراصل خالم ہوتے ہیں اورظلم کی وجہ سے ان سب کا نشان تک ختم ہوج تا ہے۔

پھر انہوں نے بچھے شاہ مخلق کے دور کے باکمال دروایش حفزت خواجہ سامی رحمة المدعد کا کرتا دیا کداس کرتے کی برکت میہ کہ جواس کوائے سرھائے رکھ کر باوضو جو کرسو چائے تو ضرور بالفروراس کو لیمی باکمال ہستیوں اور شحصیات کی زیارت ہوگی جو عام انسان کے بس اور گمان تک میں نہیں بلکہ یہاں تک کداری برکت کرنسلیں بھی اس سے استفادہ کریں۔

#### چيف آف مائب، جنات كاخوش آميد

ایک سانپ جورنگت میں نہایت کا لے دیگ کا تقادہ آتے ہی میرے پائل پرگرگیا
ادر پکھ تخصوص انداز میں با تیں کرنے لگا مجھے اس کی کسی بھی بات کی بجھ نہ آئی کہ آخر
اس کی باتیں گیا ہیں؟ یا اس کا کیا مطالبہ کیا مقصد ہے؟ ساتھ عبدالرشید کہنے لگا کہ سے
میاں کے سانپ جنات کا بڑا آفیسرہے جو آپ کو یہ س فوش آمدید کہدر ہاہے اور سے
کیمر کی طرف ہے نسانوں سے معذرت کرلیں کہ میں ان جنات کی
میرانی پر متعین ہوں جو انسانوں کوطر می طرح کی تکا بیف و سے ہیں ہم شرمندہ ہیں کہ
سیوگ ہی دے تی ہم شرمندہ ہیں کہ
سیوگ ہی دے تا ہو ہے باہم ہیں اور ہمارے ہی تکا بیف و سے تیں ہم شرمندہ ہیں کہ
سیوگ ہی دے تو ہوسے باہم ہیں اور ہمارے ہی میں میں شہیں ہم انہیں کیے کنٹروں کریں۔

بہرحال ہم شرمندہ ہیں جب میں نے اس فیسرس نپ جن کی یہ بات سی تو حیرت ہوئی کہان جنات کی قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اندراحب س اور مخلوق خدا کی خدمت اور در دکوٹ کوٹ کر مجرا ہواہے۔

# مندسے شعلے الكما، چيلوں كاغول

ہم آ کے چلے تو ہمیں چلوں کا غول جود کھنے میں تو جیل لیکن وہ کسی بڑے جہز کے خرنیں سے ان کے مند سے شعلے اور ان کی ، واز بہت گر بن وارنگل ربی تھی ان کا جوم نہیں تھا بلکہ لائٹر کے مند سے شعلے اور ان کی ، واز بہت گر بن وارنگل ربی تھی ان کا جوم نہیں تھا بلکہ لائٹر کے لائٹر سے جو مسلسل اُڑر ہے تھے اور ایک پریش ن کن شور تی جو ہر طرف پھیلے ہوا تھا۔ چیوں کا کام سار اون اس میدوں کے پھیلے وسطے پہاڑی رقبے پر اڑ نا اور گرانی کرنا تھا۔ وہ ہر اس جگہ پر نظر رکھتے تھے جہاں سے نظنے کا کوئی امکان ہوسکنا تھا۔ دن رائت ان کا بہی کام تھا انجی ہم ان چیوں کے جنائی حال سے من بی اور ہے تھا تو کہنے میں احس سے ہو چھا تو کہنے وال کے بیاں کا سب سے خطر ناک پہر و دینے والا کہ میں اور چیز دکھا تا جا ہتا ہوں جو یہاں کا سب سے خطر ناک پہر و دینے والا کروں ہے۔

#### خون خوار جيگا ڈروں کي فوج

پھر ہمیں غار کے اندرایک اور غاریں لے جایا گیا جید جلتے ایک طویل تنگ غار سے نگلے قوالی ساتھ ہوئے گئے۔
سے نگلے قوالیک اور میدان مسلیا۔ اس میدان میں تھوڑی دیر چننے کے بعد کیا دیکھ کہ چگاوڑ ٹما ایک مخلوق ہے ،جس کی گردن الی ہے جیسے بنٹے کی گردن ہوتی ہے۔ باتی سار، جسم چگاوڑ کی طرح ہے۔ وہ جگہ جگہ ایک ایک کرے خاموش بیٹھی ہوئی۔ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی۔ بالکل

میں جیران ہوا ساتھ حاتی صاحب کا بیٹا عبدالسلام نے میری جیرانی کو محسوس کرتے ہوئے یو چھا کہ کیول جیران ہورہے ہیں۔ ؟ میں نے کہا کہ حیرت کی وجہ دراصل یہ ہے، ان کا کام کیا ہے ؟ اور یہ فاموش کیوں ہیں ؟ اتن ما کھوں کی تعدادیں ان کو آخر کوئی تو ڈ مدداری دک گئی ہوگی۔

یہ ماری بہ نئی جیرت اوراستھانی کیفیت بیں ہیں ن کردیں۔ میری جیرت کودیکے کر عبداسل م کہنے لگا بھی چیز تو آپ کو دکھانے کیسے مائے تھے۔ یہ دراصل خون خوار اور پھاڑ کھانے وال مخلوق ہے جن ت تو ہوگوں کوشک کرتے ہیں یہ جنات کوشک کرنے میں حرف آخر ہیں۔

#### جنات کودی جانے والی سزائیں

ان کا کام ہے ہے کہ جب بھی کوئی جن یہاں اثرتا ہے قواس کو پہلے ہے بھی سزادیے بیل پھر بڑی اور بھی عک سراویے بیل اوران کے اندرایک فطرناک مواد جے انس ن کی زبان یا دنیا کی تھیوری کے مطابق فی سغوری کہیں۔ پہلے آتھوں بیس بھر کا توں بیس ور پھرنا ک اور زبان بیس بھر دیا جاتا ہے ان کوکالی زنجیروں بیس با ندھ دیا جاتا ہے۔ وہ زنجیروں وہ ذنو شکتا ہے اور نہ بی ان زنجیروں مور نجیری ساتی طاقت ور بھوتی ہیں جنہیں وہ نہ تو شکتا ہے اور نہ بی ان زنجیروں ہی ہو نہیری ہوئی ہاتھ دیگا ہے تو اس کا ہاتھ مور دور ور سے جد اور رہ بھوسکتا ہے بلک اگرای وقت ان زنجیروں کوکوئی ہاتھ دیگوں سے دور دور حسنیں ورسویا کہ تخرید کیا آوازیں ہیں تو میری جرائی پر عبد اسل مجن بولا کہ ہے جنات کی خوفناک جی بیرائی پر عبد اسل مجن بولا کہ ہے جنات کی خوفناک جی بیرائی پر عبد اسل مجن بولا کہ ہے جنات کو میری جرائی پر عبد اسل مجن بولا کہ ہے جنات کو میری خرائی پر عبد اسل مجن بولا کہ ہے جنات کو میری نافر پنی پر مزادی جاتی ہے۔

# ائتائى ۋھىك چورجن كىسزا

پھر عبد الرشید جن خود ہی کینے لگا ہیں آپ کوان شرار تی ور باغی جنات کی سزا میں وکھا تا ہوں ہم غار کے ایک اور دھانے کی طرف چل دیئے جسے جسے ہم جیتے گئے غار کا دہانہ پھیلتا گیا اور اغر ہی ، ندرا یک سے ،ور گوشت کی طرح کی جلنے کی ہو آر ہی تھی جب ہم قریب پینچے تو احساس ہوا کہ میدا یک جن کو مزادی جار ہی ہے جو لوگوں کے گھرول سے کیا گوشت جرا کر کھ تا تھا اور ہے شار وار دائیں اس کی اسی طرح کی ہیں اور میدان وار دائیں اس کی اسی طرح کی ہیں اور میدان وار دائوں میں ہے شار و فعدر نئے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اس ہے قبل بھی میر مراس پاچکا ہے گئی ہر بار ہیں جا تھی ہو اس ہے ہی سابقہ عادات پر باتی رہتا ہے۔ اس ہوراس کی سزا بہت تخت اور بہت کڑی ہے تا کہ اس کو تھیجے ہو ہم آگے جیے تو اس ہے بھی زیر دہ خت سز اتھی اس کو و کھتے ہی پہلی دفعہ جھے پسید سمی اور در میں تھرا ہے شروع مرائی یا الٰہی اتی تخت اور اتنی اور یہت تا کہ سز ایش گلان نہیں کرسکتا۔

مزاکی تقی کہ و ہے گی تھی جس کے دندانے تکوار جتنے بڑے یعنی ہر دندانہ تکوار ہے۔ بھی بڑا ہوتا تھا بڑے بڑے فیر و ہال ہے بھی بڑا ہوتا تھا بڑے بڑے فطر تاک دیو دوراکیک پہاڑ پر چڑھ جاتے بھر و ہال ہے ہے تیز ہوا کی ملرح دوڑتے ہوئے آتے دہ جن تخت طرح ہے بندھا ہوا تھا اس کے اندر دہ تنظیمی گاڑھ کر وابس جب تھینچہ تو ساراجہم ایسے ادھڑ جاتا جیسے ریشہر بٹر ہوگی ہو۔ خت بد بؤ چھنیں ہولتاک وازی بس ایک انوکھا اور بدتر بن اذیتوں کا ماحول تھ جو خت بد بؤ چھنیں ہولتاک وازی سراکی انوکھا اور بدتر بن اذیتوں کا ماحول تھ جے بی انفاظ کیا بس بیان نہیں کرسکتا اب تکھتے ہوئے میراقلم کانپ رہا ہے اور جہم میں لزاط ری ہورہا ہے حالا مکہ میرا بھین اور ساری زندگی جناتی دوتی اور جنات کے میں لزاط ری ہورہا ہے حالا مکہ میرا بھین اور ساری زندگی جناتی دوتی اور جنات کے ساتھ پھران کے شادی بیاہ خوثی اور موت دلا دے سب چگران کے شادی بیاہ خوثی اور موت دلا دے سب چگران کے شادی بیاہ خوثی اور موت دلا دے سب چگران کے شادی بیاہ خوثی اور موت دلا دے سب چگران کے شادی بیاہ خوثی اور موت دلا دے سب چگران کے شادی بیاہ خوثی اور موت دلا دے سب چگران کے شادی بیاہ کی دیا ہے۔

میں نے اپنی زندگی میں بے شار واقعات طوفان اور جناتی لڑائیاں اور کارتاہے دیکھے میں۔آگ خون کے سندراور پہاڑ دیکھے میں ڈرانہیں کانیانہیں سہانہین کیکن بی منظرای تھاجس نے انگ انگ اور روئیں روگی کے اندراکی طوفانی انجل مجادی۔

#### آخراس كاقصوركياب...؟

میں نے پوچھا اس کا قصور کیا ہے...؟ آخر ایس کون خطرناک اور برا کام کیا ہے...؟ تو مجھے بتایا گیا کہ بیانسانی عورتول سے زنا کرتا ہے...! ہروہ جن جومورتوں کی عز توں سے کھیلے۔ اگر وہ پکڑا ہوئے تو اس کے ساتھ ہی ص ہوتا ہے اور سے خوب سزا دی جاتی ہے۔ بعض تو س سزا کے دوران مرج نے بیں اور حل کر را کھ ہوجائے بیں۔ کیونکہ جنت اگر کوئی برائی کرتے بیں تو س کی سز ہوئی جا ہے کہ آخر اس سے جہ ت کی بہت زیادہ بدنا کی ہوتی ہے۔

# محاني جن بابا بمران اعنى جناتى جيل

ہم بہی منظرد کی دہ ہے تھے ور با تیں کررہے تھے کہ اب کے سے بی منظرد کی دب بابا تشریف ارت ہے ۔ ہم سب ان کے دب بیل کھڑے ہوگئے۔ فرور نے گئے۔ میں مدینہ بی فرر ان ہوگئے۔ فرور نے گئے۔ میں مدینہ بی فرر ان ہوگئے۔ فرور نے گئے۔ میں سب ہے ہوئی اور خطرناک جیل و کیھے آئے ہوئے ہیں۔ میں اس جیل کا نگران ہوں۔ بھر نہول اور خطرناک جیل و کیھے آئے ہوئے ہیں۔ میں اس جیل کا نگران ہوں۔ بھر نہول نے اپنی بیک اوجواب بات بتا لگ فرمانے کی انہوں نے جھے بیدہ بتا لی کہ جو تھی مخت میں جیٹھا تھ تو انہوں نے جھے بیدہ بتا لی کہ جو تھی مخت خطر سے جی میں جیٹھا تھ تو انہوں نے جھے بیدہ بتا لی کہ جو تھی مخت خطرے میں ہو، پر بیٹان ہو، و تم ن کا خطرہ ہو ، جنات یا کسی حادثے کا باللئے کا باانحوا کیا مال کے تم ہونے کا جیس بھی خطرہ ہو بس فوری طور پرامن میں جا ہے۔ وہ دی ہیں مال کے تم ہونے کا جیس بھی خطرہ ہو بس فوری طور پرامن میں جا ہے۔ وہ دی ہیں ہو ایک میں مادن کھوا پڑھے برحاست بھنی وضو ہے وضو۔

#### أيك انوكمادا تغه

اس گیررہ رفتے الاوں کی رات میں پکھ معمولات کررہا تھا۔ اجا تک ایک ایک اید انو کھ واقعہ ہوا جو آج ہے قبل نہیں ہوا تھا ہے بات اس سے مکھ رہا ہوں کہ بیدائی جنات ہے دو تی ہم کل کی بالمش فدمل تات ان کی شادی گئی ش آتا جاتا 'بیسب پکھ ہوتا ہے پھر وہاں کے مشہدات اور حمرت انگیز واقعہ تان کی دنیا کے رنگ وروپ دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ایک سے بڑھ کر میک ہے لیکن آج جو واقعہ ہوا وہ س طرح ہوا کہ میں ایک خاص ورود شریف پڑھ رہاتھ کہ مجھے او کھی آگئی میں نے اپنے آپ کو ایک بہت میں بڑے سرسبزشاداب جنگل میں پایا۔ وہ جنگل کم جنت زیاوہ ہر طرف سبز ہشاوانی رعن کی اورمقام حیرت ہی حیرت برطرف بھول کلیاں۔ میں ای حیرت میں کم اور مسلسل گھوم رہا ہول کدا یک نہایت حسین برزگ لے جو کد صلی بچھ کر بزی تھے پر بھے بڑھ رہے تھے۔ مير عقدم ان كقريب جاكروك مكة اوريس خاموش أنيس وكيد باتع اورول بی دل میں سوج رہاتھا کہ بیکون ہیں؟ بیکونی جگہ ہےاور بیکونساؤ کر کررہے ہیں؟ بہت دریتک سوچتار ہالیکن وہ درویش، پنے ذکر میں مشغول رہے۔ انہول نے میری طرف کوئی توجینیں کی بس خود بخو د میری زبان پر سورۂ اخلاص جاری ہوگئی اور میں نے سور وٗ ا خلاص اُ دیکی اُ دی کُی آ دا زمیس پڑ هنا شروع کر دی میرے پڑھنے ہے اس جنگل کے ہر ذرہ نے یہی سورۂ پڑھنی شروع کر دی۔ ایک ایساانداز اور کیفیت شروع ہوجا تی ہے کہ میں خود حیر ان کہ البی ہے کیسا منظر ہے۔ میں خود انجمی تک وہ پر لطف منظر نہیں بھول سكاريس يس بيس خير سوره اخلاص يزهد بابول اور بهت تيزى سے يزهد بابول كجھ بی در کے بعد میرے مندے شعبے نکلنا شروع ہو گئے میں ڈرگیا کدیے کیا ہوالیکن پڑھنا نہیں چھوڑا وہ شعصے نہیں تھے بلکہ نو رتھا اور ہرطرف نور ہی نور بس دل جیے ہتا تھا کہ میں یر حتاج وزر ریکا کید وه درولش مصلّم سے اسٹھے تو ان کے اٹھتے ہی وطلسم ٹو ٹا۔

# يد معزت خصر عليه السلام بين ...!!

انہوں نے دعاشر دع کی مختر دعا کے بعد میں خود بخو دخاموش ہوگی وہ الشخص مصافی انہوں نے دعاشر دع کی مختر دعا کے بعد میں خود بخو دخاموش ہوگی وہ الشخص مصافی کیا گلے ملے میر اہاتھ کو چوہا بیار کیا لیکن بات نہیں گی۔ پھر میر اہاتھ پھڑ کر چلنا شروع کر دیا اب وہ اور بی بھر دنوں سورہ اخلاص پڑھ دے تنے اس کے پڑھنے سے محسوس ہوتا تھا بہا دافا صلے کم جورہا ہے اور بھم بہت تیزی سے فاصلے منزل اور تدم طے کر رہے ہیں لیکن شادا ہے جنگل طرفیس ہورہا تھا۔

ہر قدم نی خوبصور تیال نیاحسن و جمال نیارنگ دروپ اور نی دنیا کمتی تھی محسوں سے ہور ہاتھ کہ وہ درویش جمجے وہال کی سیر کرار ہے ہیں بس ان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے اور ہم مسلسل سفر کرر ہے ہیں۔ سفر میں سور ۂ اخلاص اور قدرت کے مناظر و کیھنے میں ایسا محو تھا کہ منزل کا احب سی نہیں ہوا کہ میں کہاں ہوں 'کتنا فاصلہ طے کر رہا اور جانا کہاں ہے۔ بس سفر جاری تھا۔

بہت دریے بعد ایک محل اور بہت ہی خوبصورت محلوں پر نظریز ک ن سے حسن و جمال کا انداز وہیں کیا جاسکتا ہم دونوں اس کے اغدر داخل ہوئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ حاجی صاحب صحالی یا پاعبدانسلام باور یکی جن اور یا تعداد بزے جنات مسندشین میں برطرف خوشبور یک بی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہماراا تنظارتھ اور بس ہم <u>پہن</u>ے تو محفل میں سور ہُ اخلاص کی تلاوت شروع ہوگئی مختلف قمر اُت بیں سور ہُ اخلاص پڑھی جار ہی تھی' آواز الیمی دکش اور برسوزتھی کہ برمخص کے آنسور دال تھے۔ پہیے تو میں نے محسوس ندکیا لیکن پھرد یکھا تو معلوم ہوا کہ بیدو ہی درولیش ہیں جو مجھے ساتھ لائے تھے بیان کی واز تقى مار نكه مير ب ساتھ بيٹھے تھے ليكن سورة اخلاص كى آ داز ميں، يى دلكشى اور سور تھا كە خودا ہے وجود کی خبرنہیں تھی۔ میں نے قریب ہی ہیٹھے ایک جن سے یو چھابیدرویش کون میں؟ وہ حیران ہوکر بولے که آپنہیں جانتے؟ بیدهشرت خصر علیه اسلام میں ۔سور ہُ اخلاص کے عشق میں ادر ہراس شخص ہے عشق ومحبت کرتے ہیں جوسور وُ اخداع کا ورد ر کھتا ہو کیومکر حضرت خضرعدیہ السلام خود سارا دن سور ۂ اخداص ہی پڑھتے ہیں ادر بیخود فر ما تے ہیں و چخص مقام ولا بہت تک نہیں بہنچ سکتا جوسور ہ اخلا<sup>ی</sup>ں نہ پڑ ھتا ہو۔ بس مختصری بات کر کے ہم خاموش ہو گئے اور سور ہ اخلاص کی قر اُت جارتی رکھی اس کی تلاوت شم ہو گی۔ ہرآ نکھ اشک ورتھی اور ہرطرف نور ہی نورتھ ۔ پھر کھانے کی

دعوت شروع بموتى اور دسترخوان وسيع قفامه

### سوره اخلاص كى بركات اورثمل كااذب عام

حفرت خفر علیہ انسل مفر مارہے تھے اور میری جیرت بڑھ رہی تھی۔ ساتھ ہی حاجی صاحب اور معانی بابا بیٹھے میہ باتیں س رہے تھے حفرت خفر عبیہ اسل م نے سور ہ اخلاص کی جو بر کات بتا کمیں ووسب ما کھوں جنات نے قبول کیس بلکہ حفرت خفر عیہ اسلام نے سب کواج زمت دی مجھے خاص الخاص اجازت عط فر، کی اور میں ہر پڑھنے واے کو بھی جازت دے رہا ہوں۔

### كياآپ رين كامسافر بنا جائية بن؟

فر ، یا آگر کوئی شخص بغیراسب رقم سواری اور پر سپورٹ کے رقح اور زیارت حریش ا چاہت ہے تو دہ نو چندی ( نے چاندگ) جمعرات سے پہنے دن 1100 بارسور ہ اخلاص اول آخر 1 ، بارورو دشر بیف پڑھے دوسرے دن 1000 بارتیسرے دن 900 بار پڑھے روزانہ طرح بردن ایک سوم کر تا جائے آخری دن یعنی گیار ہویں دن سو بار پڑھے روزانہ ایک بی وقت اور آیک ہی جگہ ہوتا کے عمل شی طاقت اور تا ثیررہے سفیدلب س اور خوشبو لگا کر میس کیا ج نے ہم ، ہیم کس ای طرح 11 دن کیا جائے ہی میمل جاری رکھے نافے شرک سے آگر مرا دجلد پوری نہ ہوتو عمل نہ چھوڑے جاری رکھے۔ ایسا نیمی نظام چلے گا اور اس کے ساتھ ہوگا کہ بیر خودسوج نہیں سکے گا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوگی ہی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہوگا کہ بیرخودسوج نہیں سکے گا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوگی ہی ہو جائے گا

#### سورهٔ فاتحهاورسورهٔ اخلاص کا خاص عمل

اس مل کے بٹانے کے بعد ایک مل اور فرمایا جس متم کا مسلہ ہو، ور کو کی بھی ناممکن مشکل ہو جو کسی طرح بھی حل نہ ہوتی ہو ہر طرف سے کوشش اور محنت کر کے تھک سکتے ہوں کسی طرف سے راستہ نہ کھاتا ہو موت کے علاد وکوئی راستہ نظرنہ آتا ہوتو الی حاست اگراآپ کوکی وقت تنہ کی ہے تو بہتر ہے ادات یک ہے کے بعد 4 مل کھے ایک بی سام کے ستھ پڑھنے کی نبیت کرے بہتی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 101 برسورہ اضاص مع تشمید پڑھے اس طرح بردگعت میں پڑھے بہ وھیان اور توجہ النہ کی طرف ورخ می حضوری ہو (ہاتھ میں تنبیج ہے سکتے ہیں) سلام کے بعد سربر ہنہ کریش ور کرخ میں باز و سے تمین نگاں کر باز واور کندھا نگا کریس جیسے صالت حرم میں ہوتا ہے بھر 500 ہر رہورہ کا قاص پڑھیں اور وائح ورود شریف 11 بار پھر جشنی و برسارے ممل میں گئی ہے تی ویرخوب گڑ گڑ کر بھاری بن کروہ کر اور ورود شریف 11 بار پھر جشنی و برسارے ممل میں گئی ہے تی ویرخوب گڑ گڑ کر بھاری بن کروہ کریں رورو کر ہنگیں کہ جسم کا رواں میں گئی ہے تی ویرخوب گڑ گڑ کر بھاری بن کروہ کریں دورو کر ہنگیں کہ جسم کا رواں کو رہا نہ وجائے بہت کمی اور عاجز اند وعا کر کے پھر 100 بارسورہ اضاص پڑھیں ور پھرسورہ اخلاص پڑھتے ہوئے لیت جا کیں ۔ بیٹل پڑھ عمد یا بیکھ ون سنتقل کریں ۔ اور قدرت کے بکر در متایت اپنی طرف متوجہ ہوتے ون سنتقل کریں ۔ اور قدرت کے بکر در میں ہے ۔ ورضایت اپنی طرف متوجہ ہوتے ور کھیں آ ہے جیر دن رہ جائیں گئی ہے ۔

# پرهیں... اور سچامشاہدہ کریں

پھر یک ور مل فرای کہ کھاتا کھ تے ہوئے سور و خلاص پڑھتے رہیں اگر درمیان
میں بات چیت ہورہ ہی ہوتو بھی حرج نہیں کھاتا کھاتے ہوئے سور و خلاص پڑھنے
سے رر آ پیس برکت کھانے میں صحت ماعلیٰ امراض کا خاتمہ گھر بلو محصیٰ بھگڑے ورمشکلات کا خاتمہ بھی ہوتا ہے جو بھی ہیں کرے گا دہ پریٹ نیول سے ایسے
بھگڑے ورمشکلات کا خاتمہ بھی ہوتا ہے جو بھی ہی کی کونو کری چاہئے کی کو کھلا رز آ چاہئے
کی گو جسے ہو بادلول کو اور کرے چاہئے کی کونو کری چاہئے کی کو کھلا رز آ چاہئے کی کو کھلا رز آ چاہئے
کی وحقد مات میں کا ممایل چاہئے کئی کو اول و چاہئے کوئی او ماد کی تربیت سے
پریشان ہے ۔ قرض اتار ناچ ہتا ہے خواہ دل کی جو بھی مر دے وہ برکھانے کے درمیان
بروضو کے درمیال مسلس سور کا ضائص بڑھئے بھر قدرت رہی کا مشاہدہ کرے۔

### خضرعليه السلام سے ملاقات كاعمل

میں نے حضرت خطر علیہ السلام سے عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل کہ آپ سے ملاقات
ہوجایا کر سے فرور یہ جو شخص سور و اخلاص کثر مت سے پڑھتا ہے ہیں اس شخص سے ضرور
ملاقات کرتا ہول جا ہے جس حاست میں ہو ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ جھے سے تخاطب
ہوکرتا کید سے فرو نے لگے کہ آپ کا سوا کروڑ بار پڑھا سور و اخلاص ہی ہے کہ میں خود
علی شرکا تہوں جو آپ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا اور اس کی
مشکلات میں اس کا ساتھی ہوں گا کیونکہ جھے آپ سے محبت ہور پھر حضرت خضر
علیا اسلام نے میر سے کا ندھے پر ہاتھ ورکھ کرمز یدفر مایا جو آپ سے نفرت کر سے گا اس
علیا اسلام نے میر سے کا ندھے پر ہاتھ ورکھ کومز یدفر مایا جو آپ سے نفرت کر سے گا اس
کے نقصہ نات ہوں گے اور پر ایٹنا نیوں سے بھی نگل نہیں سکے گا۔

### خضرعليه السلام كاايك اورعمل عبقري قارئين كي نذر

۔ کیے مختر عمل مزید فرہ یہ کیونکہ انہوں نے عمل تو نو کھے فرہ نے ان میں سے چند عبتری کے قار کین کی نذر کررہا ہول کہ جو شخص کی پرندے جانورکو دیکھ کر 3 ہار سورہ افلاص اول آخرا کیک ہار درود شریف پڑھے گا اور تصور میں پہکے یہ انتداس کا ثواب میں نے اس جانور کی روح کو جربی کردیا اور اس جانور کو میر سے لیے دعا میں لگا دے جو ایسا کرتا رہے گا وہ ایسے ایسے تخت سے شخت حالات سے نظے گا کہ خود دیکھنے والے جران ہوگا کہ یا انتدا دیسا ممکن کہے ہوا؟ اس کی بھی آپ میں کو اجازت ہے۔

### لا ہور کے شاہی قلعے میں درویش کی تربت

امھی پیچھلے دنوں کی دہ ہے میں عبدالسل ما دور بی جن طابق صدب اور صحافی بابا اور میٹار جنات ہم سب اکتھے ہوکر لا ہور کے شاہی قلعے کے تیسرے تہد خانے میں

ایک مشہور صاحب کمال درویش کی تربت پر بیٹے سور و اخلاص پڑھ رہے تھے۔ ایکا کی ش نے اپنے اور ایک غنودگ ی محسول کی ، حالا مکد عام طور بر مجھے غنودگی محسوں نہیں ہوتی۔ میں نے محسوں کیا کہ میرے اوپر کوئی چیز گر رہی ہے، لیکن گرنے کا انداز ایے ہے، جیے بھوں کی پیل گرتی ہیں۔ میں بالکل بےسدھ ساہو گیا ،دل پر غنودگی نہیں تھی الیکن جسم ہے جان تھا۔اور مجھےاس بات کا بھی احساس تھا کہ محالی ہو کے علہ وہ اور لا کھوں کی تحداد میں س رہے جنات موجود ہیں۔ ویسے بھی میرے س تھ ہرونت جنات کے لئکر علتے ہیں۔ ساری کیفیتوں کے بعد میں نے ، یک چیز ، ور مزید محسور کی اب میرے اوپر ملکی کی یانی کی بھوارا سے کہ جیسے گل ب کے بھولوں پر شبنم ہوتی ہے ۔ وہ گرنا شروع ہوگئی۔خوشبو بڑھ گئ کیفیات میں اضافہ ہوگی اور میں مد بوش اس خوشبو کو چتول کے گرنے کواورروحانی بھوار کوسٹس یے جسم پر. ورایے دل پرمحسوں کرر ہاتھا۔ بیر کیفیت بہت ویرر ہی ! بل بیشار ہا اورمسلسل سور وُ اخلاص ير عتاريا إاور خوب ير عتاريا ا

### ميرااحماس كون يره هي ....؟

اچا کک سی بی بوبی وازآئی کہ چلیں اس وقت ہو کر میں چونکا ہیں نے سی بی بابا
اور حاجی صاحب ہے اور ایک جیل کے داروغہ تھے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا کیفیت
ہے ؟ باتی حضرات خاموش ہو گئے لیکن صحابی بابا مسکرا و بیئے فرہ یہ کہ یہ اولی اللہ اور صالحین کی تر ہتو ل پر جواللہ جل شاید کی طرف سے انوارات اور برکات نا رہ ہوتی اور صالحین کی تر ہتو ل پر جواللہ جل شاید کی طرف سے انوارات اور برکات نا رہ ہوتی ہیں ہیں یہ وہ چیز تھی۔ ان کی تا زگی اس کی خوشبوا ور اس خوشبو کا ایک انو کھ احساس ایم کی ہیں ہوتے ہوئے بھی ہم محسوں کر رہ ہمول اور ش یہ بیاحس سے جھے بھی شہول سکے۔

قار کین! آپ نے اغاظ تو بڑھے ہی ہوئے میرااحساس کون پڑھے ۔ اور پڑھ جھی کیسے سکتا ہے۔

# روحانی ونیا کو کیسے جمعہ، پر کھ سکتے ہیں....؟

جھے ہے تار ملنے والے خطوط میں اوگ پیہ کہتے ہیں کہ پیسب و قعات وہو کہ اور فریب ہیں' وہ کہتے ہیں بیر محض کیک ڈھکوسد ہے لیکن اکثریت میرے اس کالم سے ورمیرے ان مشہرات سے نفع اٹھ رہی ہے۔ کھے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سلے کو بند کر دیا جائے جو حفرات سے ہوتیں کہتے ہیں وہ بھی ہے ہیں ان کا برتن ہی اثنا ہے ان کا ظرف ہی اتن ہے۔ روحانی دنیا ہے ان کوشنا سائی ہے ہیں۔ اس دنیا کو وہ کسے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھا ہے۔ اس دنیا کو کسے بھی پر کھ سکتے ہیں۔ اس دنیا کو وہ کسے پڑھ سکتے ہیں۔

#### ناويده قوت كياتمي؟

خیریں صحافی بابا کے اصرار پر ، ٹھا جبکہ اٹھنے کو میراد رقبیں چاہ رہاتھ لیکن اٹھوتو گیا چگٹیں سکا۔ میں بھر بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے کہ کہ کوئی نا دیدہ ی قوت ہے جو جھے اٹھنے نہیں دے رہی میں کیا کرول۔ پہلے کی طرح سب خاموش لیکن صحافی ہو ہمسکرا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہی بتا ہے کہ اس ندا ٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ فریانے لیکے صاحب مزار جو کہ صاحب کی دردیش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جارے ساتھ اور ہیٹھیں اور پچھ کہیں پچھٹیں سور ہُا خلاص کا مزید ہویددیں۔

یں میں کو وراند ہے وران مروع ہوگیا۔ بہت دیرتک صالت سکرات میں سورہ افلاص پڑھتار ہااوراللہ ہے وقتی کرتار ہا کہ اے اللہ اپنے اس بندے کی روح کو میری طرف ہے ہر یہ پہنچا 'بہت دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں جات آنا شروع ہوگی ہے میرک نانگوں میں 'میرے دل میں 'میرے یاؤں میں جان اور حرکت بیدا ہوئی ۔ میں بچھ گی کہ ان کی طرف ہے اجازت ہے میں سلام کر کے افٹ 'صی لی باباور دیگر جنات میرے منتظر تھے۔ مجھ ہے فرہ نے لگے ان کو آپ سے محبت ہے۔ اس لیے سے کوج نے نہیں دے دہے تھے۔

#### ب ذره اور ب حیثیت سے اتن زیادہ محبت ...!

یں نے ن سے کہ بیل جب بھی حضور سرور کو نین می الی آئے کے روضہ اطہر پر جا تا ہول دہاں بھی بچھے روک میاج تا ہے ابھی نہ جاؤ۔ وہاں بھی جھے ہے حیثیت سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ ایک ہے ذرہ اور بے حیثیت سے اتنی زیادہ محبت میں کیا اور میری دوقات کیا۔

# سورة اخلاص اور درود شریف ہے لا ہوتی جسم یا تھیں

لیکن ایک چیز جو بار بارمیرے تجر بات اور دیکھنے بیس آئی ہے وہ یہ کہ جن لوگول کو بیس نے میہ چیز بتائی ہے کہ کثرت ہے سورہ اضاص اور ورووشریف پر حیس! یہ وہ چیز میں ایک بیس جوالقد کی بارگاہ میں بندے کوصاحب مقدم بنادی تی بیس اور صاحب کماں بنادیتی بیس جوالقد کی بارگاہ میں بندے کوالیا جسم عطاکرتی بیس جوجہم یا ہوتی ہوتا کماں بنادیتی بیس جوالقد کی بارگاہ میں بندے کوالیا جسم عطاکرتی بیس جوجہم کی ہوتا ہوتی ہوتا ہے۔ وہ جسم ٹیم سر کرتا ہے عالم ہیں جن کے بارے میں قلم رک لا ہوت کی طاح ہیں جن کے بارے میں قلم رک جاتا ہے۔ زبان گنگ ہوجاتی ۔ وہ اس عالم بیس جن کے بارے میں قلم رک جاتا ہے۔ زبان گنگ ہوجاتی ہوتا ہے۔

الفاط خبر جائے ہیں اعقل کے سانچے پھی جاتے ہیں سو چول کے دھارے رخ بدل لیتے ہیں 'نگا ہیں پھرا جاتی ہیں اور سانسیں رک جاتی ہیں۔ کیوں؟ وہ ایک پراسرار دنیا ہیں جس کا ہیں نے ایک مرتبہ پہنے بھی نڈ کر دکیا تھا۔ جن کو ہم عام طور پراڑ ل طشتریال کہتے ہیں وہ اس ہی دور کی دنیا ہے اوران کی سائنس ہم سے کہیں زیادہ او پُجی ہے ان کی دنیا ہم ہے کہیں زیادہ او پُجی ہے اور ن کی کا مُنات ہم ہے کہیں زیادہ او پُجی ہے اور ن کی کا مُنات ہم ہے ذیا دہ اُو پُجی ہے۔ ہم ال کی ترتی تک پہنے تھی نہیں سکتے جس ترتی اور شکنا ہو بُحی نہیں کیتے جس ترتی اور شکنا ہو بھی تھی دو ہی تھے جس ترتی

### عالم لا بهوت عالم ملكوت عالم جبروت

ا يك دفعه يجه محالى باباأس جهال يس في المحيّة وبال جاكر جهيما يك واقعه ياداً يا-حصرت شاہ عبد لعز مز محدث وہلوی رحمة القدعديد كى خدمت على ايك مخف آئے كہنے کے کہ شیخ آپ کی خدمت میں تزکیفش کیلئے آیا ہوں دل کی دنیا کواللہ کی محبت میں ڈ بوے کینے آیا ہول مجھالقداللہ کے بول سکھنے آیا ہوں۔ اگر آپ کے قدموں میں جكه ل جائے ۔ يُتُغ كى خدمت يى بهت عرصه رب بہت عرصه رہے۔ حضرت كى خدمت میں رہے ہوئے زندگی کے بہت سے دن رات گزر گئے ایک دفعہ عرض كرنے كے كي الله كا كات بهت وسيع بي الله كى قدرت كے مف براورمن ظر د کھنے جا ہتا ہوں چونکہ صاحب استعداد ہو گئے تھے برتن برا ہو گیا تھا کثنے فرمانے لگے احیما ٹھیک ہے۔ بیدونیال لواور جنگل میں جاؤ۔ وہاں ایک ریجھ مے گا اس ریجھ کو بیا روٹیں ڈال دینا۔ وہ روٹیال منہ میں ڈال کر جیے گائم اس کے پیچھیے جینے جانا اور پھر قدرت کے جومظاہرومن ظرنظر آئیں وہ مجھے کریتا نا انہوں نے روٹیال لیں اور چل یڑے۔ بہت دیر چینے رہے ' ترخر جنگل میں بالکل سیاہ ایک ریچھ مد اس کو روٹیاں ڈ الیس اس نے مند میں میں اور بھا گنا شروع ہو گیا ہے اس کے پیچھے بھا گئے رہے وہ ایک غارمیں چلا گیا بہت کمی غارتھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ چلتے رہے چلتے رہے آخراس غار کا دهاندقریت کی توروشی نظر آئی وه ریجه دیال غائب بوگیا اور بدو ہاں بنج گئے اور جیران ہوئے کہ ریوکوئی دنیا ہے؟ وہاں ایک چھس ملا۔

سناہ صاحب کے خادم نے اے سلام کی انہوں نے سنام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعداس خادم نے بوچھا آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے نہ ہم انسان ہیں اور نہ جنات ہیں' نہ فرشتے ہیں۔ ہم کو کی اور گلوتی ہیں اور پھر اس نے پڑھا اٹحد دنند رب الع لمین کہ انتدا کیک عام کانہیں عالمین کا رب ہے۔ بیکوئی، ور عالم ہے اس عام کوتم نہیں جائے۔جاؤتم نے قدرت کے من ظرومظاہرد کھنے کی تمنا کی تھی وہ تم نے دکھیے سے اس ہے آگے مت جاؤلی تم نے دکھیں کہ اور عام بھی ہیں ہی پہیں ہے و لیس مرا جاؤلہ وہ خادم پہیں ہے وہ ہی ہوئے۔ والیس سر کرتے کرتے شنخ کی خدمت میں پہنچ جیران ویر بیٹان تھے کہ بیریں نے کیا دیکھ لیا۔ شنخ ہے جا کر عرض کی۔ شنخ نے تور' فرویا الحمد لقد رب العالمین۔'' اللہ'' عالمین کے رب ہیں عالم کے نہیں ور پھر فرویا میری زندگی تک بیاج ت کی کومت بتانا۔

کے دفعہ محالی باب کے ساتھ میں نے ایسے ہی ایک عالم کی سیرکی کیا تھ؟ کیسے تھ؟

مس طرح تھا؟ میرے پاس نداخہ ظ بیل ندواقع ت بیل سوے کیفیات کے وہ
کیفیات میں نفظوں میں اوائمیں کرسکتا۔ آپ سے دھوکہ مجھیں یا فریب کوئی پکھ
مجھے کوئی بکھے۔ بال مجھے ، تنا ضرور علم ہے کہ برخض اپنے برتن کے بقتر میری ان
باتوں کا مطلب لے گا۔

# ملكوتى اورلا موتى لباس ك حصول كيلي متوجهون...!

جو بہ تمل میں آپ تک پہنچا تا ہوں ور آج جو با تمل پہنچا رہا ہوں وہ بت سورہُ فاقحہ اور سورۂ خلاص کے متعمق ہے کہ سورۂ اخلاص پڑھنے و لا کو کی بھی شخص کے تک اسائنیں ملاجس کو ملکوتی وراد ہوتی ہاس نہ مل ہو۔ پڑھ مشرط ہے، ور بہت زیدہ میڑھنا شرط ہے۔ اور شکے کوکر تا اور گئ ہے بچالا زم ہے۔ ورنہ نفع نہ ہوگا۔

## صحابي بابا كاخاص مديية سورة اخلاص كأعمل

سورہ اضاص کا بنیے عمل دیتا ہوں دور کھت نمی زنقل پڑھیں س کی ہر رکعت میں 101 ، رسورہ اخلاص پڑھیں دوران نقل ہوتھ میں تشہیج لے سکتے ہیں سیکن تیجیج صرف نو فل کیسئے ہے فر رکف کیلئے نہیں ۔ دونقل پڑھنے کے بعد سجدے میں گر کے گیارہ دفعہ سورہ ٔ خلاص پڑھیں بھر سجدے سے اٹھ کے گیارہ دفعہ سورہ ُ خلاص پڑھیں' پھر سجد ہے میں گر کے گیارہ دفعہ سورۂ اخلاص پڑھیں کھر سجد ہے ہے اٹھ کے گیارہ دفعہ سورۂ اخلاص پڑھیں۔ ای طرح گیارہ دفعہ سورۂ اخلاص پڑھیں۔ ای طرح گیارہ دفعہ سورۂ اخلاص پڑھئی ہے اور اٹھ کر بھی گیارہ دفعہ سورۂ اخلاص پڑھئی ہے۔ اس کے بعد گیارہ دفعہ کوئی سابھی استنفہ ر پڑھنا ہے ہیں کے بعد گیارہ دفعہ کوئی سابھی استنفہ ر پڑھنا ہے ہیں کے بعد گیارہ دفعہ کیارہ دفعہ کرئی ہے۔ اس کے بعد گیارہ دفعہ درود ابرا ہیمی پڑھنا ہے ہورگیارہ دمنٹ کم از کم انتہائی زاری کے ساتھا ہے مقصد کیمیئے دع کرئی ہے۔

کوئی مقصد بھی ہوا دنیاوی ہو یا اُخروی اُ آسانی ہو یا زیخی فرد سے ہو یا افراد سے فل مقصد بھی ہوا دنیاوی ہو یا اُخروی اُ آسانی ہو یا زیخی فرد سے گھر بلو ہو یا کلا د باری ہو دا کا فرسے کا العنی کسی بھی تم کا مسئلہ ہوا اگر روزانہ کسی بھی وقت اس مثل کوکریں گھر کے سارے افراد یا گھر کا کوئی ایک فرداورا گرکوئی مسئل دشام کرسکتا ہوتو بہت ہی ہمترین ہے اس سے بوا کوئی مشکل کشائی کا عمل میں نے کہیں کسی کا کنات میں نے ہیں کسی کا کنات میں بایا ۔ یہ محالی بابا کا خاص جدید ہے۔

# حيرت أنكيزاورنا قامل يفين تجربات

میے بہت عرصہ قبل بیٹھے خاص ہدیہ طاجو کہ میں اب آپ کی نذر کرتا ہوں۔ ایک شخص
کو میں نے میہ چیز بتائی اس شخص کی ٹا ٹک گنگرین کی وجہ سے دان تک کشنے کے قابل
ہوگئی تھی اُس نے بیٹھے بیٹھے اشارے سے بینفل پڑھے اور پڑھتار ہا اور سلسل پڑھتا
دہا۔ اس کی اہلیہ نے بھی پڑھے۔ قار کین! شاید آپ یقین کریں نہ کریں مرف اکیس
دن کے بعد اس کے زخم کی کیفیت بدر گئی اور اس کا زخم بھرنے لگا اور بہت تھوڑ سے
عرصے کے بعد اس کے کھریڈ بن گئے اور سوفیصد صحت یاب ہوگیا۔ اُس شخص نے
بیان کیا ہیں اب تک اس محل کو جو گن سکا تو تقریباً 22 لوگ ہیں اور جو نہ گن سکا وہ تو

اس طرح کا ایک واقعداور ہوا ایک صاحب کا بیرون ملک کا دیر ہ نیس لگ رہا تھا ا غریب تنے اور میں غریب ہے محبت کرتا ہوں اور غریب کا کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں، ور، میرے محبت کرتا ہوں لیکن بحیثیت مسممان کے لیکن غریب ہے محبت ادر غریب کے سم تھ مٹھنے بیٹھنے ہے مجھے دل طمہ نیت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔

ادر الریب نے سی تھ مصے بیصے ہے جصے دل عمد نیت اور طوی مسوں ہوں ہے۔
ایک غریب آدگی کا جون بیٹا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جمعے بیرون ملک جانا
ہے' کا غذات کھمل ہوتے ہوئے رک جاتے ہیں' کا م بنتے بنتے رہ جاتے ہیں' کوئی نہ
کوئی رکاوٹ آئی جاتی ہے۔ میں نے بہی نفل بتائے اور سے بات بھی بتائی کہ جدی بھی
نہ کر تا اور ب تو جہی ہے بھی نہ پڑھنا۔ انشاء اللہ تمہیں اس کا سوفیعد صدھے گار تھ تو
ما ہوں' کیکن پر عزم مھا' اس نے پڑھنا شروع کیا' پڑھتا ہی گیا۔

### لا كول قارئين تك يبنيان كاعزم...!

بھے تو یاد ندرہا کھی عرصے اس کی ہوڑھی ہیں میرے پاس کی کہنے تکی میرا فعال بیٹا

آپ کے پاس آیاتھ آپ نے بیٹل بٹایاتھا کیونکہ میں نے بیٹل جنداد گوں کو بتایا ور ب

دل میں آیا کہ اس کمل کو عبقری کے لاکھوں قار مین تک پہنچ وال جھے وہ جوان اور اس کا

ممکنین چہرہ اُس کی غربت ور تنگدتی یا دآئی تو فورایا داتیا ور میں نے کہاہاں جھے یا دہے۔

کہنے گئیں کہ بیٹا یا عزت روزگار میں ہے۔ بیران ملک چلا گیا ہے اور اس کے

ساتھ والے جو چارچ رسال پہنچ گئے تھے وہ پریش نہیں ، ورید برسرروزگار ہے اس

نے وہاں سے پیغام بھیج ہے کہ اب میں کیا پڑھوں اور کیا کروں؟ میں نے فورا

کہا کہ جس کمل کی وجہ ہے استے باوقار ہوئے ہیں ، اس کمل کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟

اورا سے کہو کہ بیگل پڑھتار ہے 'خاتون کینے گئیں کہ بیٹیوں کی شود یوں کا مسئلہ ہے

اار اے کہو کہ بیگل پڑھتار ہے 'خاتون کینے گئیں کہ بیٹیوں کی شود یوں کا مسئلہ ہے

اان کے ہاتھ پیلے کرتے ہیں تو کیا پڑھوں ...؟ کیا ہیں بیٹس کرلوں؟ ہیں اس محل

ان کے ہاتھ پیلے کرتے ہیں تو کیا پڑھوں ...؟ کیا ہیں بیٹس کرلوں؟ ہیں اس محل

ان کے ہاتھ پیلے کرتے ہیں تو کیا پڑھوں ...؟ کیا ہیں بیٹس کرلوں؟ ہیں اس محل

کی آپ کواجازت ہے اور پیگل کریں۔

بیٹیوں کی شادی میں محرب عمل

اس نے وہ عمل کیااور جب عمل کیا تو عمل کو کرتے ہوئے بہت ہی عرصہ وہ خاتون نے میں اور جب ٹی تو رہ ہوگئی کہ میں آنہ کی کہ اللہ کر بھم نے میرے اس عمل کی کر میں انہ کی کہ اللہ کر بھم نے میرے اس عمل کی برکت سے بیٹیوں کی شادیاں بھی کردیں اور گھر بھی برنا بنادیا کرز تی بھی وافر ہوگیا مصحت کے مسائل بھی حل ہو گئے مشکلات بھی دور ہوگئیں اور میں نے اب تک بے شار کھر انوں کو ہرمسکلے کیلئے بیٹل بتایا ہے۔ چونکہ آپ نے اجازت دی ہے۔ اور جس کو بھی بتایا ہے۔ چونکہ آپ نے اجازت دی ہے۔ اور جس کو بھی بتایا ہے۔ بس کے باتھ بیس بھی اس عمل کا اس جو گیا ہے۔ میں نے تو اس عمل کا نام دیکھرر کھوڈیا ہے۔ جس کے باتھ بیس بھی اس عمل کا ایر چہ بکڑاتی ہوں اس کا کا م سوفیصد ہوجا تا ہے۔

قار کین ایداس عمل کی آپ سب کواجازت ہے پہر عمر صنعقل کرتے رہیں اور مسلس کرتے رہیں اور مسلس کرتے رہیں اور مسلس کرتے رہیں جن خشوع اور جتنا دھیان سے پڑھیں کے اتنازیادہ اس کی تا ثیر اور طاقت ہوگی اور آپ کیلئے خوشنجری بیر ہے کہ جس کو بھی دینا جا جی خصوص اج زیت ہے۔ اس کیلئے بھی خصوص اج زیت ہے۔

سب نے زیادہ قرآن توم جنات پڑھتی ہے

میرا تجربہ بار بارایک پات کی خمازی کرتا ہے کہ جتنا زیادہ قر آن قوم جنات پڑھتی ہے۔ شہید پوری و نیا کے قاری ، حافظ اور عالم پڑھتے ہول کی کونکہ اس قوم کوقر آن پاک ہے بہت زیادہ شخف ہے اور قر آن ان کے انگ انگ اور نس نس کے اندر گھل ہوا ہے۔ ایک چیز قار مین کی معلومات کیلئے و بناچ ہوں گا۔ آپ نے بھی محسوس شاہنیس کے اندر گھل ہوا کیا کہ باکت ن بھر میں اور و نیا بھر میں قر آن پاک سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے لیکن عز سے کی بات میں کو قر آن واحد کت ہے جوزندگی میں ایک یا دو بارگھر کے لیے کی جاتے کی جاتے گی جاتے ہی ہے کہ قر آن واحد کت ہے جوزندگی میں ایک یا دو بارگھر کیلئے کی جاتی ہوتی ہے۔ کوئی اخباریا رسالہ تو ہے نہیں کے دوڑانہ یا ہفتہ واریا مہیند سے بحد لیا

جائے اور ویسے بھی قرآن کا ذوق تل وت اور مج مج روز اند کا پڑھنا فتم ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود قرآن پاک مسلسل جھپ رہا ہے ہزاروں نہیں لا کھول کی تقداد میں چھپتا ہے آخروہ کہاں جاتا ہے؟

ق آئ آپ پربیداز عرض کرتا ہول کدوہ قرآن تو م جنات پڑھتی ہے جنات کے جہنت کے جہنے کے جہنے کے جہنے کے جہنے کے جہنے کے جہنے شک جہنے شک جہنے شک جہنے شک سب سے زیادہ قرآن پاک دیئے جانے ہیں اور جنات کی بچیاں اور بچے قرآن پاک جہت پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک ہیں تو اس کا خاص اہتم م ہوتا ہے ایک رات ہیں پوراختم کرنے والے تین راتوں ہیں ختم کرنے والے پانچی راتوں کوئتم کرنے والے تین راتوں ہیں ختم کرنے والے پانچی راتوں کوئتم کرنے والے تین راتوں ہیں ختم کرنے والے پانچی راتوں کوئتم کرنے والے بیا جہد

# بسلساخم قرآن ، توم جنات کے پاس جانا

اب جنات کا تقاضائیہ ہوتا کہ میں ان نے ختم قر آن میں شائل ہول۔ فاہر ہے میں سب میں شامل نہیں ہوسکت لیکن پچھ ختم قر آن ایسے ہیں جن میں مجھے شامل ہونا پڑتا ہے۔ حاقی صاحب کا بیٹا عبدالسلام قرآن پاک ختم کرتا ہے ان کے بینتیج ختم کرتے ہیں میرے ماتھ صحابی باباکی خاص محبت ہے۔

بعض ادقات ان کی طرف ہے تقاضا ہوتا ہے کہ میں ختم قرآن میں شامل ہوں اور قرآن پاک کے قرجمہ و تغییر کے بچھ نکات بیان کروں اُس کیسئے مجھے سفر کرنا پڑتا ہے بلکہ بعض رمضان تو ایسے میں کہ کوئی رات الی نہیں گزری کہ جس میں مجھے ختم قرآن کے سیسے میں قوم جنات کے پاس نہ جانا پڑا ہوا ور مجھے اس کیسئے بار بار جانا پڑتا ہے اور بار باران کے تقاضے کو پورا کرنا پڑتا ہے۔

صفوں کی شکل میں قُر آن پاک ساتے ہیں بلکہ مفول کی مفیں ان کی قرسن پاک سن ربی ہوتی ہیں بھت کسباان کا قیام ہوتا ہے شاید ہم اتنا نسبا قیام نہ کر پائیں ایمارے جسم کی طاقت ہماراس تھوندوے سکے اوران سے جننا نسبارکوع ہوتا ہے ہم انسان سوج بھی نہ عیں اور جس منگن کیر تھ اور جس قر اُت کے ساتھ وہ قرآن پڑھتے ہیں 'محسول ایسے ہوتا ہے کہ قر آن بول رہا ہے۔

# محاني جن باباكى پرسوز تلاوت قرآن

تقریباً پانی رمضان مہیے میں نے صی بی با بات تقاض کی آپ نے خود حضور، قدس مثاقیق کے قرآن سنا ہے تو وہ قرآن مجھے سائیں جوآپ نے سنہ ہو قر، نے لگے بوڑھا ہوگی ہوں قرآن تو یاد ہے لیکن کمی رکھات اور لیے رکوع 'قیام وجود کی، ب زیادہ ہمت مہیں تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مخترر کھات اور مختر قیام میں مجھے سنا کیں فیر انہوں نے میری بات شالی اور نہایت شفقت فرمائی۔ انہوں نے قرآن پاکسنایا۔

دس دن میں پوراختم القرآن ہوا ایک طرز اور ایسا پڑھنے کا انداز کہ لفظ لفظ سینے
میں افر گیے۔ حرف حرف سے قرآن کی حقیقی خوشبو محسول ہوئی اور طبیعت ایسی سرشر
ہوئی کہ عقل جربن ہوگئی کہ حضور طاقی نیا کے دور میں کیا واقعی ایس قرآن پڑھ جاتا تھ۔
حضور تالی نیا کے دور کا قرآن کتابول میں پڑھا علاء سے نہ تفسیر نے اس کی لذت اور
جاشن کو ہیاں کیے۔ لیکن جب میر کے کا توں نے خودت تو میری عقل دیگ رہ گئی اور جھے
جاشن کو ہیاں کیے۔ لیکن جب میر کا توں نے خودت تو میری عقل دیگ رہ گئی اور جھے
ماحب می تقریبا بون محمند رفت آمیز دھا 'جنات کے لفکر کے شکر تھے' آہوں اور
صاحب کی تقریبا بون محمند رفت آمیز دھا' جنات کے لفکر کے شکر تھے' آہوں اور
سکیوں کا ایک سمندر تھا' بون محفظ کے بعد ھوری صاحب کی دعا ختم ہوئی' حاجی
صاحب نے تقاضا کیا کہ میں دعا کرواؤل' تقریبا ہیں منٹ میں نے دعا کروائی اور وہ
ماحب نے تقاضا کیا کہ میں دعا کرواؤل' تقریبا ہیں منٹ میں نے دعا کروائی اور وہ
دی کی تھی خود مجھے محسوس نہیں ہوا کہ کیا الفاظ شخه کیا کیفیات تھیں اور کیا آسو بہا چکا
دی کی تھی خود مجھے محسوس نہیں ہوا کہ کیا الفاظ شخه کیا کیفیات تھیں اور کیا آسو بہا چکا

عورتیں بھی' بوڑھے بھی' بیے بھی، جوان بھی وہ سب شامل تھے۔ یہ جی صاحب کا فتم

القرآن ہندوستان کے پہاڑی علاقے مسوری میں تھا۔

### عجيب لذت عجيب مزه عجيب وإشنى

حسب معمول گدھ کی شکل کی اُڑن سواری جمعے وہ ہی لے گئی' جندی کھوں میں اس نے وہاں جمعے بہنچایا' شتم القرشن ہواور پھر حاتی صاحب کا ہو' کیا جمیب لذت' کی جمیب مزہ' کی جمیب چاشی' میں اس وقت لکھ رہا ہوں سیکن آپ سوج بھی نہیں سکتے کہ میر اقدم میر سر تھ نہیں و سے رہا اور میں رک رک جاتا ہوں اور تھ ہر بھا تا ہوں میر سے رو نگلئے گھڑ سے ہورہ ہیں' جمھے وہ قرآن کی لذمت سے آشنائی اور وہ دور جب حاتی صاحب نے خود قرآن سنایا اور صحافی بابانے خود قرآن سنایہ' آپ محسول نہیں کر سکتے ۔ ما حب نے خود قرآن سنایا اور صحافی بابائے قرآن سنایہ' آپ محسول نہیں کر سکتے ۔ ایک خاص چیز جو میں نے دیکھی کے محافی بابا کے قرآن پڑ جے کا انداز خاص عربی تھی جو میں نے بچ کی حاضری میں وہاں کے آئر سے سنا وہاں کے آئر نے نے اس کے آئر اور وہ کی طرز اور وہ کی جس طرز پر قرآن یا ک پڑ حابالکل وہ کی طرز انہی کا تھا اور بالکل وہ کی طرز اور وہ کی

#### جنات كىلذ يذمنمانى

دع کے بعد ایک خاص قتم کی مضائی جو کہ تو م جنات میں بنائی جاتی ہے جس میں زعفران علی اور خاص قتم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انس نوں کی دنیا کا آدی تو ایک لڈو کے برابر شاید ند کھ سکے جبکہ ان کے ہاں منول من بنائی جاتی ہے، بلکہ اس ہے کہیں زیادہ اور لا کھوں کن خوب کھائی جاتی ہے۔ میں اس مضائی کی لذت اُذ تقداور جاشنی کی اور مشائی ہے۔ میں اس مضائی کی لذت اُذ تقداور جاشنی کی اور مشائی ہے۔ میں اس مضائی کے باس وہ مشائی ہے، تی نہیں۔ کسی سے مت بہت دیمر بیان نہیں کر سکتا کیونکہ انسانوں کے پاس وہ مشائی ہے، تی نہیں۔ میں دنیا

ک بیش چیزیں ڈاں جاتی ہیں رہان میں دی ہے ہیں۔ د بی وہسھاں ہے، س میں دئی کیئی چیزیں ڈاں جاتی ہیں اور میں جگی مشعائی وہ خاص مواقع پر ہی بناتے ہیں۔ چونک صحافی بابد کاختم القرآن تھا اور میں بطور خاص وہاں باریا گیو تھا اس لئے انہوں نے بہت زیادہ اہتم م کیااورا بیا ہتمام کہیں اورآپ موج نہیں سکتے۔

#### "تفسير من الجنة والناس"

ا کیا اور فتم القر آن میں جھے جاتا ہوا جو کہ جاتی صاحب کے بیٹے عبد السلام جن کا تھا۔عبد السوام جن مجی صحابی بابا کی طرز پر قر آن پڑھتا ہے جوان ہے زیادہ عمر نہیں ہے۔جنول کی کم عمر بھی دوڑھائی صدی کی ہوتی ہے لیکن ڈیڑھ صدی دوصدی ڈوھائی صدی کا جوان ہوتا ہے۔

عبدالسلام جن سنے بیجے آیت دی کہ خم القرآن میں سورۃ الناس کی آخری آیت ''می المجسة والمناس'' کی تغییر بیان کروں۔القدے نام کی برکت سے جب میں وہ تغییر بیان کرنے بیٹھا تو السی لذت ملی اور ایسے راز ورموز اور عقدے کھے اور سب شار جنات وہ باتی کھور ہے تھے' تقریباً ڈیڑھ گھنٹر میں نے اس کے تغییر کی لکات فصاحت و بلاخت کے ساتھ بیان کے۔

بعد میں وہ سب لکھا ہواانہوں نے بیصے دکھ یا جو کہ ،ش والقد جیب کر جنات کی دنیا میں کتا ابی شکل میں بھی آچ کا ہے۔ اس کا نام بھی انہوں نے 'انسفسسر مس السجنة و المنامس''رکھ ہے۔ ساڑھے تمن سوصفی ت کی وہ کتاب بنی ہے۔ میں جیران ہول کہ القد پاک نے اپنے خاص تام کی برکت سے میراسیندایسے کھوں دیا کہ میری عقل خود دنگ رہ گئی کہ میں جیران ہوگیا کہ کی واقعی میں نے سے بین کیا؟

# قوم جنات كاقرآن سنغيش عاشقانداوروالهانداز

میں نے دونفل شکرانے کے اوا کیے کہ اللہ تیراشکر ہے واقعی تو نے جب سید کھولنا ہوتا ہے تو الیسے ای کھول ہے اور اللہ یا ک نے میرا سید کھولا۔ ایک بات ای مجمع میں جھے تک پہنچی اور وہ یہ پہنچی کہ ہمار ہے اکثر جنات مداری میں پڑھتے ہیں اورا کثر جنات ختم القرآن میں کی اچھے اور مقی قاری کی تلاوت سنے ضرور جاتے ہیں ٹماز تر اور کیمیں جننا زیادہ رش ان ن نمازیوں کا ہوتا ہے اس سے ہزار گنازیادہ ہجوم جنات کی قوم کا ہوتا ہے۔ اور قوم جنات قرآن سننے میں عاشقانداور والہاندانداز سے ہوئے ہوتی ہے۔ کو کی مجد ایک نہیں ہوتی جس میں جنات قرآن نہ سننے ہول اور کو کی جگدا ہے نہ ہوگی جہال رمضان المبارک میں جنات قرآن نہ پڑھتے ہوں۔ وہ پڑھتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ سنتے بھی بہت زیادہ ہیں وہ بچھتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ان کے اندر تقییر کی عوم (قرآن یاک کے متحق ) بہت زیادہ ہیں۔

#### انسان دوست ازن مواري ش مير عمراه

ایک دمضان پی پی اپنے ایک خاص دوست کو جنات کے فتم الفرس میں لے کیا۔انسان دوست میرے ساتھ السال اون سواری پی بیٹے خوفز دہ بنے وُرر ہے بیٹھے تو فردہ بنے وُرد ہے بیٹھے تو فردہ بنے وُرد ہے بیٹھے وَ دُہُ جسف فالھ کے اور سانس دوک کرسات دفعہ '' وَ لَا یَسْنُ وَ دُہُ جسف فالھ کے وَ ہُوں کے وَ ہُوا الْحَقِیْ الْعَقِیْ اللّٰ مِی اللّٰمِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمِی

# كى ئى ئى كى ئى كى ما كى كى ئى كى نادا...

اورانہوں نے جب کھانے کھائے تو حیران ہو گئے کہا یہے کھائے تو و نیا میں ہیں بی نہیں' بچھے کہاں ہے ل گئے اور وہ کھائے ج تے تھے اور حیران ہوتے جاتے تھے۔ میں نے آئیس کہا کہ کھانا ہس بہیں کھانا ہے اس کو ساتھ دنیس لے جانا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور خوب بی بھرکے کھایا' مچر میں آئیس واپس لایا اور مختی ہے تاکید کی کہی ہے تذکرہ ندکرنا در نہم، ری موت واقع ہو جائے گی کیونکہ اس طرح کے کی واقعات میری
آنکھوں کے سما ہے آ چکے ہیں اور واقعی انہوں نے کسی ہے ابھی تک بیان نہیں کیا۔

یہ کا نتات کا سر بستہ راز ہے جو کچھ بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اسارے بیاں نہیں کر رہا ہوں اسارے بیاں نہیں کرسکتا ایک تو اجازت نہیں دوسرامیری بہی یہ تھی ہی بہت ہے لوگول کو ہفتم نہیں ہور جی برتن بہت چھوٹے ہیں کسے بیان کرسکتا ہوں۔اس سے اوگول کو ہفتم نہیں ہور جی اور سکوت ہے جو کہ میرے مزاج کا حصہ ہے۔

### جنات كى عيديش شركت

رمضان کے پچھ معمولات آئے کے صفات میں میں نے آپ کے مرسے ہیں اللہ دک کے کہ دمضان المبارک جنات کے ہاں کیے گزرتا ہے اور جنات دمضان المبارک جنات کے ہاں کیے گزرتا ہے اور جنات دمضان المبارک کا دالہہ نہ کیے استقبال کرتے ہیں اور جنات دمضان المبارک کا دالہہ نہ کیے استقبال کرتے ہیں ان کی عید کی نماز میں بھی میں شرال ہوا عید کیا تھی نماز کیا تھی واقعی ایک سماں تھا جس میں برکت در حمت اور کرم کا دریا بہدر ہاتھ ان کی نماز بہت طویل ہوتی ہے میں اس میں شرح کے مطابق اور میشی ڈشیں اس میں شرح کے مطابق اور میشی ڈشیں کے مطابق اور خوشہو کی اندر طرح کے دائے اور خوشہو کی میں بھی محملاتے ہیں ان کھ نوں اور میشی ڈشوں کے اندر طرح طرح کے ذاکتے اور خوشہو کی ہوتی ہیں سے بھر کبھی بیان کروں گا۔ القد باک جمل شائہ جنات کی طرح ہمیں بھی رمضان المبارک کا دب اور احتر ام کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

## جنات كاختم القرآن يرآن كيلي امرار

اس دفعہ رمضان المبارک بیل تو واقعی ختم قرآن کے استے سلیلے جیے کہ خود بیل تھک گیا۔ آخر میں انسان ہوں اور وہ تو م جنات میں اپنی مصروف زندگی میں ان کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں لیکن ہر جن کا اصرار یہی تھ کدآپ ہمارے ختم القرآن میں آئیں۔ مجبوراً جمعے جانا پڑا۔ ادھر میں تراوح کر دھ کے جسم ٹوٹا تھکا اپنے گھرآتا پانی کے چند گھونٹ بیتیا 'اوھران کا تقاضا کہ ہمارے ہاں ختم القرآن پرچیس۔ بعض رہیں ہو ایک تھیں کہ ایک ایک رات میں مجھے تو نوختم القرآن کی بیس میں حاضری دین بڑی اور بعض اوقات سحری جھے جنات کے پاس کرنی پڑی۔ میں جو چیز خاص طور پرآپ حصرات کو بڑنا چاہوں گاوہ اُن حضرات کا قرآن سے تعلق' قرآن سے محبت اور قرآن سے الفت ہے میرامشا ہوہ اور سوفیصد مشہوہ یک ہے کہ جیستے بڑے بڑے قاری معماء محد خین مفسرین اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والے جنات کے پاس بیس شریدانس نول شین صدیوں بیں جی بیدانسہ وسے ہموں۔

" كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان "..... كَاتْغير

میں ایک کم علم رکھنے واساتھٹل لیکن میری تقریر کووہ ایسی دل گرنگی اور شوق ہے سنتے ہیں کہان پرگر میداور ہم نسو جاری ہوجائے ہیں اور بعض اوقات سسکیاں اورا کثر آ ہو ویکا کی آوازیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ حق کہ بھی تیرہ رمضان کو درس قر سن اور تقریر کے دوران ٹی نے جنات کے بچوں کوروتے ہوئے ویکھ پھرمیرے اندر آیک خیال آیا کہ میرے اندرتو توبت تا تیزئیں ہے ہیں ان حضرات کا قرآن ہے لگاؤاور محبت ہی ہے جس نے انہیں اتناذ وق عطا کیا ہے اور میدذ وق واقعی ان کے اندر بہت زیاد ہے۔ ای رمضان میں کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان کی تفسیر میں نے بیان کی ہی اللہ یاک کی طرف سے مضامین کی آ مرتقی اور میں بیون کرتا جد گیر ، بیون کمیا تھ ؟ کس اللہ کی طرف ہے کچھتو جہات تھیں ۔اتی آہ و بکاتھی اورا تنار دنا تھ کے کی دقعہ مجھے ف سوش ہونا بڑا کہ خودمیری آ دازائس رونے میں دب گئی۔اور مجھےان سب کو حیب کرانا بڑا۔ ایک ہارتو میں نے حاتی صاحب کے بیٹے عبدا سادم کی ذمہ داری لگائی کہ دہ ان حضر ہے کو جیب کرا کیں۔ کیکن وہ جیب ہو بی ٹیمل رہے تھے۔ موت کا تذکرہ آ خرت کا تذکرہ قبركا تذكره اورخانمه بالخيربيان حضرات كيليح ايك جان ليوامضمون ورمنظرتي نود ججه ایک ایسا احساس ہوا کہ موت کی حقیقت کو جننا مسمدن جنات جانتے ہیں شاید ہم مسلمان انسان بھی کم جانتے ہیں ۔

#### ساژ هےستر وسوسالہ پجاری جن

ای تقریر کے بعد ایک پوڑھا جن جس نے اپنی تمرساز ھے ستر ہموسال بنائی اور ساتھ وہ سے جنات نے اس کی تقدیق بھی کی اور انو تھی بات یہ ہے کہ ساری زندگی اس کی سومن ت کے مندر کے بچاری کے طور پر گزری کوئی دوست اس کومیری تقریر سنوانے کیلئے وہاں سے مایا تھا۔ جب اس نے "کُٹُ مَنْ عَلَيْهَا فَان" کی تفسیر اور موت' جہنم' قبرآ خرسہ کا تذکرہ سناتو اس کی چینی نکل کئیں۔

بعد میں برے پاس آیا اور کہنے لگا ہیں مسلمان ہوتا ہے ہتا ہوں اور صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ ہوں تا تا ہوں اور صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ سومنات کے اور بھی کئی بچہ رقی جنات مسلمان ہونا جا ہے ہیں میں نے انہیں کلمہ شہددت پڑھایا ایم ن کی شرائط میں نے انہیں کلمہ شہدت پڑھایا ایم ن کی شرائط بڑھا کی اور ساتھ بیٹھے ایک عالم جن جن جن کا نام نعمان تھ انہیں تاکید کی کہ ان کے قبیعے میں ہو کر انہیں اسمام ایمان اور اخلاق سکھا کیں جس وقت میں انہیں کلمہ پڑھار ہاتھ وہ ہندو جنات کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جب میں نے ان کی زبانوں سے کلمہ شہادت سا میں خود بہت پھوٹ کررویا کہ یا امتد امیں اس قابل کہ مد یوں پرانے سومنات سے بچاری میرے ہاتھوں کلمہ پڑھیں اور انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو ہوتو نے کتنی ہے بچاری میرے ہاتھوں کلمہ پڑھیں اور انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو ہوتو نے کتنی

## ابتدائي سبق يانج كروژ وفعه كلمه

وہ ایسا جھوم جھوم کر کھمہ پڑ دھ رہے تھے کہ خو دمیرا دل یہی چے دربا تھا کہ میں بھی کھمہ پڑ ھتار بول آنسو تھے کہ تقیمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اوران کی جینیں اور تو بہ عرش الہی کو ہد رہی تھیں ۔ آخر میں ایک بارانہوں نے پھر دے کا تقاض کیا اب جو دعا بو کی دل ک جنات کاپیدائن درست ، جنات کاپیدائن درست ، مور پر مجمی اور دل میں مجمی کیفیت بی کیچی وران حضرات کی آمین میں جن ا ا کیے احساس ہور ہاتھا کہ اللہ جل شاعۂ نے میری دعا کوئن لیا قبول فر مالی عرش اللہی پر اٹھ لیا ان میں سے ہرجن کو میں نے ابتدائی سبق یا نج کروڑ دفعہ کلمہ پڑھنے کا دیا کہ یا کچ کروڑ دفعہ کلمہ پڑھ کر پھر جھے ہے آئندہ سبتی لیں اور باتی اپنی وین زندگی عام دین عمان صاحب عصفرين.

جب میں اٹھ رہا تھا چونکہ است یا کھول جنات سے میں مصر فی تبین سکتا تھ تو میں نے سب سے اجتماعی سلام کہا اور جب وہیکم اسد م کا جب میں نے جواب من تو وں میں ایک احساس سر ہوا کہ یالتہ! انہوں نے مجھ پر سوام بھیجا ہے سے اللہ! اس کو پنی بارگاہ میں قبول فر ہا کریوری اُ مت کوسلامتی بورے عالم کوسلامتی اور جارے ملک کو سدائتی عطافر ۱۰ ویسے بھی جناتی و نیامیں سل م کرنے کا ڈوق بہت زیاد و ہے۔

# عاسلام كابركتي اوررحتين

مجھے کیک بوڑ ھے جن نے جس کو میں نہیں جا نتا لیکن وہ مجھ سے بیعت ہے۔ ایک وفعه بنايا جس كھانے سے مبلے اكيس وفعہ "يَساسَلامُ" بِرُه ميا جائے يادواني كھانے ے یا کھانا کھانے سے پہلے یاکس سفرے مہیے یاکس کام سے بہتے یاکسی مہم سے بہتے بيكسى مقصد ہے بہنے اکیس دفعہ یّاسَلاَمٌ پڑھانے جائے وہ کھانا شفہ ءاور صحت بن كروہ د و نی شفاء دصحت حتی که بهت جدوه دوائی حجیوث کر تمل شفاء یا لی ہوج تی ہے اور جس مہم میں جائے جس مقصد کیلئے جانے وہاں کی تکلیفوں سے دور ہوکر خیریں اس کا مقدر ہوجاتی ہیں اور بر کتی اور رحمتیں اس کے قدم چومتی ہیں ور مزید بوڑ تھے جن ئے بتایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے صرف یا نتی یاست بار یکا سکرا م میڑھے گا گھر ہے جھڑ نے تکلیفیں، بیاریال، پریشانیاں اورم کل فتم ہو جا تیں گے مشکلیں ختم ہوکر آپ نیاں اور برکتیں اس گھر جیں آ جا کیں گی اور واقعی میں نے جس جس کو پیا

دونوں عمل بتائے اور جس نے بھی کیے انہوں نے اس کے کمان ت سو فصد پائے بلکہ اس سے بھی زیاد دیائے۔

# مكنى جيل كيتيدى جن كافتم القرآن

ای رمض ن میں جیسے کہ میں نے پہنے عرض کیا تھا کہ رمضان الب رک کی تھا کہ رمضان الب رک کی تھا کہ رمضان الب رک کی تھا ریب مسلسل بیا تات وعا اور ختم القرآن میں جانا گزشتہ رمضان کی نسبت زیادہ ہوں۔ تھٹھ کی قد کی جیل اور جنات کا عقوبت خانہ جہاں بدمعاش اور شریر جنات کو قید کیا جاتا ہے اور ان کو مزاد کی جاتی ہے۔ جھے ایک دوست جن شریر جنات کو قید کیا جاتا ہے اور ان کو مزاد کی جاتی جن کے ذریعے پیغام موصول ہوا کہ وہاں کے ایک قیدی جن جس کا نام حافظ عبداللہ نے نے قرآں ختم کیا ہے اس کی خواہش ہے آپ ختم القرآن میں برکت کیلئے چندالفہ ظربیان کریں اور دعا کرائمیں۔

## ملکی می لغزش ، اور عمر مجر کا پچھتا وا

 بار ترے کیایا لند! تو بھی ہے بس ہے؟ ۔ےالند ایس اے ہرگز معاف تبین کروگی اے پی فیمی پکڑیس لے اور میراا نقام لے۔

# قدرت كى ان دىكىمى لأشى

بس پھر قدرت کی ان دیمھی اٹھی ترکت میں آئی۔ حہ فظ عبد اللہ کا اپنے قریک چپاراد سے یکھ گھر ملومعا ملات میں جھڑ ہوگی وراس کے ہتھوں ٹا چاہتے ہوئے وہ یپپازادتی ہوگیا اب بیاس کی سزا بھگت رہا ہے کیونکہ دل کا اچھا اندر کا نیک ہے پہلے عورت سے ضطی کر بیٹھا بھراس کی بددے نے اس نجام تک پہنچ ویا اور و سے بھی "ک قبق و" کا وجد کی حالت میں ہزارول لا کھوں دفعہ پڑھنا، جنات کوالیے قبر میں مبتلا کرتے ہیں اور جادو کی کا شہوا ہے انداز سے والیس پیٹائے ہیں کہ انسان کی س بہت کرسکتا ہاں کوئی ویوانہ وار پڑھنے وار ہوتو اب حافظ عبداللہ کی قید کٹ رہی ہو وہ ایک ایک دن سوچ سوچ کرگن رہا ہے جن ہے خطا کا پتلا ہے اس کی زندگی میں بہت زیادہ نکیاں لیکن جھن اوقات بعض خط کیں اس ہوتی ہیں جونیکوں کے تراز و سے بڑھ کر انسان کوکی عذاب اور بدیش جنا کروتی ہے بالکل میں حافظ عبداللہ جن کا ہوا۔

#### اتوكعاا نداز تلأوت

آپ بھین جاہے! جب میں نے ،س کا قرآن سنا اور اس قرآن کے عمد جب آپ وعدہ بینی جاہے! جب میں نے ،س کا قرآن سنا اور اس قرآن کے عمد جب آپ وعدہ بینی جس سے مؤمنوں سے جند افھرت انعامات اور اللہ کی عدد کا وعدہ ہے تو جب بیا آپ پڑھتا تو اس کے لیج کی رعنائی ورخوشی بشاشت ایسے بیسی اور ایسے واضح ہوتی کہ جسے ابھی اللہ کی رحمت مدد اور وعدے اثر رہے ہیں اور جب آپ س وعید پڑھتا لین جہم عذب بیا اللہ کی مدد کا بننا و ممکی اور خوف جب یہ ہے اس کے آسو بھیا ہا سکی س ایسی کیفیت کہ خود شنے والے بھی دھاڑیں مار مار کردود ہے تھے۔

## تقريب حم قرآن كاخاص تحفه

اس دفعہ ہورے تھنے کی جبل کو حافظ عبداللہ نے تمام مسمیان جنات کوتر اور کے ہیں قر آن سنیا۔ اور تمام جنات مستقل جیس تر اور کے بی پڑھتے ہیں فتم القرآن کے موقع پر جب میں نے حافظ عبداللہ ہے اس کی گرفتاری اور قید کے واقعات ہے تو ول میں اس کی ڈات کیسے ایک ہمدردی بیدا ہوئی اور ہمدردی بھی ایک پیدا ہوئی کہ جی میں آیا کہ میں اسم یہ اقتصاد کے کہ لات ہم کا ان مرہمدروی بھی اور انو کے کرفتات بیان کروں۔ کیونکہ میں اسم یہ اقتصاد کی وجہ سے حافظ عبداللہ آج جیل کی سخت قید کا من رہا ہے اور اس کیسے ترس اس ہے آیا کہ اور ہوتا۔ اتی کرئی اور سخت جیل میں شہوتا۔

## اسم باقلهار کے کمالات اور مندوجن کی فریاد

میرے جی بیل تھا کہ ہم یہ اقتقہ اڑکے کہ الت آج کے بیان بیل جنات کے ایک انوکھ واقعہ کھے الکھوں کے جی بیل وضاحت سے بین کرول لیکن اس سے پہلے ایک انوکھ واقعہ کھے لوق ہوا کہ ایک بوڑھا قیدی جن جو کہ ہندوتھ وہ میرے قریب آیا ہا تھ طابی ابوسرد یا اور رو نے بیٹے گی میں نے اس سے پوچھا کیا درد آپ کے اندر۔ جھے کہنے مگا آپ اسم یک فقہ اڑکے کھالات انسانوں سے بیان نہ کریں۔ جھے جبر ہے آپ عبقری رسانہ میں لکھتے ہیں اور جس سے ماکھول لوگ فیض پاتے ہیں اگراہم بیسا فقہ اڑکے کھالات کا انسانوں کے بیان نہ کریں۔ جھے جبر ہے آپ عبقری رسانہ میں انسانوں کو بیت بین اگراہم بیسا فقہ اڑکے کھالات کا انسانوں کو بیت بین اگراہم بیسا فقہ سے بھر کہنے کے میری عمر ماری کالی دیوی کے جونوں میں گر رکھ دیں گے بھر کہنے لگے میری عمر ماری کالی دیوی کے جونوں میں گر رک سے ایک جرم کی پاوائش میں۔ میں کلکتہ کے ماری کالی دیوی کے جونوں میں گر رک سے ایک جرم کی پاوائش میں۔ میں کلکتہ کے قریب رہنے والا جوں وہاں سے ماکر یہاں ہمیں قید کردی گیا ہے کو کھان توں کے ورمیان ملکوں کی کوئی سرحد بی نہیں ہوں کے درمیان ملکوں کی کوئی سرحد بی نہیں ہوں سے ماکر یہاں ملکوں کی کوئی سرحد بی نہیں ہوں سے لیے درمیان ملکوں کی کوئی سرحد بی نہیں ہوں سے ایک سرحد بی نہیں ہوں سے ماری کھی کوئی سرحد بی نہیں ہوں سے ماری کیا کوئی سرحد بی نہیں ہوں سے ایک کھی کوئی سرحد بی نہیں ہوں سے ماری کوئی سرحد بی نہیں ہوں سے لیے درمیان ملکوں کی کوئی سرحد بی نہیں ہوں سے ماری کی کوئی سرحد بی نہیں ہوں سے ماری کی کوئی سرحد بی نہیں ہوں سے ان ملکوں کی کوئی سرحد بی نہیں ہوں سے سال ملکوں کی کوئی سرحد بی نہیں ہوں سے ماری کی کوئی سرحد بی نہیں ہوں کوئی سرحد بی نہوں کوئی سرحد بی نہیں ہوں کوئ

بوری دنیاس رے ملک س وے صوبے ایک بی ملک کی مانند ہیں۔

جی رے ایک بہت بڑے پنڈت تھے جو کدانسان تھے اور یہ بات اس دور کی ہے جب محد شاہ رنگیلے کا دور تھ وہ پنڈت اپنے علوم اور کمایات میں ایسا ہاہر تھا کہ محد شاہ رنگیں بادش ہجی س کی، لی قدر کرتاتھ کرش پیر ماں کی بھی کم کرتا ہو۔

محمدش ہ رئیما جہاں اپنے رنگیلے کرد رکی وجہ سے رئیل تھ لیکن سی میں ایک ایسی خوبی ہے گئی ہو گئی ہو گئی ہو اور کی بھی فن کا ہو اس کا بہت فر کی تھی ہو اور کی بھی فن کا ہو اس کا بہت قد ردان تھا۔ تو ہمارے ہندو پنڈے جن کا نام پنڈ سے بھوگا رام تھ سے ایک دفعہ سوال کر ہیٹھا کہ مہاراخ کوئی کی چیز بتا کیں کہ جو جنات اور جو دو کا خری ہتھیا رہو نگی تلوار ہواور جب بھی اس کو پڑھا جائے تو جو دو جنات ، ہے تو نے جے بیرے ہاتھ سے جام بھر کے فرش پر ٹوٹ کر چکنا چور ہوجا تا تھ ۔ پنڈ سے بھوگا رام اپنی ج پ ہتی تھا۔ سراتھ یا۔ ان کی سرخ آتھوں سے شعینکل رہے تھے۔ پنڈ ت سے کہ آپ کو بیک میں تھا۔ سراتھ یا۔ ان کی سرخ آتھوں سے شعینکل رہے تھے۔ پنڈ ت سے کہ آپ کو بیک میں تھا۔ سے جز بتا تا ہوں کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔

#### مندو پنڈت کانخفہ

ق آپ کو یک ایک اسما کی چیز دیتا ہوں جو یقیناً آپ کوزندگی کے وہ کمالات دے جو آپ کوا ور آپ کی نسلوں کوسد، اور صدیوں یا در ہے محدشہ ورکنگ بادشاہ ایک دم جو کتا ہوکر جیٹے گیں۔ اپنے تاج کو احاد کر ایک طرف رکھ دیا، ورکا نول کو قریب لے گی تو پنڈ ت بھوگا رہم ہو ماشہنشہ ہ اعظم آپ کے قرآن میں یک مفظ ہے قبہ اُر گیا بیا کہ ایس فظ ہے جس کو آپ یہ اقبہا را جب بھی پڑھیں گے میشر پر جاد وگر اور گرا در کا رُجن ت اور جاد وگر ول پر جس کو آپ یہ تاریک اور جاد وگر ول پر ایک نولو اُر نے پر تیا د ایک نگی توار تا بت ہوگی۔ آپ کے اوپر جاد وکس نے کر دیا ، آپ اس کو تو اُر نے پر تیا د جیں۔ کو فی جن اُر بال ہو ہے تیں، ان جن سے چینکا را ال جائے تیں، ان جن سے کھیکا را ال جائے تیں، ان جن سے کھیکا را ال جائے تیں، ان جن سے انگھا اور کو اپنی

زندگی کاس تھ بنائیں 'پاک ناپاک ہروفت اس کو وجد کی حالت میں پڑھیں 'جنی ڈوب کر پڑھیں اور بے قراری' ہے جیٹی ہے پڑھیں۔ بس جب بھی پڑھیں گے۔ آپ کو اس کا کمال ملےگا۔ تھوڑ ہے کر ہے میں یازیاد دعر سے میں ایکن کمال ضرور میں گا۔ جنا**ت برٹو نااسم پاقلگار کا قبر** 

وہ ہندو ہوڑ ھا جن کینے لگا یہ گفتگو جس نے خود کی اور اس کے بعد محمد شاہ رتکہیے نے
اپنی جمری دربار جس بیدا تعدسب کو سنا دیا۔ اس کے دربار جس ہندو بھی تھے مسممان بھی
سے اور سکے بھی تھے بوڑ ھا ہندو جن رو کر کہنے لگا بچھے یا دہے رتنگیعے کے دور جس جنات پر
اس اسم یک اقتصار کی وجہ سے جو قہر بر ساوہ شاید بھر زندگی جس بھی کی برنہ بر سااس لیے
میری خوا بش ہے کہ آپ جنات کے بیروم رشد جی اور آپ کو علامہ فا ہوتی برامراری
ایسٹیس کہا جاتا جنات کے قبائل در قبائل آپ کے مربعہ اور غلام جیں لیکن براہ کرم اسم
ایسٹیس کہا جاتا جنات کے قبائل در قبائل آپ کے مربعہ اور غلام جیں لیکن براہ کرم اسم
ایسٹیس کہا جاتا ہی نسلوں کی تسلیس جانا کرر کھ دیتے ہے۔ اگروہ انسانوں تک بھی جنات کم اور
انسانوں نے جنات کی نسلوں کی تسلیس جانا کرر کھ دیتی ہیں۔ کیونکہ شریف جنات کم اور
اشر برجنات بہت ذیادہ ہیں۔

# اسم يَافَهًا رُك كمالات برسواتين كفي كامفعل بيان

یں نے جب بوڑھے ہند وجن کی ہید بات کی تو میں نے ان کاشکر بیاد ا کیا کہ آپ نے جھا کیک ایسا تاریخی واقعہ سانیا جس نے جھے کائی تجربد یا لیکن میں بید وعدہ نہیں کرتا کہ میں بید واقعہ انسانوں تک نہ یہنی وس کیونکہ انسانوں کا در دمیر کی طبیعت کے اندر کوٹ کوٹ کر مجرا ہوا ہے میں بید وعدہ نہیں کرسکتا چھراسم طبیعت کے اندر کوٹ کوٹ کر مجرا ہوا ہے میں بید وعدہ نہیں کرسکتا چھراسم نے افظ کے اندر کوٹ کوٹ کے جنات کو بتائے اور ختم القرآن میں میں نے حافظ عبد اللہ کو کہا میراتی کہتا ہے کہ حافظ حب آپ وعا کریں ان کا اصرار تھ کہ جم عبد اللہ کو وعا کہیں آپ کو بلانیا ہے ان سے عرض کیا میراتھ کے جم کو مانے ہوئے

حافظ عبداللہ نے سوا گھنٹے کی دعاجس میں سسکیاں اب ختم ہو پھی تھیں اب تو ۔ و
اور چنے و پکارتھی اور ایک جھوم انتیس رمضان کی رات کواللہ کے سرمنے اپنے جرائم
کا اعتراف کرتے ہوئے رور ہو تھا۔ س کی دمدوز وعا در دبھر سے الفاظ اور غم میں
و د لی ہوئی فریا دیں عرش المہی کو ہلا رہی تھیں و ہاں ہر طرف جنات ہی جنات تھے
سوائے جھو ایک انسان کے ۔ اور یک ججیب منظر تھا ایک بجیب سہاں
تھ ورایک بالیقین کیفیت تھی کہ اللہ یاک جل شائے نے سب دعا کی قبول
فر مایس اور ہر طرف رحت اور مفقرت کا اعلان ہو گیا یقین بھی تھا مگر ن بھی تھا
اور در کو طبین ن بھی تھا۔ میں نے ان جنات کے سرمنے اسم یہ قبار کے حو
اور در کو طبین ن بھی تھا۔ میں نے ان جنات کے سرمنے اسم یہ قبار کے حو
کہ لات بیان کیے اور یہ گفتگو تقریباً مواقع تک جلتی رہی اس میں ہے کہھ

## اسم يكفهاركا خاص الخاص عمل

وہ فاص افاص عمل جو بِمَا قَبِقَادُ کے سمید میں میں نے جنات کے ۔ کھوں جوم میں بیان کیے بن میں ایک بیے جو تخص نے افتہ ر کوجدا جدا حرف میں کھے لین ''ئ' میں کیے دور ''ا' میں کار دور ''ا' میں کار دور ''ا' میں کار دور کی اس کی کے دور کی اس کی کے دور کی دور کی دور کی دور کی کار اس کا کی میں دفعہ جدا جدا حروف میں کیھے ور کالی ہے ہی تھلنے و لی ہوجو پانی میں کھل جائے اس کو تو یذ بنا کر گلے میں بھی ڈال سکتے میں ابی بھی سکتے میں اور اینے میں کی کار کی تھی در کا کی ہے ہیں ہی کی کے اندر بھی رکھ کے بیں ۔

جاد و کا پرانا مارا ہوا انظر بد کا ڈس ہوا اور جنات کا بہت متاثر ہواہے گھر جن میں جنت آگ لگا دیتے ہیں کپڑے کاٹ دیتے ہیں کپڑول پر خون کے یا گندی چیزوں کے نشان پڑ جاتے ہیں یا گھرول میں جگہ جگہ یا خانداور بیشاب ماتا ہے یا آوازیں آتی ہیں یا گھر بجرکوسونے نہیں دیا جا کھر میں یہاری میرشانی ایک مشکل ے نگفنا دوسری میں اور دوسری سے نگلنا تیسری میں ایسے تمام معالدت میں یَافَقَارُ کا اکر نیس دفعہ کا لکھا ہوائنش نہایت مؤثر ،ورآ زمودہ ہے۔

# "أيافيةار" برعالم جن كمشابدات

آپ کیلئے ایک بات اورانوکھی ہوگی جنات بھی ایک دوسرے پر بہت جادوکر تے ہیں۔ چھے ایک پڑھے لکھے عالم جن جو کہ سہاران پور کے ایک بڑے مدرے میں اٹھارویں صدی میں پڑھے تھے انہول نے بتایا کہ یک فقط اڑگا یفش جب تک ہم اپنے گھرول میں نگاتے ہیں کس جن کا جادوئی وار ہمارے او پراٹر نہیں کرتا اور اگر ہم و تار ویں تو اس کا وارا ٹر کمرجا تا ہے۔

لہذاہم بہت اہم من سے بسافیک دکائنش گھروں میں ہرجگہ گاتے بھی ہیں اپنے بھول کے گئے میں ڈالتے بھی ہیں اپنے بھول کے گئے میں ڈالتے بھی میں اور اس کو دھوکر اس کا پائی چیتے ہیں حتی کہ اپنے کھونے پینے کی ہر چیز میں بیر پائی ڈوسلام اور پائی بوھاتے جیل جہنوں پائی ہوھاتے جیل جہنوں پائی سے میں جب نفتش بوسیدہ ہوجا تا ہے مزید لکھ کراس میں ڈال ویتے ہیں اور پائی بوھاتے جی در بیا کھو کراس میں ڈال ویتے ہیں اور پائی بوھاتے جی سے جی اور پائی ہوھاتے جی سے جی اور پائی

# اسم بَافَهَارُ بِهِ علامه صاحب كاذاتي مشامِد،

اس عالم جن کی بات سننے کے بعد میں نے اس کوایک بات سن کی کہ میرے پال ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جنات گھر میں پھر مارتے تھے مٹی کے ڈھینے مارت کا گائے بھینس کا کو برختی کہ بلی اور کتے کا پا خانہ جگہ جگہ میں بھیر دیتے 'جگہ جگہ بیٹاب کردیتے گھر بھر میں ایک عجیب وغریب عفونت تھی اور غلاظت تھی اس عفونت اور غلاظت کی وجہ سے گھر میں رہنا دو بھر ہوگیا تھا۔ و نیا کا ہر علم اور اس کی کوشش کر کے دیکے لیکھی کوئی فاکہ و نہیں ہوا بہت عامل آئے بھی تو ایسے تھے اپنا بیگ بھی چھوڑ کر بھاگ کئے جنات نے ائیس رہنے تیں دیا اور جنات خودان کے چیجے پڑ گئے۔ جب بيبرطرف سے بايوں ہو گئے تو ميں نے انہيں يَا قَبَقَارُ برنماز كے بعدا يك مو اکیس وفعداول و آخر تین دفعہ درود شریف اور اس کانقش پینے میننے اور گھروں میں لگانے کیلئے دیا اور مزید تاکید کی کداس پانی کے گھر میں چھینے ، رین چھڑ کیس اور کھاے پینے کی ہر چیز میں اس کو شائل مفرور کریں وراید ہی ہوا۔ ون اور رات صح رے ان کے گھرے بیصینتیں اور جناتی و نیا ایک گئی کہ بہتے گئے کہ ہم نے خواب میں اب دیکھنا شروع کردیا ہے کہ وہ جیزیں آ آ کر ہماری فتیں کر تی کہ آپ ہی پڑ ھنا چھوڑ دیں اور میمل کرنا چھوڑ دیں اور اپنے گھرول سے نقش بٹادیں اور پیے گئے سے نقش اتارویں اور اس نقش کو پینا چھوڑ دیں انہول نے جھ سے ربطہ کیا کہ جنات ایسے کہتے ہیں ہیں نے کہا برگز ند کرنا ان کا مقصد ہے بیان اعمال ہے خال كركے تب دے او پركوئی بڑ ، حمد كرنا جاہتے ہيں سداا ہے عمل ميں گھے رہيں اور پہلے ے زیا دہ کوشش محنت اور توجہ ور وھیان ہے اس کو پڑھتے رہیں۔ انہوں نے ایب ہی کیا اور امند کی رحمت ہے ان کے مسائل حل ہو گئے ۔ آج وہ گھرانہ 'س سوسائی میں سب سے زیادہ پرسکون گھراندہے۔

#### فيكثري برجنات كاقبضه

ایک پدسٹک فیکٹری کے مالک نے جھے سے دابطہ کیا کہ میرامال پڑا پڑا تراب ہوجاتا ہاں میں آگ لگ جاتی ہے مشیئیں ٹوٹ جاتی ہیں ہروات نزاب رہتی ہیں کام بنے

بنے گڑ جاتے ہیں ملازم بھاگ جاتے ہیں فیکٹری میں ایک وحشت خوف اور ستعلّ

پریشانی رہتی ہے آپس میں لڑائی جھٹڑے اور او تین بن گئ ہے۔ رزق آتا ہے لیکن

پر کے نبیس ہے رزق رکمانہیں ہے۔ بعض اوقات فیکٹری میں رہنے والے مازم حرح

طرح کے انو کھے وقعے دیکھتے ہیں کوئی بھٹر ہے کوئی بحری ہے کوئی کری ہے کوئی کتے ہیں ستعلّ

سیس میں کھیل رہے ہیں جب قریب جاتے ہیں تو وہ چیز یں عائب ہوجاتی ہیں۔

## برامرارميت يربرامرارلوكون كابين كرنا

مزید پیجھالوگول نے تو بیمال تک دیکھا کہ کوئی میت ہاں پر بہت ہے لوگ دو رہے ہیں خواتین کھلے بالوں کے ساتھ ٹین کردہی ہیں ان کا رونااس ھدتک بڑھ جاتا ہے خودد کیلھے والے کو بھی رونا آ جاتا ہے وہ حقیقت کو بھول جاتا ہے بیسب پیجھ حقیقت ہے یا چے ہے جھوٹ ہے فی دھوکہ ہے وہ روتے روتے دیوانہ ہوجاتا ہے اور جب قریب جاتا ہے تو کچھ بھی ٹیس ہوتا۔

#### مندوجنات كالكاليف دينا

وہ جران ہوتا ہے کہ دور ہے تبقہوں کی آواز آتی ہے ادر یہ آواز آتی ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ جاؤیہاں بہت پہلے ہمارا مندر ہوتا تھا پھراس کو لوگوں نے مسار کردیا ہا آس جگہ فیکٹری بن کی لہذا اب تبہاری خیراس میں ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں ہے چھے جاؤ۔ ملازم بھار ہوجاتے ہیں ان کو تکلیفیں ایک ہوتی ہیں جو کسی دوا ہے تھیک بی نہیں ہوتی وہ تیں جو کسی دوا ہے تھیک بی نہیں ہوتی وہ تین دو تندر ست نہیں ہوتے ستقل ہے چین کے قرار رہتے ہیں شفا ویا لی کوئی امید ہوتی اب تین ان کے توان کی اس کا مرح ہوگئی امید کھر بھر بیاں ہوتے ہیں ان کے معاملہ ہوگیا ہے جو اس فیکٹری میں کا مرک تے ہیں ان کے گھر بھر بیار ہوتے ہیں کی معاملہ ہوگیا ہے جو اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں ان کے گھر بھر بیار ہوتے ہیں کوئی ہے جو یہاں رہے گا بر بادر ہوگئی ہے جو یہاں رہے گا بر بادر ہوگئی ہے جو یہاں رہے گا بر بادر ہوتے ہیں اور سب ملازم اس بات کاعزم لیے ہوتے گی یہاں سے چھوڑ کر چلے جو تا جا ہے ہوا تا در بہت سے چھوڑ گئے اور بہت جو چھوڑ کے اور بہت جو چھوڑ نے کا جو بی جو رہے اور بہت سے چھوڑ گئے اور بہت سے چھوڑ گئے اور بہت ہے جھوڑ کی تیار یوں ہیں ہیں۔

# اک دهما که موامنی ازی ، اور چیخ و بکارشر و ع موگنی

مینن کیس جب بیرے سامنے آیا تو میں نے یسافی اور کی اقتصاد کا کھوں کی تعداد میں پڑھنے کا کہااور پھراس کے نقش لگائے پینے اور پہننے کو کھاور حتی کہ ہر شین کے اور پ اکہ لیس دفعہ کا یہ نفش چپکائیں اور جو طازم نم زی بیں ان سے کہیں کہ وہ بہاقیقا اور میں ان سے کہیں کہ وہ بہاقیقا اور جو بے نمازی بیں ان کونماز کی ترغیب دیں اور ان سے بھی کہ یہ کہیں کہ یہ بہاں کہ کہ یہ بہار کہ بہار کے دعوے سے بات کہی کہ یہ میں کہ یہ بہار جب انہیں بتایا تو صرف پانچ بنظے محنت کرنے سے فیکٹری کے مقد ایک وطاکہ بوا اور بہت سری مٹی اڑی اور چیخ و بکار شروع ہوئی انہوں نے جیران ہوکر دیکھا تو بہا اور بہت سری مٹی اڑی اور چیخ و بکار شروع ہوئی انہوں نے جیران ہوکر دیکھا تو بہتے تھا تیں اور مٹی کا ایک بہت برخ خبار دھا کے کے بعد مراری فیکٹری پر چھا گیا وہ میر سے باس بہنچ بیں انہ جی میں نے جنات کو تحقیق کیلئے ہیں تو بتا جا کہ وہ سب جن جل گئے اور میں ان جس ایک بہت برن اور پھا جو ان کا سربراہ تھا بہاں کے جلنے اور مرنے کی نشایوں ہیں اور یہ جی دیکارای کی تھی ۔

### يرى عادات كے عادى متوجهون ....!

دائتی اس کے کم مات اور برکات اتی زیادہ ٹیں کہ میں اپنی عمر کے جتنے میں کبھی ہیت چکا ہوں استے مہل استے مہنے اور استے دان جس میں ہرروز اس کی ٹی کہائی اور ٹی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ جو محف کسی ٹر وع ہوتی ہے ہوئی نے وان ہیروئن یا زنا شراب برطری جھوٹا گناہ یہ بڑا گن ہا کی عادت سے چھوٹا راج ہتا ہوتو اسے جا ہے ہر فرز کے بعد اس کی بیت بینے بیا جو کہ اس کی بیت بینے برفرز کے بعد ایک کی بیت بینے کا ہوں اس کو مستقل لکھ کرروز انہ ایک فقش ہے جالیس دن خود کھھے یا کوئی استے لکھ کر دے وہ ہے اگر کوئی شخص خود چنے کو ایک فقش ہے جالیس دن خود کھھے یا کوئی استے لکھ کر دے وہ ہے اگر کوئی شخص خود پینے کو تیا نہیں تو اس کی نیت کر کے بیت تو اس کی نیت کر کے پڑھے تو بھی ضرور سے اگر ہوتا ہے بین جتنی دل کی سے بین ہوتی واس کی نیت کر کے پڑھے تو اس کی نیت کر کے پڑھے تو اس کی نیت کر کے پڑھے تو بھی ضرور ساب بین ہوئی دل کی ساب بین ہوگی تا اس پر محنت کرنے پڑھے گا۔ ساب بی ہوگی تا اس پر محنت کرنے پڑھے گا۔

# خوناك يي عيا اور پوراويراندول أنفا

يش جنات يس بير تفتُّلُوكر بى ر باقعاليك جن كى ايك زوروار جي نظى وه اتنى أو خي

تھی کہ آسان تک پیٹی اورا گریس بھی حصار میں نے ہوتا تو شاید زندہ ندر ہتا اوراس کی خوفناک چیزے پہرڈاور پوراد میاندونل اٹھ ۔! میں خاموش ہو گیا۔

وہ نیکن میں پھر بھی ہوگیا افادم جنات ، سے انھا کر میرے پاس مائے محسوں سے بوتا تھا کہ اس کی آخری سائسیں ہیں پھر میں نے اپنے ایک خاص شمس کونہایت توجہ و یکر اس کیلئے پڑھا اور محنت کی ، تھوڑی ، ہی دیر میں اس نے آ کھ کھولی میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جتنی دیرآ پ یکا فیھاں کے کہ لات بتاتے رہے آئی دیر میں س نس روک کر اس کو مسلسل پوری طاقت اور یقین سے پڑھتا رہا۔ پڑھتے پڑھتے جھے احس س ہوا کہ میر سے جسم کے روئے روئے سے خون نگلنا شروع ہوگیا میں نے محسوں کیا تو واقعی ایہ ہو چکا تھ انکین میں پھر بھی پڑھتا رہا اہم پھر مجھے خبر نہیں کی ہوا؟ اور میں ہے ہوش ہوگیا۔

### حرام مال ،فتنول كاباعث ہوتا ہے

میں نے دیکھا تو اس کا جہم جگہ جگہ ہے بھٹ گیا تھا اور جسمانی حالات اس اس کے ماہ تا اللہ بیان تھے۔ بیس نے اس ہے ، یک سوال کیا جج بتا ؤ کیا تم نے بھی کس کے مودیا رشوت کے پہنے چرائے تھے۔ تھنڈی آہ بھر کے کہنے لگا بال بیس نے ، یک انسان کے پہنے مسلسل کی سال چرائے ہیں۔ اس کا شبہ سوداور رشوت کا تھا بیس نے کہا کلمہ پڑھو اس نے کلم کلمہ پڑھو کس نے کلم کلمہ پڑھو کس نے کلم اور پھر بار بار کہنے کہ نے لگا اور پھر بار بار کہنے کہ نے لگا اللہ ایکھے معاف کردے اور چوکھی بار بالا اللہ ایکھے معاف کردے اور چوکھی بار بالا کی مہت کو اللہ آگے تیس بولا اور اس کا دم ٹوٹ گیا۔ بہت کردے اور چوکھی بار بالا کی مہت کو اٹھا کر خادم جنات نے ایک طرف رکھ دیا۔ ہیس افسوس زوہ خرکھی ۔ اس کی مہت کو اٹھا کر خادم جنات نے ایک طرف رکھ دیا۔ ہیں افسوس زوہ خرکھی اوردہ جی تفتلو ہیں آپ حضرات کو بڑار ہا ہوں۔

# برانے کھنڈرات میں شریم جنات کا وجود

الك مخص ميرے پاس (يبهت برانى بات م) ابن الك بينا كر آياجس ك

جنات کا پیدا کی دست دونوں آئے تھیں چندھیا کی ہوئی تھیں عمرستا کیس انھ کیس سال کے قریب تھی دن کی روتی میں نیں وی کھے سکتا تھار ت کے اندھیرے میں اے یکھند کچھ نظر کا تھا۔ میں نے یوری روہ نی تحقیق کے بعداس کے کیس کو جیک کی تو محسوس ہوا کہ در ممل وہ سمی سیر وتقریح کے سلسعے میں کالج کے اوستوں کے ساتھ پرانے کھنڈرات میں کران یرا نے کھنڈرات میں کچھشرم جنات کا وجود تھاان شریر جنات نے اس کی خوبصور تی کو و کھتے ہوئے اس پر عاشقی اور دوئی کا اظہار کیا اور اے کی عیب میں مبتلا کرویہ تا کہ اس کی شادی شاہو سکے۔

## جوان الرئے الركيوں ميں طاہري عيوب كي اصل وجه

اور یہ بات واضح بتاتا جیول کہ بعض لڑ کیوں اورلڑکوں کو چیرے یا جسم کے کسی ظاہری جھے پر گرکوئی عیب شروع ہوجائے تو اس کے پیچھے اصل میں ان کا باتھ ہوتا ے۔فبر عربی بیاری بوتی ہے۔اور بیوگ اس کی شادی نیس ہونے دیے مینی اس کو كى دوسرے كے بيهو ميں و كھتے ہوئے ان كوغصر آب تا ہے۔ اس ليے اگر ان كى شادی موبھی جائے تومسلس تلخیال ان کی زندگی کا حصد بن جاتی ہیں۔

# خوبعورت ی تلوق میرے جسم ، آنکھوں کو چوتی ہے

جب میں نے انہیں پیشخیص اور تحقیق بتائی تو اس جوان نے اعتراف کیا ہوں واقعی الياتها - يس يك ورائے يس كي تعاض كانے بجانے يس بهت ماہر دول ميں نے وہاں ایک گلوکار کی غزل گائی متنی مثار میرے ساتھ تھا۔ اور اس کی دھن ایس خوبصورت تمتی نامعلوم کتنی المجھی تھی میں خود حیران ہوا۔ بس اسکے بعد میں نے محسوس کیا كه ميرك آئلهيس آ سته آ سته كمزور موري جي \_ دورايك چيز جوانو كلي بتائي وه مه بتائي كه خواب من اكثر مين ويكمنا بور، كه يكي خويصورت ى محكوق ہے جوميرے جم اور میری آنکھوں کو چوٹتی ہے جتنا وہ چوٹتی ہے اتنی میری آنکھیں بند ہوتی چاتی ہیں جب

میری آتھیں ساری بند ہوگئیں انہوں نے چومنا بھی چھوڑ دیا۔ بیں نے ان سے کہا گھبرائیں بیس میساقلھار ایک نتیج ہرنم زکے بعدادرسارادن کھنا ہزاروں کی تعداد میں ،ادراس کے نقش مسلسل تو سے دن چیس۔

انہوں نے اید کرنا شروع کردیا اور تقریباً جار پانچ مبینے کی محنت کے بعدوہ جوان بالکل تندرست ہوگیا آج اس کے پانچ ہی جی جی خوداس کا بیٹا جوان ہوگیا ہے اور وہ خوش وخرم ہے۔

قار کمن! یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے یک فیکسار گرنات کا وظیفہ ہے اور جنات کا در د ہے اور وہ جنات جو کسی عورت پر فریفتہ ہو جائے ان کو تو یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ نفع دیتا ہے۔

### مارون آباد كازميندار، جنات كاواماد

پچھلے دنوں میرے پاس ایک آ دی آیا جس کا تعنق بنجاب کے شہر ہارون آباد ہے تھاوہ ایک ایسی مصیبت میں جملا تھا جو طاہر بھی نہیں کرسکتا اور چھپا بھی نہیں سکتا تھا اس نے آتے ہی چھے ایک دئی کاغذ خط کی شکل میں پکڑا یا۔اس میں لکھ تھ کہ

"میرانام فلال ہے بیں اپنے علاقے میں ہزاد میندار ہوں بہت المجھی کپ س کی اور گندم کی کاشت ہوتی ہے۔ بیٹے میں بیٹیاں المجھی کپ س کی اور گندم کی کاشت ہوتی ہے۔ بیٹے میں بیٹیاں ہیں گھر ہے نرمینداراہ ہے زندگی بہت سمی گزرد ہی ہے لیکن ایک روگ جھے بہت کھائے جارہا ہے جس کا میں نے پچھلوگوں کے سرمے اظہار کیا لیکن اس کا عل نہیں ہوسکا پھر میں نے استخارے کیے مسئون وعاکمی کے کہنے پرمسلسل سارا دن پڑھنا شروع کردی پہلے قوفو کا بی کرا کر جیب میں رکھ لی پھر پچھ دنوں

کے بعدوہ یا دہمی ہوگئی بھرالقد ہے کہنا شروع کردیا یا ابند! مجھے اس کا کوئی حل بتا نوخواب میں آپ کی شکل آپ کا نام اور آب كالممل يد براي كيداب من برى مشكل عداب تك ببنيا ہول بات دراصل مدے کہ بیں ابھی جو، ن تھ اور شادی کو تین سال ہوئے تھے میرے گھر میری بٹی پیدا ہوئی میرے جونکہ سلے دو میٹے تھے بٹی کی پیدائش پر میں بہت خوش ہوااور میں نے بہت ی مٹھائی بانٹی ۔لوگ آ رہے تھے اور مٹھائی لے رہے تھے ایک خاتون ایک وفعہ لے گئی ووسری وفعہ لے گئی جب تیسری وفعد آئی توش نے دیے سے اٹکار کردیا اس نے میرا باتھ تھا، کے لگی۔ میرامنہ پیٹھا کردے، تیراجہم پیٹھا کردوں گی۔ نامعوم اس کے اس بورں بیں کیا تا ثیرتنی حالانکہ وہ بانکل پوڑھی، در بہت برشکل خاتون تھی میں نے اسے ڈھیر ساری مٹھائی دے دی۔''

بارون آب د کازشن در آ کے لکھتا ہے

"رات کوسویا تو میں نے ویکھا کہ پھھوگ سے انہوں نے جمعے انھویا اور کہنے گئے تیری شادی ہم ایک جن عورت سے کرنے گئے ہیں میں نے کہا نہیں اور کہنے میں نے کہا نہیں ووعورت جوآج تیرے پاس منعائی لینے آئی تھی اس کا اصرار ب کہ میری اس سے شادی کرواور ہمیں تھم ملا ہے۔ کیونکہ وہ عورت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں اور اسے نے آؤ۔ جمعے تھا کر الدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں اور اسے نے آؤ۔ جمعے تھا کر لے گئے ہیں احتی ج کرتا رہا رکین میرے منہ ہے واز نہیں نگل

# کو وقاف کی بری سے نئ شادی کی امنگ

بارون آ و د کاز مین دار آ گے لکھتا ہے .

''میں بچھے سارے غم بھوں گیا میرے ،ندر بھی نی شادی کی امنگ پیدا ہوئی پھر یا قاعدہ شری طور پر میرا نکاح ہوا ،ایجاب وقبول ہوا اور پھر میرا نکاح ہوا ،ایجاب میری ہوا اور پھر مجھے اٹھا کر دہن کے کمرے شن پہنچا یا گیا۔
میری ہوی واقعی جیسا ہیں نے کوہ قاف کی پری کاحسن و جمال ت
تھا تی ہی خوبصورت اس کا سراپا ،اس کا جسم ،اس کی خوبصورت اس کا سراپا ،اس کا جسم ،اس کی خوبصورت فربا آواز خوبصورت کردن ،گلا بی ہوئٹ ،مسکتے رخس روشیل بلیس' فربا آواز خوبصورت ہاتھ اور کلا ئیاں جسم سازا سونے اور ہیرے فرا ہا آواز خوبصورت ہاتھ اور کلا ئیاں جسم سازا سونے اور ہیرے بواہرات سے لدا ہوا تھا میں نے رات اس کے ساتھ شب بسری کی صبح خود بی کہنے گئی: اب میرے غلام آپ کوجھوڑ آ کیں گے لئی انسانی ہوئی۔''

## دولت، مال چیزی اورانعامات بارش کی طرح برے

تطش اس فريد لكماك

"علامد صحب ای کہانی کو سالہا ساں ہو گئے میری جنتی ہوی جس کا نام عنایتاں اور بیں اسے در با کہت ہوں بس میری در با کے ساتھ اسک محبت بڑھی کدائی بین سے میر سے س ست سنچے ہیں جو کہ جن ہیں۔ ہماری مجھی لڑائی نہیں ہوئی میں جب مہت غریب تھاجس وقت سے میری دار باسے شادی ہوئی ووست ، ل ' چیزیں اور انع مات خداوندی مجھ پر بارش کی طرح بری۔ ہوری اور انع مات خداوندی مجھ پر بارش کی طرح بری۔

## اب جناتی اولادی فکر موری ہے....!!!

إرون آبادكاز مين درآ كي مكتاب:

"اب جھے جناتی اوراد کی شادیوں کی قلر ہے جس پریش ناس وجہ سے ہوں کہ جناتی اولاد کی شادیوں کا کی کروں؟ کیے کروں؟ جنات میرارشتہ لینے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں کہان کا باپ انسان ہے۔ یہ جن تو ہیں لیکن خالص جن نہیں میں بہت پریشان ہوں براہ کرم میری پریشانی کا ازالہ کریں مسلس اسٹی رے کے بعد آپ کا پیتا آپ کا نام اور سونیصد آپ کا حدیہ بتایا گیا۔" (خطفتم)

میں نے اس کی بات تی تو مسکرا دیا میں نے کہا نیکوئی مسئلے نہیں۔ میں جنات ہے عرض کروں گاوہ رشتوں کے معامعے میں آپ کا ساتھ دیں گے اور پھر پچھ عمر صے کے بعدالتد کے نفعل ہے اس کی وقد دکی شادیں ہو گئی ہاں! میں نے اسے ایک چیز ضرور بنائی چوکئہ جن جنات نے آپ کے دشتے کھ کرائے شے وہ کہیں آپ کی اول د پر جدونہ کردی تو یک قبی اور اس کے نفی ہو جس انسانی ہوئی بھی جن ہوئ اور اس کے پچے سب پڑھتے رہیں اور اس کے نقش بھی پیتے رہیں۔ آج وہ اتنا خوش ہے اس کی ہوئی جھے سے ملتے آئی لیعنی جن ہوئی۔ اس نے شکر سالا اکیا ڈھروں ہدیے لائے گفٹ لائے جو میں نے غریجاں ہیں تقسیم کردیے اور ضرورت مندوں کودے دیے۔

### جنات سے شاد ہوں کے کیس

شاد ایول کے کیس تو ویسے بہت آئے ہیں میری ابتدائی زندگی میں جب میر، جنات سے تعد دور مجھتا تھااور جنات سے تعد دور مجھتا تھااور جیات سے بہت دور مجھتا تھااور جیرت بھی ہوتی تھی بلکہ بعض اوقات تو ہی خود کو جننا دیتا تھا کہ یہ حقیقت نہیں ہے جنات سے شادی کیسے ہوگتی ہے؟ لیکن بھر سلسل جنات سے دوتی کے بعد میرے ساتھ یہ حقیقت کھنا شروع ہوئی کہ جنات سے شادی ہیں۔

# ب<sup>ع</sup>ن بيوه جنني كي خوامش نكاح

ا بھی کچھ ای عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے سنگے کہ میں توریک مسئلدور پیش ہے بیس نے بوچھا کیا تو کہنے سنگے کہ

> '' مسئنہ یہ ہے کہ میرے بیٹے پر پہلے ابتدائی طور پردورے پڑنا شروع ہوئے اور دورے بڑھتے گئے بڑھتے گئے۔اس کامستقل علاج کرایا' ڈاکٹروں اور نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھایا بھر پچھ عالموں کو دکھایا۔کس کی سجھ میں کوئی کیس بالکل نہ آیا۔ آخر کار ایک بزرگ کے پاس لے گئے تو انہوں نے اس جن کی حاضری

کہنی گی کہ بیں آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ اجازت دیں۔
آپ کہیں تو بیس آپ کی برادری کے بردل کے پاس جاؤں گ
ادرائبیں من وَں اور ان کی منت کروں گی بیں جنت کی مخلوقات
میں ہے ہوں میرے پاس طاقت بھی ہا اور زور بھی ہے لیکن
میں یہ حافت اور زور ،ستعمال نہیں کرنا جا ہتی۔ آپ مہر بانی
میں یہ حافت اور زور ،ستعمال نہیں کرنا جا ہتی۔ آپ مہر بانی
شو ہر بنانا چا ہتی ہوں ہم نے افکار کردیا وہ چلی گئے۔'
وہ صاحب کہتے ہیں ''اب ہمارے جیٹے کے بقوں کہ وہ کبھی

میں آٹاشروع کی پہلے تو خواب بھتے رہے پھران بروں نے ہم

سے رجوع کیا کہ اصل بات کیا ہے؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ
اصل تو حقیقت کی ہے کہ وہ عورت جنٹی شادی کرنا جا ہتی ہے۔
اس ہم اس کی شادی کی اجازت کسے ویں کہ ہم نے بیٹے کوہی
کی چوپھی کے گھر اس کی لڑکی کے ساتھ بات ہے کردی تھی
ہرادر کی والے بھی جیران کہ یہ سلسلہ کسے شروع ہوا جادو کا زور کی
گیریکن وہ جن لڑکی کی طرح بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔'

# نهايت حسين وجميل نقيرني

لڑ کے کی مال کینے تھی کہ:

ایک دن جارے گھر میں ایک فقیر عورت نے سوال کیا۔ دہ نقاب اور بر تعے میں تقی اور گھر کے اندر آئی ہے۔ ہم نے اس کا سوال پورہ کیا۔ کہنے گئی: جھے پانی پٹا کیں۔ جب ہم نے اسے پانی پٹا نے کسے گلاس میں پانی دیا اور اس نے جب اپنہ نقاب ہٹیا تو وہ جوان اور نہایت خوبصورت ایک لڑکی تھی۔ جس کے روپ کھا راور حسن و جمال کو دیکے کر ہم خود جران رہ گئے۔ اس نے پنی پیاپی لی حسن و جمال کو دیکے کر ہم خود جران رہ گئے۔ اس نے پنی پیاپی لی کسنے کی دعا پڑھی اور جمیں دعا کیں دسینے گی دور شفنڈ اساس بحر کر کسنے گئے کہ تبین جمال کو دیکے کہنے کے کہ کہنے گئے کہ کہنے گئے کہ کہنے گئے کہ کہنے گئے کہ خیس ہمارے پاس جہنے کا م کرنے والی ہے۔ وہ خو برواز کی کہنے تھی میں آپ کے گھر کی بہو بنتا جا ہتی ہوں۔ ہم جران ہو گئے۔ گئی میں آپ کے گھر کی بہو بنتا جا ہتی ہوں۔ ہم جران ہو گئے۔ گئی میں آپ کے گھر کی بہو بنتا جا ہتی ہوں۔ ہم جران ہو گئے۔

وه فقير تي نہيں جنتي تقي

جاسكايياً كُردمت

شريعت مجھائ كى ، جازت نبيل ويتار آپ مجھے قبول كريس . لڑکی کی ماں کہنے گئی کہ '''ووا تقارو کی ۔۔۔۔'اا تقارو کی ۔۔۔۔۔اا کہ

عادادل مرسي ١٠٠٠

جننی کنی گلی "امیل لا دارث بور امیری مان فوت ہوگئے۔ باپ نے وارگ افتیاری میرے جار بھائی ہی جوفود زاد برست زد گارد ادر ب جی - بیری مال کی خوابش تھی کد بیری شی ادر بیٹے لیکی کی طرف مستیں ۔ کھریس سے کوئی بھی ندآ سکا۔بس میں سئني يش اب ينكي اي ش آنا جا بتي مول انا كرميري ال كي فبر شندی رہادراس کوسکون متارہ ..!!" لا کے کی وں کہتے گئی کہ '' وہ یہ کہدکر چلی گئی کہ بیس آمندہ بھی آپ کا منت کرتی رہوں گا۔" خوبصورت جنتی ہے وتوع تکاح

الاسكى مال كين كلى ك:

" آخرام سب كر دانے مرجوز كر بيتے اور فيعله بيدوا كه اس كو اجازت دے دکی جائے اور اب ہم نے اس کو جازت ویدی ہے۔ گزشتہ ساڑھ چو ، ہ ہے اس کی شادی ہوگئی ہے۔ شادی ک ترتیب کھے یول بی کر قوم جنات ہورے ہے کواٹھ کرلے مركة \_ تمن دن وه وإل رج ليكن تمن ون مسلسل به رااس س را بطدر بارسكى نامعنوم كال يدجس شرمو مأل يس نبرنبين آتا تھا فول کرتا کہ میں خیریت ہے ہوں۔''

'' دونقیرنی سمنے تکی

تين..!اگرآپ جمھے اپنے گھر کی بہو بنالیں ، تو میں آپ کی بہت فدمت کروں گی۔ آپ کیسے سارے کام کروں گی۔ حتی کہ آپ کی بخشش کیسے اعمال کروں کی کروڑ وں کی تعداد بیں کل ا قرآب پڑھول گی میں قرآن کی حافظہ در قاربیہوں میں اکوڑہ فلک کے مدرے میں بہت عرصہ پرحتی ربی ہوں۔ اور پھر كرايى كايك بود مدر سے الل يوستى راي اول كرايك معلم سے میں نے قرائت اور تجوید یکھی ہے پھر ایک اور بوا مدرسه(حس) میں نام تیس لینا جا ہتا) ہے میں نے عالمہ کا کورس كياب آب جھے في مجوبتا يس-"

لا کے کہ اے کیٹے گی کہ ایس مجران سوے کرتہ کہاں کی رہے وان ب ؟ كون ب، ؟ تو فورا كمنه مكى الل وى مور اجو ئے کی تی منے کردی تی جم ایک دم ف کی کہنی گئی ك وري فيس ... اكب وري كو ش يهال سے بل جاؤل كى ١ جم فركها چلى جا وورد فركل ١١ فرياد كرف لکی کہ بھے تبول کرلیں۔آپ جا ہے اپنے بیٹے کی شادی کسیں او کر لیں ، میں زیروئی بھی اس سے شادی کر عتی ہوں اس سے ائے از دوا کی تعلق سے قائم کر علق ہوں الیکن میر دین میری

### بيس باليمن سال عروالي عورتون كااغوا

اب بدواقعات من من کرم رے کے بدواستا تیں بہت پرانی ہوگئی ہیں۔ فرنسیں ہیں۔
لیکن ایک چیز جوسب سے بوئی اور سب سے زیادہ شکھے کثر مشاہرے ہیں آئی
ہودہ بیسے کہ جنات کا عورتول کو شا کر لیے جانے کے کیس بہت زیادہ ہیں اور اس
میں کی عورتیں جو ہیں یا کیس میں کی عمر کے قریب ہوتی ہیں۔ بعض اوقات پہیس
میں میں کی حمراور بعض وقات اس سے زیادہ بھی سکین اکثر ہیں یا کیس میال کی عمر کی
خواتین کو جنات بہت زیادہ شاکر لیے جانے ہیں۔

### افریقہ کے تھے جنگلات کالا ہوتی سنر

میر جانا درامل دول کھے ہول ہو کہ دہاں ایک فوتکی ہوگئ تھی۔ میرے کھے
دوست جنات سے جن کے دشتے داردہاں دہے سے ادردہ سلمان جنات سے ۔ ن کا
بہت عرصے سے اصرار تھ کی میں علامہ صاحب سے ملاقات ضردر کرائیں کی بار جھے
سے دہاں سے سنے بھی آئے لیکن سفر کی ذیادتی کی وجدسے میں شدج سکا۔اسان کے

### شادى كى داستان...! آپ مى پردهيس...!

ہے کے پی شاوی کی حود ستان سن کی الا کمجالکا کا

ا میں جب دہال کہ بچار تو بھے خویصورت ہوئی بہدایا گیا۔ جوکی
دور میں جم خل با اشاہوں کا ہوئی سے تھے۔ جس میں تو بصورت

تاج نظر وائی اش ہی جوتا اور باتھوں میں جیرے جوابرات اور
سوے کے کشن کے میں سونے کے ہدد وہ لاکی بہت والداروال
باب کی میں تھی۔ باپ سے تو ایٹا مال شائح کیا لیکن وال نے سا
کو ال ایٹا سر راور شاک کو دیا اور اس نے سنجوں کر دکھا ہوا تھا۔ اور
کیا کہ بہت بڑے عالم جنات اس میں سوجود تھے بڑے بڑے
ولی تھے۔ اسہول نے ادارا تکار پڑھویا۔

تکارے کے بعد ہم ایک بہت بوے گل میں واقل ہوئے ۔ جو میری عقل اور شامائی سے بہت دور تھا۔ اس کل میں ہم جب پہنے۔ تر دہاں جگہ جگہ کرے تھے تحت تھے جات مورش فورا کی میں ہم جب فورش میں میں جہاں دہا ۔ تیسر سے دن ہماراولیمہ موجود موادر ولیے میں بہت بوی تعداد سے دور دراز کے جنات موجود شھے۔ سرو وہ میری بہت بری تعداد سے دور دراز کے جنات موجود شھے۔ سرو وہ میری بہت بری تعداد سے دور دراز کے جنات موجود اللہ سے سری بہت بری تعداد سے دور دراز کے جنات موجود اللہ سری کیسے آتی ہے۔ "

لڑکے کی ماں کہی گئی کہ ' میرے بینے کے بقول اس کی یوی میدے ہے۔ وہ کویں اللہ یاک چیٹا عطافر مائے۔'' اب یدواقعات کن من کرمیرے سے بیدواستانیں بہت یرانی ہوگی میں نے تسمیل تیں۔

#### إِنَّاكَ تَعْبُدُ وَإِنَّاكَ تَسْتَعِينَ كَانَا ورالواوروطيف

ورجورار ش مجھے ویا جا ہتا ہوں دور رہے کے دور کھت تمار آئی ہوت کی سیت سے پڑھ در س میں شام کے جدمور کانی تحرشروع کر جہا بیسان سے بلند وابسان مستقب کے ایسان مستقب کی سور مستقب میں پر پہنچا اس کو باروو برا دور اتحادہ برا ۔ اللہ شادہ برا ۔ اللہ کے میں مور جارموں دو برارہ قبل برارکی تعداد میں اس کو دوبرا اگر تو کھڑا بوکر نقل پڑھ ہے تو سعد دیت اگر کھڑائیں ہو مکماتی بیٹے کر براہ ہے

ورائ عمل كود براتاره اورسلسل د جراتار داراب ين سقهد كانصوركر مثايتًا الله مَعْبُدُ وَإِيَّاكُ مُستعِينٌ كووير كرتير الدريك وجدار كي يغيت إيواده جائة ور توالقه كي محيت بين غرق بوجائ - القدك ناميين و وب جائے اور سلسل إيّساك نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ سَنِيعِسُ كُومِر تاره ﴿ فِي جِهِ مَنْ وَيُركُ بِاتُ الْمِرْكُ فَي مورت م كردكعت بود ك كر . كده كر يجرود مرى دكعت ين جب إيتساك مُسعُبُسدُ وَإِيسَاكَ مُسْتَعِينٌ يريخ لِي المراتارة اور بهت زياده دهرا...! البيخ مطلوب اوراب مقصد كا بهت زياره تصوركر اور ايخ تصور كومعنبوط كرنا ره .....! كرنا رو الكرنا رہ کے کہ تیرے ول کی الدر کی کیفیت متوجہ موج نے ورتیرا ول بان جائے كان باك في مرى جابت كويور كرديا اور بحرمان مرك خشوع وخلوع ي وعاكر - ووہر رگ جن بے بات كهدر بے تھے وران كا ميناك ر با تھا او وی بينا رور وکر جھیرے بیریان کرر ہاتھ کر میرے والدنے جاتے ہوئے گھے بیراز ویا بی میں نے کسی کو جیس متایا ہے کو ویکھ میں تھا گیان آپ کا نام ساتھا ہوری قوم جات آب سے عقیدت راحتی ہے اور آب کے بال مے جال ہے آئ آپ میرے والد کی فوتی کی سے سلسلے میں میت دور سے سنز کر کے آئے جی توجو کھو میرا والديكے دے كئے يں ووس اپ كور يناجا منا ہول۔

مرد رفوت ہو گئے اب ان دوستوں کا احرار تھا جو پہاں کے دوست جنات تھے کہنے
گئے "پ صرور چیس دہاں ، سی گاتنزیت بھی کریں ، ورد ما بھی کریں ۔ یہ ستھ کے ساتھ
کہ جھرات کی رات کا پر سفرتھ کچھ جوں ہی تھ کہ یہ سری ریت سفریش ہی رہا ۔
بہت دیر کے سفر کے اعد وہاں چینچ بہت بڑے بڑے جنات انتظار میں تھے کئے
گئے ہوئے شے تالیس کھے ہوئے تھے ہرطرف چہل پہل تھی کیکن السردگی تھی وہ مردار جو
فوت ہوئے تھے ان کے بقول ڈیڑ ھے موس ل تک دس شی روز ورکھ ادر کہی تھی اس کا

دیک روز و کیش چوکا عمرتوں کی بہت ہی تھی سیکن ڈیڑ ھاسمال صرف روز در کھا اور دل اور رات میں ایک قرآل پڑھ مینے تھے اور اکھول قرآن ایموں سے اب تک پڑھے۔

عابدمر دارجن كي تعيحت ووميت

ادر جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا توان کے بیٹے نے بیجے بندی کئے گئے کہ

میرے والد نے مجھے تریب بلایا کئے گئے بیٹ میں نے میاری زندگی بڑے بڑے ہو،

محدثین کی خدمت کی ہاں کی خدمت سے میں نے بیک ر زادر موتی پایاس راز کو

مد سنجال کر رکھنا اور بھی بھی اس روز کو ضائع نظر کا در تیجے جب بھی کوئی مشکل اور

پریشانی آئے اور جب کوئی حاجت ہواس کا تعلق رہن وا ول سے ہویا آسان والوں

ے اس راز کو پڑھنا تیجے سوقی مدم طلوب سے گا۔

بیٹا کہنے لگا میرے نسوفیک رہے تھے دو جی والد کی کزور آواز جی وہ راز اور نفیحت میں رہاتھا چھرمیرے والدے میراہاتھ پکڑا اور چو ہااور کہنے گئے ویکے دیئے میراہاتھ پکڑا اور چو ہااور کہنے گئے ویکے دیئے میں محدر سے دیئے ٹول گئیل سے روق میں برکت صحت میں برکت عزت وجابت شان وشوکت تھے ڈھوٹھ کی تو اس کونبیل دھوٹھ سے گا تیری زندگی راحت و برکت کا ذریعدرہے گی۔ جیشہ زندگی میں سل مسلم سے رہنا اسلامتی تیم سے جا دور اطرف و ہے گا۔

#### سخاوت ولى اوراجا زمت عام

تارئین ایپ جانے میں کہ جو یکھ میر ہے وہ شی عبقری کے تاریمی کو دے اور اس کے استقل جانت عام و سے ای دراس کی مستقل جانت عام ہے ہے گئی ہو ہر سامار ہاتوں اور اس کی مستقل جانت عام ہے گئی ہی اور اس سے بھے جتے بھی عمل آپ کو عبقری میں ایک اور اس کی مستقل جازت ہے ہی گئی آپ کو عبقری میں ایک اور اس کا منتقل جازت ہے ہی ہی سے مرفقی کر مکن ہے جی کہ بنا قبقاد کی کا ممل اور اس کا منتقل اور کی کا فیاد اس کا منتقل میں کا و فیاد ہی سے میں کی سے مکھو بھی کتے ہیں اے اپنے گئے میں والک بھی سے جی سے میں سے میں سے میں اس کے دور کر ای بھی سے جی سے دالدم جوم کا ایک تاریک کیا تیں ۔ میں سے میں جوان کا اسکار میادا کیا کہ اس نے سے دالدم جوم کا ایک تاریک کیا۔

### جنات كمرداركي آمد

ال افت قوم جنات میں سے بھی ہزرگ ہیرے پائی آئے اور بااب کیے گئے کہ

یہاں بہت ریادہ جنات کینے جی اورا کی چاہت اور تو بش ہے کہ آپ بھی چیری ان

کس سے میان کردی ۔ آپ اکیل کھی تا کیل جیسی مجھ کیں۔ ان کی فوائش کے

چیش نظر میں ہے یہ کے سامنے بھی چیری بیون کیل بہت می دیا ہوئی۔ برطرف آہ،

راری اور ستفی و سین کی آوازی تھی شوراتھا کی لوگوں نے اپنی سابقہ زعرگ سے قبلی۔

بیانا کے تعاد کر زیانا کہ تستیعی مہاست اسمیر ، چیری بہدف وظیفہ

جال بھے، مرحوم جن کے بیٹے سے داتی ورجو میں نے آپ کے درجے بی اس کے درجے بی کے درجے بیش کی ہے۔ اس کے درجے بیش کی ہے ہور وَ فات کا اس کُل کو میں نے جب بھی حود آزادا ورحس کو بھی دیا نہیں تہ میسر ہے فطا پایا۔ بہت کی راور بہت برکت والا محل ہے۔ بیت کی راور بہت برکت والا محل ہے۔ بیست کی راور بہت برکت والا محل ہے۔ بیست کی راور بھی جو اس کے کمالات میں جیسال کی برکات میں۔ بروہ چیز جو امکن ہو اس سے ممکن موجل ہے۔ اس میں ایسے ایسے وقعات سامنے سے کر انسان کی مقل دیگ رو

جاتی ہے کہ الیا ہو جی سکتا ہے؟؟ اور بعض اوقات انسان کہنا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوگا لیکن جب عمل شروش کرتا ہے تو سنگھول ہے ویچھ لیتا ہے کہ ایس ہو گیا ہے اور واقعی اللہ جمل شاہذ اس کی برکت ہے ایس کر دیتے ہیں، بہت تیر بہدن عمل ہے بہت پرنا ثیر عمل ہے اور اپنی طاقت اورنا ثیر کے اعتبارے بہت یا کمال ہے۔

#### كبوترك ذريع جادو

چے ہوئے میں چیلی این مختلوش بساقیک او کے کمالات عرض کر چکا ہوں وہیں جیٹے ایک جن نے جو کد میرے مکلی اور شفد کے قبرت ن میں ختم الفرآن کے موقع يرموجود تفاجي يكين كي الجلى يجيل تفور عرصد يبلي كى بات ب كدمر ساوير ايك طاقتورجن في ايك جادوكرد يااورجدوريق كما يك كور بهت عرصهاين ياس دكها اس كاوير يحمد كالانتريز هتار بايزهتار بالله الدركام منتراور كند عفول من يجه وانے بھو کروہ اس کو کھلاتا رہاور با قاعدوال نے مجھے ووستر تاید ور کمب رگا کے میں نے مس اورعال جن ك زريع ال منتركا بية كرايا ده دونول ايك ال استاد ك شركر و يل جس نے مجھے بیمنتر بتایا لیکن اب وہ توب کرچکا ہے، وراس نے مجھے بتایا کدوہ کیوں منتر یر متاہے ، بہت عرصد منتر پڑھنے کے بعد اس کو کالی چیزیں ور کالا وانا کملانے کے بعداس نے کور پر بہت طاقتور جادو کیا اور جادد کرنے کے بعداس کور کومیری طرف مچھوڑ دیا ہے میں نے ویکھا کہ ایک کبوتر ہے جس کے اوپر بہت ما تتو یسم کی عقب قما چیزی از رہی ہیں لیکن وہ ان ہے ڈرٹین رہ لیکن وہ عقاب اورشہین نما چیزی اس كے تابع معلوم مونى بيں جس طرف وہ جاتا ہے اس طرف جاتى جيں اور ن عقاب نما چے وں سے بجلیول دوشرارے کل رہے ہیں اوروہ انارے گھر کے او پر منڈل رہا ہے۔ وہ جن کنے لگا (جو جھے بیوا تعدید ن کررہ تف) کمٹس نے اپنے بروں سے ساہے کہ جو جادوز دہ کیوڑ اڑر ہا ہواس کے ساتھ پیشانی خرور ہوگی درنہ ہر کیوتر جادوز دہ

### يَافَهُارُ أور جادو كرجن كي يَخْيِن

کیکن انوکلی بت یہ بے کہ اس کی را کھ ہے میں کا ایک شعبہ اٹھ اور وہ آ سال کی طرف گیاادرای طرف کی جس طرف ہے کور آیا تھ کہنے ملے کہم بھی سی طرف اس کے چیچیے بھائے بہت دور جا کے جس تخص نے اس کو بھیجا تھاوہ ای پر برسمااورای كي جسم كوجلاد يا اوراس كي پخيس بم فين وائس آئے وجن بتائے لكے كر محصے ليقين بوكياك بسافة اركاندريط قت بجهاب وه جادوكوكا تما بواران جادوكرني والے کوختم بھی کرتا ہے تی کہ جادو کرنے والے کو پر تھیجت میں ہے کہ کسی کو بے وجد شک خہیں کرنا جا ہے مسلمان کو تکلیف دینا لقدئے حرام قرار دیا ہے اور کسی مسلمان کو تکلیف شیں دینی جاہے ور مجھے یقیں ہوگیا۔ میں اس کا واقعہ من کر جیران ہوا میں نے کہا ا جننے بھی جنات بیٹے ہیں ن سب کوسناؤ۔اس بے کھڑ سے ہوکر ن لاکھوں کروڑوں جنات کوجو فریقہ کے تاریخی جنگل میں بیٹے ہوئے تھے ان کیسے بساقی او کی طاقت اورتا خیرانو کی چیز اللہ کے واقعات بے قبہار کے میں نے بھی سے ۔ وہ سارے خاموتی ہے سنتے دہے اور سب نے یو جھا کیا جمیں س کی جازت ہے۔ میں نے ان سب کو جازت دی میکن اس کو ناجائر استعمال کرنے واے کاچھ نکے تقصال ہوتا ہے۔اس ہے میں نے ان کو بھی تا کید کی کہ اس کو نا جا زیر گز استعمال ند کرنا اور کسی م تاجائز بالكل مديرها انبول في جم ست وعده كي كرجم بالكل س كوتاجا زنميل يرهيس كاي دوران ايك ورمشاهره يسافق ار كمسلط من بحصدا وروه بحي الويك ملدايك صاحب محص كني مكي يتى جن مارے بال ايك باق يى جو بہت بوڑ ھے ہو گئے ہیں آ تھول سے معذور ہو گئے ہیں۔وہ افریقہ کے بہت بڑے عال اورجه دوگر ، نے بہتے تیں جنات شر میں ان کو بتاؤل گا ، یقین ال کے تجرب من يساقيق ر كاكوني مل ضرورآي وكاكر احازت \_ \_ ش في كها: تحبك إلى ال

منیس ہوتا۔ الندامجھے جب نظر آیا تو میں نے فورا یک فیق را میا عماشروع کردیاور میرے کھر و موں نے بھی پڑھ پڑھ کر کی طرف بھونکنا شروع کرویا اور بیس دیکور ما تف كماس كوكوكى ترتيس بورباش جران بواكديافيار كاندرتوبب ص ت ب-ايك وم يراع الدر والآل كرتير عي عنى طاقت يس كى بجور يا فقار كالتير حب جدو كريرير سے كاتوس كوير باوكروس كايس في اس كوزياده يرد همائرون کیا اور سانس روک روک کریزهنامشروع کیا۔

جب میں ہے اس کوس نس روک روک کر پڑھٹا شروع کیا تو اس کہ تا تیرو سی س منے کی اور وہ عقاب آ ہتے ہیں ہنا شروع ہوگی اور کیوٹر غوط نگانا شروع ہو يحصيقين موكر كريساقية ركائر ببت طاقت بيل يساققهار كوساس واكر پڑھتا اوراس پر پھونک ویتا مجر، مانس روک لیتا اور مالس اردک کرل تعمدا ومرحبہ س کو پڑھتااور خوب پڑھتا ۔ اور جب سائس ٹو خاتو میں اس پر چھونک دیتا آ ہستہ آ ہستہ وہ بدئیں بنا شروع ہوئیں جن کے ویر اگ برس ربی تھی جی کدا کید کبور رہ گیا اور كوترك يريش في شروع بوفي محسول بوتاتها كده وجه الناج بتا بي كن كول طاقت ب جس نے اس کوائے ترغے میں لے رکھ سے اور بھا گئے ہیں دے دہی۔ کہنے لگے ب بيرى بمت اوريز هاني مارے كحروالے اپنا جينا بھول گئے اوراى كويز هناشروع كروياحى كدو كور جار عددميان آكر يشكريا ادراى كورك يرول عفون عكل ر ، تعامير ، بينے نے بره مراس كو بكرنا جو باتو يس نے يہ كركم اس كو باتھ ست گانا Sis, ever, ever everterizations دو کیوز مرک اور چرت انگیر طور پر کیوز کے مرتے ہی اس کوآگ تی اور اگ اتی تیر کی ك إلى جراع الدراس كبور كواس في راكم بنايا ادراكا ايك بى بل كالدراين كاعر مذب وفي اوراس كانثان تك فتم موكيا

خدمت میں حاضر ہے آپ خودان سے بات کرمیں۔ میں نے بابا بی کاشکر بیادا کیا اور ن سے عرض کیوہ دار آپ جھے ضرور بتا کیں۔جو بسافی اڑ کے سلسے میں آپ کی زعد گی میں آیا ہے۔

## بیبت ناک جن کے انسانی عور توں سے عشق ومعاشقے

بوبائ كنے كے بات كھاس طرح كش ايك انسان مورت يرعاش قابس نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں۔ میں ہرخوبصورت مورت کو وکھے کر اس یر و پوانہ ورعاشق برجاتا تفااور برود عورت جس كے بال درجسم كحلا بوتا تھا جوان ہو ل تھى \_ اور پھر با ہے نے جریا تو ل باتو ل میں بات کی جومیر سے دل کو گئی کہ ہر وہ عورت جو کھن جمع کھنے باب برہند بدن ٰ برہندلہاں 'نماز منج کی جس کوتو لیکن نہیں۔ بیل اس برضرور عاشق ہوتا تھا اور ہم سب جس اس پر عاشق ہوتے ہیں بھر ہم اس سے اپنے از دوا بی تعلقات زبردی قائم کرے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھراس کے گھریں ہم جھڑے كروات ين ميان جوى يس تاجا قيال كروت ين ولدوك مافرمانيال پيدا كرت ہیں بیاریاں پیدا کرتے ہیں اقتصان کرداتے ہیں ہر چیز خراب کرتے ہیں۔ان کو الجعدت بي تاكدان كوسكون ند لم أكر سكون في كاتو جارك كام ك قابل جيس رے کی اورالی لڑکیاں اور محورتیں وہ مارائر نوالہ ہوتی ہیں۔ تو وہ جاو کر بابا کہنے لگا عل نے رندگی عل بہت گناہ کیے اور میرے یا س قرآن یاک کی ایک الی تیت ہے جس کو میں بڑھ کے جس پر چھونک مارتا تھا وہ عورت میری دیوائی ہو جاتی تھی وراس نے وہ آیت قرآن یا ک کی مصلے سائی جوش عام طور پرتیس مانا جا بما کہ لوگ ا ریکو غلطاستعال کریں ہے۔

## اليب ناك جن اورمسلمان بزرگ

چراس کو هیعت ہوئی اور وہ تفیحت کیے ہوئی؟ افریقہ کے غار کے اندر ایک

ندوی سے جماری روائلی ہوئی احسب معمول عم ای گدھ تر سواری پر بیٹے ور اور ری واپسی ہوئی۔ شرکھروالیس آھیا۔

### افریقی بیبت ناک جن کی آید

جد دنول کے بعد وہ افریقی جن اس بوڑھے باے کو سے بوئے میرے یاس آ كيد باباكيا تف كوكى ويبت ناك يهار فقد اورير بمر رقو تول كأعظيم ما مك اور انسان تھا۔انسان ہے مرادانسان مبیل 💎 وہ جن تھ جسے محاور تأ کہتے جں۔وہ واقعی برا سرار تو توں کا ، مک جن تھا۔ ہیں نے ان کی تواضع کی ان کی مخصوص خوراک دی۔ باب بہت حوش ہوا کیونکہ میں نے باہے کواس کی تخصوص خور ک گائے کا گوشت وید ساڑھے تین من گا ہے کا گوشت دیا۔ میرے دوست جنات اس خدمت برمعمور ہیں 📉 🛫 اکیل ہے دیتا ہوں وہ قیمتا گوشت لہ کردیتے ہیں یاوہ اپنی گائے فرید کرونے کرتے یں۔ باب نے بڑی رغبت سے گوشت کھی ۔ کہنے لگا انہا اچھا گوشت افریقہ کی گائے كأنيس موتا جوآب كى كائ كاب اور بهت عى رياده مسرور بوا . بب بم اب موضوع ی کے اور دوجن جوائیس ساتھ مائے تھے دو کہنے لگے جب آپ افریقہ کے تھے اور ا ب ك جائے ك بعد ش اس و ب ك ياس كي ورآ ب كا تذكره كي كرا ہے ہے آیک درویش مل مدصاحب ہمارے یوس آشریف دائے تھے جن کے یاس بے شار جنات يهال ع الحك أت جات بين انهور في يساققها و كروكه كرات بتات تقة كدم باجوك يواكم لكانال بندے سے مجھ دة يرس يال ايكمل ے جو راز کی شکل میں ہے میں اس بندے کو دینا جاباتہ ہوں جس بندے نے سارے ل تھوں کروڑ وں جنات کے جمع کو پیمل بتایا ہے اورسے کا بھلا کی ہے جو بھلا کرنا جات ے اس کا بھلاش کردن گا۔

اور ٹن اسے خود بناؤں گاء تہمیں نہیں بناؤں گا۔ لہٰذا یہ جادوگر جن یا ہا آپ کی

نے رور وکراپی بات بیان کی ۔ فرمانے تھے نمار کے بعد بات کریں گے۔ بس ایک طرف بیٹھ کیا میں نے نمار نہ پڑھی ٔ در نکہ میں آ با واحداد ہے مسلمان ہوں کیکن غلط را ہول پر بہک گیا تھا۔ انہوں نے جھے نماز کا بھی نہ کہا کماز کے بعدوہ جھے عار کے اندر لے گئے۔ کی ٹوٹی چٹر ٹی چھی ہو لگ کی ساتھ کی پاک کا گفر ایر اہوا تھا۔ اس پر مٹی کا پہالہ تھیا ورایک بہت بوسیدہ آر آل یا ک۔ساتھ پڑیواتھا وردوکھ نا کھائے کے لکزی دالے برتن تھاور یک سیاہ رنگ کی جہ درگی بس اس کےعلاوہ کچھ بھی نہیں تھا' اس غارش اورش نے ویکھ کہفاریس ساتھ سما می آ رہے تھے اور جارے تھے اور ن بررگ ے ن کو بجی خوف میں تھا میں و کھے مہاتھ کان مو فے زہر کے ساتیوں کا وہاں آنا جانا گا ہوا تھا اور کھاورز ہر کی چیزیں تھی تھیں کیکن ان ہر رگ کوان ہے کوئی حوف تبیس تف ان بزرگ نے ان ہے کوئی اثر تک شامیار ش ان کے مما ہے رو کرا چی کر ہوں کی داستان بیون کرنار ہا کرنے کرتے آخریش نے ان کے ہاتھ برتو ہے۔ ا بی ن کی تجدید کی ایم ن کی تجدید کرئے کے بعدوہ محصے فرمائے لگے دیکھ یہ کراتو سراون يَافَهَّارُيْرُ هَاكُرُ عَيْرِ سَاوِيرِ جِودِ ہے اور تيرے أو بيشيطاني جيروں كَ سخت تظرید ہے اور خت اثر ات ہیں۔ تو بس سارا دن یسا فیصاد کر جس ہے ان ہے عرض كياحفرت آب محص الكلُّهُ للصَّمَدُ كَل اجازت دي ـ نرما ينبين ـ بياجازت ابھی میں نہیں دے سکا توباققار پر ھاکر کہنے لگے میں نے یافقار پر عن شروع کیا۔ وریساقی از کیک دن کے اندر میں ہزاروں لاکھیں کی تعد دیس پڑھ لیتا تھا۔ بس اس دن کے بعد میری زندگی کے دل رات بدن شروع ہوئے۔ چھر میر ماویر بِّساقَهُمَارٌ كَكُرُلات كَلِيمُ كُرِمارِي كَا مَات كُوجِوجِي تَفاظت كام ، ن مِلْأُوهِ يُساقَهُارُ ک برکت سے ملائے ورساری کا کات پر صفح بھی ترور آفات بلیات مختلف شکلول يْس فَتَى بين وه يَافَقَارُ كَي وجِهِ اللَّهِ مِن مَهِ لَيْ مِنْ لَكُ مَا فَقَارٌ كَ وه كمالات َ بِكُو

بناسكنامور آب كمان أيس كريحة -

مسلان الدان بر رگ دہ کرتے تھے جوابی تھے پر بروقت صرف اور صرف اللّهُ الطّعَدُ پڑھے تھے ور بہت و فی آواز میں پڑھے کہ بہاڑ بھی والی جاتے تھے اور صرف اور صرف آمار کے اوقات میں اہر نگلتے ور چند شمان موجود ہوتے جوان کی زیادت کھیے سے آماز کی جہ عت کر کے دوہر دگ چھر غار میں چلے جاتے ۔ مختفر ساکھاتے ہے ان کا جسم سو کھ کرکا ٹاہو کی تھے۔ ایک ون میں میک انس ناجورے واٹھا کروہ ہ سے گزر رہا تھ تو ان کے اللّهُ الطّعَد ف نے محصلاً کے سوانے دیا بھی پڑھی کی طاری ہوگئے۔

#### اللَّهُ الصَّمَدُ نِے بجمے وابواند كرويا

آخرکاریش وہاں رک گیا اس مورت کویش نے وہاں بھا ایو وہ یہوش کی ایراس کے ساتھ حسب معمول کن وکا اراد وقتی لیکن س بزرگ کے اللّه الحق مَدَ کنوے وروجہ ان نے بھے ویوائی کی ارک بنے بہتے ہوئی کیا جوں جوں سنت جاتا تھ جیر ول کار نے فکر نے بوتا گیا ہوں جوں سنت جاتا تھ جیر ول کار نے فکر نے بوتا گیا ۔ تین د تیس اور چارون یس مسلسل ای وجدان جس جیف رہا اور اکٹ الحق میڈ سنتا رہا آخر بھے ہوش آیا اور جھے احس س ہو کہ جس زندگی کی جن راجوں ہوں وہ میں بہت غلط میں اللہ کے نام نے سند کے وکر نے اور التوں پر چل رہا ہوں وہ رہیں بہت غلط میں اللہ کے نام نے سند کے وکر نے اور سند کے نام کی شیخ نے میرے ول کی و نیا بدر وی الیمری میں وشام بدل کئے اس سرے ان راحت بدل کے بین ول میران کروں۔

ہیںے سوجا کداس عورت کو د، ہیں چھوڑ آئی مسلمان عورت انسان تھی اس کو دبیل م کے گھرچھوڑ کرامی بزرگ کی غار کے پاس آئر پیٹھ کیا۔

## بزرگ کی نظر ہے دنیا بدل گئ

یا دن بزرگ عمر کی نمار کے بعد غارے باہر نظے اور بھی پر نظرین کی بیل نے اس کی قدم ہوک کی ۔ ہاتھ چوسے یا وس چوسے۔ بھی سے بوچھنے لگئے نیے آئے میں شکریادا کیااس کی مزید خدمت کی تحالف دیئے اس جاد و گرنے بہت جمیب دخریب عمل دیئے ایک ایساعمل بھی دیا کہ جس سے جو تجاب الابصار کاعمل دیا تھ بہت مختصر آسان ساعمل تھا۔ آپ سب کود کھے کیس آپ کوکوئی ندو کھے تھے۔

کینے گئے کہ اس مل کو میں نے افریق کے بہت سے دوگوں کو دیااور فود کرایا نہیں وہ اس مل کی وجہ سے حج کر کے '' گئے ۔ سوار کی میں فود جاکے بیٹھ گئے شدویزہ نہ نگٹ پکھ بھی نہیں۔ کوئی جرک جہاز کے ذریعے کوئی موٹی جہار کے ذریعے بہت سے غریب مفلس دوگ ج کر کے آئے۔

#### عمل کے فوائد و کر شات

می نے حس فض کو بھی ایشان معبد رایٹ ف مشیعیں کا میک دیاہے جھے آج میر کوئی ایک فض بھی ایس نیس مل جس کوفع اور فائدہ نہ ہوا ہو۔ بھے ایسے واگ جی باياجن كابتايا آزمودهمل

آپ کا جاد و اگرات بندش کالی دنی کا لے اثرات بیسب بچوشم ہوہ نے گا۔

کنے گے کہ اس جنات کو بہ چیزیں اکثر بتا یہ کرتا ہوں ایک جن میرے پاس آ بہ بھی

ے کیے نگا کہ میرے اویر کی نے جادو کرنے میرے مدن کو سیاد کرد یا ہے میں نے

ہنا گا کہ میر اللہ استعمال کرے کے کو کہ سارا جادو سرے نگل کریا کو استعمال نسیں کر تااور نہ اللہ کو کی گھر واللہ استعمال کرے کے کو کہ سارا جادو سرے نگل کریا وال اور پاؤں میں بیالی کو کی گھر واللہ استعمال کرے کے کو کہ سارا جادو سرے نگل کریا وال اور پاؤں سے

نگل کریا گی میں جیا جاتا ہے اور اگر کوئی تخت بیارے خت مریض ہے کی ہمی مرض میں

بینا ہے وہ یا تی میں بیا وال رکھ کرینا قبط را کا گئی کرے اور سردی بیاری سار سے مرف میں ساری کی بھی جاتے ہو ہے جب وہ جسم سے نگل کریا تی میں جیل جاتے ہیں۔ جب وہ جسم سے نگل کریا تی میں جیل جاتے ہیں۔ جب وہ جسم سے نگل کریا تی میں جیرروز نیا جاتی ہو جسم سے نگل والے کے قبالی کی ہوتے ہیں۔ میں نے اس جادو رکھ کا کا کی گھرت تبدیلی ہوتی ہے اور رہی واقعات ہے شہراتے ہیں۔ میں نے اس جادو رکھ کا کا گھرت تبدیلی ہوتی ہے اور رہی واقعات ہے شہراتے ہیں۔ میں نے اس جادو رکھ کی کا گھرت تبدیلی ہوتی ہے اور رہی واقعات ہے شہراتے ہیں۔ میں نے اس جادو رکھ کا کا گھرت تبدیلی ہوتی ہے اور رہی واقعات ہے شہراتے ہیں۔ میں نے اس جادو کو کر کھری کا کھرت تبدیلی ہوتی ہے اور رہی واقعات ہے شہراتے ہیں۔ میں نے اس جادو دو کر جن کا

ين كمت كيل كي متحديد وجات تحاور كي كير عاورل سقد اورايك توبسورت سالنگ می آماج كدم دارجن اين باتفول ش التي بي خير ش في ده دُ الاتونيس ر کھ ضرور سے۔ اس جم کے و رہیے ان کا چمر میداد کیا۔ وہ ہوا ن جن تھا تن نے اس ے اس کی عمر پیچی وہ کہنے نگا کدا کی سوستا ک سال میری عمر ہے۔وہ گفٹ لے کر "یا اس افریقی جاد در کرجن کاش نے اس سے اس کا صال احوال ہو تھا کہ د دکیا کرتا ہے؟ کنے گا ش کرے کا کام کرتا مول ہارے جنات کے بال ریٹی کیڑا بہنا جاتا ہے اورائ يل شور رنگ زياده يعد كي حات جي اورايد كير جس كير ب كاوير ملے چوں ہے ہول میں اس گیڑے کا کام کرتا ہوں اور میں اس کواٹ تول میں بھی الجيابول اورجات شل كي-

#### جوان جن كا جادوك ذريع كاروبارتاه

ش نے سے یوچھ کا وواف اور میں کیڑو کیے وقا مرکبے اگا کہ میں ف لی فنكل دها، ليشهول ور كاوُل ور ديمانول ش آوار ديكر كَيْرًا بيجا بور مِن جِونك مسمان جن ہوں اور اس ہے جھوٹ میں پولیا، حوکہ نیں دیتا اور میر کیڑ ابہت بگیا ہے کیے نگا گرشتہ جارسال پہلے کی بات ہے میرا کاروبار مندا ہوگی احامات بہت فراب برگ دار بهدهگ به کو این تا به تصدیقان کر به تھے اور جس سے میں نے مینے تھے وہ دے تیل رے تھے۔ چند انسانوں نے کیکن ریادہ جنات نے میرے مے دیئے تھے ش بہت پریٹان ہوا آ فرتھک ہو کر بھے کی نے بتایا کہ افریقہ کے فدا ں جنگل میں ایک بہت بڑا جاد وگر جن رہتا ہے اس کے یہ س جاؤوه تيراكام كردسكا

میں وگوں سے یو چھتا یو چھاتا افریقہ کے دور دراز جنگل میں کی ایک بہت برا ہیت ٹاک جن اپنے سامنے آگ کا ایک بہت بڑا اَلاؤ جل<sup>ے</sup> بیٹھا تھا کھا کچھوٹے لے بیں جن کی زند گیول میں وہاں الا تھی پر بیٹانیاں دکھاور مجھنوں سے ڈیرےڈال ویے تھے۔ الک اور قوں نے کے جن کے رشتے فیل ہوتے تھے، جن کے بال سعید مو كئے تے الى ماؤل فے كي جل كى اول وير يس بولى تھي \_ بس اس كوستعل كرت رمناب - چندون چند بغض چند ميني كرت رمتاب جب تك كامي لي نين التى مقد ات من كامياني مشكلات عدوري مسائل كاهل عموس عدوري دكھور ے داری زیرگی کی برمشکل کودور کرے اور پریٹ کی کودور کرے کیلیے اس سے با وظید شاید کہیں نہ ما ہو۔ میر ی طرف ہے تمام قار تین کو پھراس کی اجازت ہے۔ اس كوجتناكرين تاال كاللح يالي كاورجت كرين التاال كاكدل يالي كي قارتين كينام اجم پيغام ....!

منحى آئنده أب كوچند يسي عبرتاك مشاهرات بحى بتادل كاكه جنات كس طرح اوكول كوي ركرت بي ادرياد كالى بن ان كاكتابل بوتا جدوران كى ترتيبك بولى بي سى آب كوجنات كرتبرستان كى مير مى كروك كالورجنات كى خوداك بقى بتاوس كالورجنات كبال وثن ووت إلى ال كي معتمل المحق إلى ال كي جناز ، كيم وت بين كوتك بيشار حنازے میں نے فرد پا حاملے میں ان کی زندگی کیے گر رتی ہے۔ان کےوں مات کیے و تے ہیں میں رکی چیزیں اسٹا واللہ مھی میں آپ کو تفصیل سے جناؤل گا۔

جوان جن كى على مرصاحب ك ياس آمد

بھی میں نے تھوڑا پہلے افریق بوڑھے باب کا تذکرہ کیا تھا جس کے برے میں میں نے کہا تھا کہوہ جن ٹیس تھ کوئی ہیت کا پہا ڈیٹھ اور پرامرار تو تو س کا ما مک تھا ورجس کے بارے میں میں نے آپ کو بنایا کہلاہ کے تھاں میں یائی بھر کے اس میں یا وَب وُبوكر مل كيا تھا اور جلتے ہوئے اس في البيس كيك تخذيمى ديا۔ المجى جدون يلے ك بات بكران كى طرف سے محصالك حن كذر يع الك تخذ بحد كه ال تير عدماته اليا بوتاتها ؟ تير كير انس بكن في عيرا أنا يزار افراب بوي ناتي كي الی جگد کمیا تھا جس نے تھے رعایت اور اوحار کا کہا تھا؟ میں نے کہا ہاں ایسے جی ے۔انہوں نے کہا ہی اس مخص نے تم پر جادو کیا ہے اور اس کا مقصد ہے کرتو بھکارگ بن جائے ۔ اور تیرے یا ک پکھ بھی شدیعے ۔ لبقر ، گرہ مصارے لکنا جا بتا ے تو میرے یاس آ کے باتھ وفت گزار۔ میں تیرے اوپر، بی روحانی نظر ڈالول گا اور روحالی توجید کول اور روحالی تظراور روحالی توجدے تیر جادو تم موجائرگا وراس کے بعد مجھے کھا ایسائمل بتا وال گائس سے تیری مشکلات ملیں کی تیری پریشانیاں دور مول کی تیراروز گار بردھے گا۔ میں تو ہر جگہ ہے تک چیا تھ میں نے کہ تھیک ہے میں ایسے بی کروں گایش اس کے پاس تغیر گیا۔ سادادن اس کی سیوہ خدمت کرتا اس کی خدمت سب سے بڑی میر محمی کد مفانی کرنی ہوتی یا سط کے آلا و کے اندر صندل ور عود کی تکزی کوسلسل جھو تکناین تا تا کہ ہروفت فوشبور ہے۔وہ جس صرف افریق گائے کا كوشت كعاتا اوربهت زياوه كعاتاب ادرتاز وخون بيتاب

## چھوٹی س آیت ہے جن کی مشکلات کا فاتمہ

عی اس کیلیے وہ چیزیں ویتار ہا کوہ بیری خدمت سے خوش ہوا ابی مجر کر میں نے خدمت کی۔ خوش ہونے کے بعدال جن نے محصورة بھٹی کی آیت و كنسون بُعْطِيْتُ رَبُّكَ فَصَرْضَى "بي بيدياورماته بيكيكاكك ديها كراوع بتابك میرے سید قریضے تر جا کی اور جن لوگول نے میرے قریضے دیے ہی وہ بھی دے وين .. بالدارين جه دُن عُزت دارين جه دُن براين جادَلْ يا كمال بن جه دُن زندگي كا بررخ میرے لیے عمل ہوجائے اور نامو، فن حامات میرے موافق ہوج میں تو پھر وَلَمُوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتُوْصِى مورة التَّحَلِّيمِ إلى إلى ما يت كوساراون یز ہ در مشقل پڑ ھا تنا تا تا پڑ ھاکہ روز انہ مزاروں کی تعداد میں وضو ہے وضو پڑ ھہ تو

جنات بیٹے تھے جوس میں تھوڑی ویر بعد صدل اورعود کی تکزیاں ڈالے تھے جس ہے بہت زیادہ خوشیو لکا تھی کیونک اس جادو گرجن کی غذاوی خوشیو ہے میں نے اس کے سائے جا کرفریاد کی کہ "ب مہر مانی کریں اور آپ جھے کوئی عمل بنا کیں میر ، کارہ بار خف بوكيا رزق بدر بوكيا زندگي مشكلت اور مسائل كا شكار بوگن بروتت یر بیٹائی ہے۔ میں نے بہت سے ہوگوں کا قرض وینا سے اور بہت سے ہوگوں سے لیا ہے ہوں میں بہت سائل اور مشکل ت کا شکار ہوں ۔ جھے بہت دیر کے علی یا عدد کر و كميمة رب و يكمة و كميعة آخروه كمنه لله بحمه بية چل كي ب تير اداو پر يك جن نے مودوکی ہاور بتاؤل کیے کیا ہے؟

### جن نے جادو کیے کیا؟

مجر تھے انہوں نے ایک واقعد سال اور واقعد اے سالے ایک جگر میں ایک جل کے الله كبراد ين كيا-انبول في مجيم با قاعد وللمس وي نقشه بتايا-ال في مجيد عد كب کدری بت کراورادهار بھی کر میں نے کہاندی بت کروں گاندادهار کرول گائل نے پھر تقاض کی اور یس نے تفی کی۔ کیونک یس نے اے پینے زیاد و کیس مثائے تھے اور ادھ رمير ااصول نين اس سے ميں ائي بات ير جمار باراك يے جھ سے كير اندي اور س تھو ہے وہ سے بھی کہدوی جا تیر کیڑا سے گا بھی میں۔ اس سے اس کی وہ سے تی ان کی کی اور اینا سفر جاری رکھ اس ول میرا کیٹر ایک گیا۔لیکن اس ول کے بعد میرے كاروبارش زوال "ناشروع موكيات عن في كيز اكاكاروباركرنا جيوزويا ورآف كاكاروباركرتا شروع كرديدين يزع يرع سن شي شي خود بخود كيزے يزج تے حراب ہوجہ تا'بہت نقصان ہوجا تا اورآ ٹا، تناکڑ و ہوجہ تا کہا سابی آوانسان جنات تو جنات ما ور<sup>کی</sup>ی ت*ین کھاتے تھے۔* 

یں بہت پریشاں ہوا بیساری ہاتھی مجھے اس جو دوگر افریقی باہے نے ہر کیں کیا

جاحكاييا أكادمت

دوست ہیں ورآپ کے خرخواہ ہیں ورآپ کی خدمت میں برونت رہے ہیں انہوں نے کھا آپ کے ورے میں اسک باتیں بتائیں کہ فود مجھے ک سے منے کا اشتیاق ہوگی اور سی بیتی نف ے کرآپ کے پاک چینے ہوں۔ مل نے اس قاصد جن ہے یر بھا کہ افریق جادوگر جن ہے کو کی اور چیزیا کی ہوتہ بتاؤ۔ جھے کہنے لگے کہ امہوں في بحصابك وفعرسائ بثما كرايك تسيحت كي كلى وه تعجت من ضرور بنانا جا مور كار افرنقي جادوكرجن كي تفيحت

میں نے یو چھا شرور بتا کیں۔ کہنے گئے کرتو ایک بہت برا المبا سنر کر کے بیرے یاس آیا ہے اور لیے سفر مل تو نے بہت مشقتیں اٹھائی میں میں جابتا ہوں کرتو یہاں ت بیجه حاصل کرکے جائے۔ اورا گرانو جا ہٹا ہے کہ تھے زندگی میں بھی ہر بشانی نہوں کوئی دکھنے ہو کوئی مشکل تیرے قریب نہ آئے مسائل سدا تیرے ال رہیں میں بیٹانیاں سدا تھے اور بی تو اس بی ، یت جوش نے تھے بنائی ہاک کویا حتارہ می تھی اس وظیفے کوکی دوسرے وظیفے ش تبدیل مذکرا۔

بعص وقات اليا وتام كمايك، ظيف كوچوز كردوم عكواوردوم عرجموزكر تيرے كى طرف إنجه ماكل و و جاتى ہے بھى ايبان كرائي ايك ى وظفے يل توجدكرا لہٰذا ہے بھیجت میرے لیے کی فیتی ہیرے سے کم ٹیس۔ ویسے میں نے ان کی زندگی کو قريب عدد يكها بوده افريق جادوكرجن بايجب الله المصمدكا ذكركرتا بذكر جب اپنی انتہا تک پنچا ہے واس کے کانوں سے اس کی ایکھوں سے اس کی زبان ے اس کے بولوں سے شعلے نکلتے میں اور وہ شعلے اتنا او نیا جائے میں بھض او قامت ساتھد کے در قتق بیں بیٹ لگ جاتی ہے اور ہمیں ان کو بچھا ، پڑ ماہے اور اگر عاریس بينا او وعارك يقرآ كركار مائش يهرن او جات إلى افريق جادو كرين باليكونفظ الله الصَّداع بهت عشق يكن انبول في

میرے یا س خدمت میں ربااور خدمت کے صلے میں میں نے تیرے جاد وکو تم کیاور خدمت کے صع میں میں نے تیرے اور کے اثرات کوئم کیا۔ بہت ع صدخدمت ے یں فوش ہول اور فوش ہو کر میں تیرے کیے اس آیت کو جس آیت کو س نے یانے کیلئے، بے گروبہت بڑے جن کی کی صدیل خدمت کی پکھ دو کی خدمت سے رائني موكر تحجيد بيآيت د عدم إمون البذاتوبية يت وكنسوف يسط يديك ربكك فَتَرُّمِي إِنْهِ-

یں خاموتی سے اس قاصد خوبصورت جوان جن کی باتیں س رہا تھا۔ وہ شند ساس كركيني لكام في في آيت كويرها شروع كردياية حقرية عقدية حق ش بياديوار بوكي كمش روزانه بزارول كي تعدادش ياه يتاتق وروان رت ومجه س یت کے پڑھنے سے حزا آ تا تھا۔ افریقی جادوگر باہے جن کی جازت سے بیل ے اسینے گھر والوں کو بھی ہے ہے پڑھنے کو وے دی حق کدمیر، بچہ بچہ پڑھنا شروع ہوگیا۔ میں فی موں کیا میری زیدگی کی مشکلات اس موے لکیس میرے مساکل عل ہوئے کیکے پریٹانیاں حل ہونے لکی رز ق پر ہے لگا' عزت پر ہے لگی' شان وشوکت بڑھنے کی وولوگ جو میرے دشمن تھے میرے دوست من گئے۔

پراس قامدجن نے محصالک انوکی بات کی کرمیرے ہے در بچول کی شردیا کہیں ہوئی تھیں وہ ہونا شروع ہو کئیں وہ آنا جس ش کیڑے یوجاتے تھےوہ تھک ہوگی۔ بیرا کیڑے کا کاروبار مل بڑا میرا آئے کا کاروبار جل بڑا۔ اب میں ان کے بال مجھی مجھے اتا ہول تو چند بغتے جا کر مغبرتا ہول جھے ان جگل کے غاروں میں جہاں جادوگر جن بیشتا ہے بہت مزا ادر سکون آتا ہے۔ اس دفعہ کی تو انہوں ہے کہا کہ یا کتان بیں اور ہے ایک دوست ہیں علامہ او بوتی پر امراری ان کو یہ تحق دے آواورآپ کے بارے میں بہت کچھ بنایا کہ کروڑوں جنات آپ کے

بھے س ك بر عن س من كى باور بھے صرف اور مرف وكت و يك يك طبيك رَبُّكَ فَصَرْصي يَكِ آيت رُف كُون ويار آن الله كالفل عدارا آيت كي وجد ے میری وہ پریٹ نیاں کر تمنی وہ مشکلات دور ہو کئیں زندگی کے وہ مسائل حل ہو گئے كه يس سوج أيس سكما - ميس ف اس قاصد جن كو يخوتها كف دية افريق جادو كرجن تك بريد كى بدل بريد كے طور يراور چلتے ہوئے ايك پيفام دي كمين الحى آب كے ياس آول گار جب وه فاصد جاد وكرجن جار كيار

#### آيت ندكوره كانسانول يركمالات

ووسرت ون ميرت ياس أيك صاحب تشريف لات كن كين علك اليك وقت ايد تھ کربوگ جھے ہے ما تیتے تھے آج وقت ہیے کہ میں لوگوں سے ہا ٹکل ہوں وولت مجھے ے رائھ کی اوے برل یا ال اور کی اور کی مے کو را کو اس می سے کھی گل راحت وربركت جمه مع يمن كي زندكي اور راحت بريخ مجه عدور بوكي يرينا نيول نے کھیرلیا' ذاتی کھر بہت بڑا مجھ ہے بک گی قرضہ اب بھی ٹیمِں اثر رہا۔ کس نے مجھے سود کے قریضے پرلگادیان جاہتے ہوئے بھی سود کے قریضے پرچھا کی ۔ زندگی نے مجھے پیشال کردیا ب تو رعدگی کی بجائے ش موت کو ترجع دیتا ہول مرقدم پرتا کامیان برقدم پرمشکات برقدم برمه کل میرے ماتھی بن گئے بیں۔ کی کروں؟ بہت تھک کی ہول بہت مشکلات شل جانا کی مول .... بہت بریشاندول بن چانا کی ہول۔ باتش کرتے کرتے وہ چھوٹ پھوٹ کررویزار میرے تی ش آیا کہ جھے قامدجن نے جو آیت دی آئی کول شال کو بتاددل ش نے اس کو کا عذر پر لکھ کردیا کہ قرآن ياك كيتيهوي بارك آيت وكسوف بمعطيك ربثك فشرضي يرص كراور بهت زياده پر ه توجد سے دهيان سے مستقل مزاجى سے پر ه اور جا ہے تو اگر فا كده زياده ۽ يوٽو بزرول لا كھول كي تعداد شي ڀڙھ قرآن ياك پڙھ ڪا ٽواب جمي

فے گا اور تیرے و کھ در داور پر بیٹانیاں ورسائل بھی طل ، وجا تیں گے اور تیری زندگی ر حول بل تبريل موجائ كى اورمسائل تجه سے دور موج كي عى عيرت كاميابيان تيرے قريب آجائيل كى اور مين في اس كالى كى يوسى كے دومين کے بعد جھے آکر پرل ۔

## وومييني ش حالات كاتبديلي

آب يقين جاني .. اجب وو دومينے كے بعدوائن آياتوس كى زندكى كي ببت ینی ترقی کاراز بر چک کی۔اس نے ایک جیب تصدت یادہ بینا یا کہ اس کے بڑھنے ے میرے ساتھ جوسب سے بہلا واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ابھی پڑھتے ہوئے ستر و دن ہوئے تھے اور میں روز اند ہزارول کی تحداد میں پڑھ رہاتھ کسی نے میراورواز و کھٹکھٹا یا كراً ج سے اٹھاروانیس، مال پہلے كا ايك دوست تى جو بيرون ملك چلا كيا تما ادراد ث كرنيس آياته ويكفة الى اس كويجين ليا خوتى على كمر بنها يا جو كمر يل تهاسكا پلایا ۔ آنے کی دور ہوچی فیریت ہے آئے؟ کئے گئے کہ آج سے انیس سال پہلے میرے حالات بہت خراب سے تقدی غربت اور فاقوں نے تھیر لیاتھا اور آپ نے میری مدد کا می آپ کو یا واقد ہوگا۔

محصاس کی بات ہے چھ یاوتو آ یا لیکن سے یاد شرآ یا کہ گنٹی رقم بھی اور اس والت میرے یا س مال ودواست اور پھیے کی دیل بیل انتی تھی کہ میں او گول کی بڑاروں کی عدد كرديا كرتا ته ليكن ومجعه بية نبيل جالا تماريس في كها بال كي توسخي ليكن ومجعه يونيس-كينيداً المهيس بإد شهوليكن دكمي والت شراعم في براساتهدد يا تعدا ح مجهدالله في مالا ، ل كرديا \_ يو وَهُ جرد تقت ل كلول كي تحداد من مير ب ياس رجع مين وراكي مقدار برستی بھی جار ال ہے۔ اس نے ایک وقعہ ویوش اتاجو مالدار موا مول وہ آپ کی مدد ے ہوا ہوں۔ یہ بوچس بھی آئی تھیں بھی جل جائی تھیں۔ یہ بات تو بی ش کی کہ

آپ کے پیے آپ کولوٹانے ہیں لیکن ذیادہ آئیں گئی۔ ابھی تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہے ہیں جذبہ کچھڑے دہ فیٹر ک اٹھ ہا در میر سے اندر ہے جنی برطق چی گئی، در میر سے بی بیل جذب ہو گئی۔ در میر سے بی بیل اکھ اس میں آپ کوآ ہو گئی ہو گئی ہیں اور ہے گئے ہوئے اپنی جیب سے تمل لاکھ روپ نکا لے اور کہنے گئے نہو دہ آئم ہے جوآ پ نے جمعے دی گئی ہیں آپ کی وٹانے آپا ہول کی ایک بات اور بھی ہے اگر آپ آیک بات وال لیس تو میں پھھ پل طرف سے تحذوی ہی ایک بات اور بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اپ کوآپ کی رقم وٹاؤں سے تحذوی ہے ہوں کے وقد ہے اور تین ، کھمزید میر سے مرف سے میر سے طرف سے مودنہ بچھے گامیری طرف سے تحذیب اور تین ، کھمزید میر سے مرائے دکھوڑے گامیری طرف سے تحذیب اور تین ، کھمزید میر سے مرائے دکھوڑے گامیری طرف سے تحذیب اور تین ، کھمزید میر سے مرائے دکھوڑے گامیری طرف سے تحذیب اور تین ، کھمزید میر سے مرائے دکھوڑے گامیری طرف سے تحذیب اور تین ، کھمزید میر سے مرائے دکھوڑے ۔

بٹس ا جا تک اتنے چیے و کمچ کر حیران ہوا۔ رقم میرے مطابق اس وقت بہت زیادہ مکی میں نے زندگی میں ان کھول کروڑوں و کیھے سے میں نے اس سے کہا تی ما کھاتو بجھے یا دہیں کے مطابق میں ہے لیتا ہوں لیکن بیددمرے تین لہ کہ میں ہیں لیتا' س نے کہا دیکھوآپ کا جذب تو من فع لینے کا بنیس میرا جذبہ من فع دینے کا ہے تہیں۔ پس آپ کو تحفید ہے رہ ہول دوست دوست کو تحفید دیتا ہے اور گفٹ کی نہیت کر کے دے رہا ہوں جب اس نے زیادہ امرار کیا توش نے دہ رکھ لیا ورمز بداس نے اپنا ممردے ویا کہ گھر کے حالات نتا دہے ہیں کہ آپ گھر رِ توجہ نیس دے رہے اورا اً ركولي اوركام موقو محصے بتاييج ش صرف يا في وال كينے اسے ملك يس آيا مول بھر و اس انگلینڈ چلا جا ور گا۔ وہ مخص رور ہا تھااس سے پہلے اس کے آنسوم کے تھے وکھ ك تفراب وو فوقى ك أنسو تحوادر جمع كب لكاوه تهدار كاس يس برع برا بنا کاروبار شروع کیا۔ اس کے بقول میرے چیوں میں برکت تھی یا نہیں تھی ۔ ؟؟؟ مجھے کھ جرائیں۔ مجھے واس کے بیموں میں برکت نظر آئی۔ مجھے کہنے لگا کہ آب نے مجھے بیآیت تالی کتابر اتحذ ہے کیا میں کس ورکو بنا سکتا ہوں بہت ہے دھی وگ سے

جی جو میرے سے آتے ہیں آپ یقین جدیے بین اس کی باتی س باتھ ور بہبت تاک افریق جاد وگرجس کے ساتھ بین نے دعوت کھائی تھی اس کے قاصد کے ہدیے اس کے قاصد کے ہدیے ا اس کے قاصد کی کہائی اور اس کے قاصد کا وہ سارا کمل جو جھے دے کر گیا تھا جھے یا دار ہ تھ اور بین سوچنے لگا اتنا مل قتور کس اتنا فوری اثر کمل کدا بھی اس نے صرف چند ، وہ بی اس کو پڑھا کہ بینا کی نظے میں نے اس سے کہ ہاں آپ کو اجازت ہے آپ جس کو دینا چا ہیں دے دیں۔

#### مزيد تيرت أنكيز كمالات وبركات

ووصاحب بیجے گئے میرے پاس دو ماہ کے بعد یا سواد و ، ہے بعد بھر ہے ۔ اور پھر

آئے اس دفعہ اس سے کہیں زیادہ فوش تھے۔ ہیں نے پوچھ کیا بات ہے؟ کہے

گلے میں نے جس جس کو بتا ہا اللہ پاک نے اس کیلئے رحت کے برکت کے شفاہ کے
عطا کے دروازے کھول دسیٹے اس کی زندگی ہیں رزق ہیں برکت اس کی زندگی ہیں
ماحت ہوئی اس کے رزق ہی راحت ہوئی اسے شفاہ فی اسے عطا می ۔ فاص طور پر
جن لوگوں کی مالی مشکل سے مالی پر بیٹا تیاں رزق کی مشکلات رزق کی پر بیٹا تیاں تھے
جن لوگوں کی مالی مشکل سے مالی پر بیٹا تیاں رزق کی مشکلات رزق کی پر بیٹا تیاں تھے
الی دور ہو کیل کروہ فود جران تھے ۔ ہیں نے کہا ہاں ا آپ پہلے فیض تھے جن کو
میں نے بیٹل دیا تھ اور آپ کے بعد بیٹل میں نے کی لوگوں کو دیا جس جس کو دیا اس
نے دون ر سے ایک کردیا اللہ پاک نے اس کیلئے فیمی رزق کے درواد سے اور فیمی رزق
کے درواد سے اور فیمی کے درواز سے ایک کو لوگوں کو دواز سے برکت کے درواز سے عطا کے درواز سے برکت کے درواز سے ایک کو لے کہ دو فود حجر ان ہوئے ۔

## وظيفه وككسونك يُعْطِينُكَ رَبُّكَ كَمَرْ صَلَّى كَاإِدْ ن حام

قار کمن اس قاصد جن کامل میں آپ سب کو تخد دیتا ہوں میری طرف ہے اس کی سب کواجازت ہے اور میاجی ساتھ اجارت ہے کہ آپ کی اورکو بھی دے سکتے ہیں تھک چکی ہوں میں نے پوچھ آپ قرسن پڑھ تھی ہیں کہا میں نہیں پڑھ تھی میں نے کہاا گرمیں آپ کوکی لفظ یا دکرانا جا ہوں تو یا دکرلیں گی۔

المن كى ابر حوا باب كولى جزود أيس موتى من في ما ال ك بغير كزارا مين آپ كو يكون باكوكرنا يز سے كاش خود آپ كيلي كروں كا آپ كى الداد محى كروں كا لیکن ایک سبت میرا یادر کیچے گا ساری دنیائے آپ کو دیالیکن آپ کی کوئی ضرورت بوری شہوئی اساری ونیا آپ کو دینے پر آجائے لیکن مدے خزانوں میں ہے آپ كوند الح آپ كول دے يكن سكتا \_ يك ايت وكسو ف بعطيانك رَبُّكَ فَقَــــوْ صَلْــــــى أَيْنَ لَكُهِ كُرد مِنْ دَلِ يَنْد بارد هِرانَى نُونَى يُعُونُ ان كَار بان رِآ كَلْ ــ میں نے کہا بیآ ہے آپ یا دکر میں اور اس کو سارا دن پڑھن شروع کر دیں اور سلسل پڑھتی دہیں انٹا پڑھس کے اللہ کو تا آجا ہے دو کر جھ سے کہنے گی جھ برکا ۔ کی دعا سي محى جول موتى مير؟ توش في اس سے كها الله كے سارے معالى عمول مل جونام الريم عاليانام بجوسب كى سنتاب سبكوديتا ب اورجب كرم وين يرة تا ب اورال كى موج رصت متوجه مولى ب مجر بدكار اور نيك كوئيل ویکھا گردے دیتا ہے۔ میں نے اے کمی دی اور کہا کہ بیضر در کریں۔ بوڑھی طوائف اینے دویے کے دامن سے اپنے آنسوصاف کردہی تھی اوراس کے آنسونی نب گررہے بتے کہ کی گی دن میرے یا س کھ نے کوئٹی بوتا میرے کیڑے کوئی ٹیس وعوماً۔ وہ کیا دن تھے کہ شن دن شن تین اوشا کیس تبدیل کرتی تھی سولہ سولہ جوڑ ہے میری جو تیول کے بوتے مضطما تھ سرسوت میرے کینے کے بوتے سے دوفاد ماکیں تھیں' ہر وقت ہال چیز وں کی ریل بیل ہوتی تھی' مال چیزیں ایک ہوتی تھیں کہ بڑی یزی فراب ہوجا تیں اب تو ہائ بھی نہیں اتی میں نے انہیں تیلی دی کے کوئی حرج نہیں یریٹان نہ ہول کیں بیآیت بڑھیں اور کوشش کریں کہ کی طرح یاد کرلیں۔ کہنے لگی بی بات حلوص کی ہے اور مچی طلب اور ترپ کی ہے۔ کہ جت طلوص للّہت ہے اور جن بات حلوص کی ہے۔ کہ جت طلوص للّہت ہے اور جن بات جا گار میر ہے پاس ایک تبییں دو نبیس دی ہیں ایک تبییں اسوئیس ہے ٹار داستا ئیں ایک ہیں جو لوگ اپنی رعم گی کی باری باریجے ہیں جن کی میں کی میٹیوں ہے سر بیں چ ندی آئی گی باتھ چینے نبیل ہورہے نے کہ کہاں ہے سالے آئی ہے۔ رد ق ہے کہ کہاں ہے سالے آئی ہے۔ رد ق ہے کہ کہاں ہے سالے آئی ہی امہوں نے وکٹ سے فات بن گیا تھا ہے تاہم اس کا مخالف بن گیا تھا ہے شار مسائل ان کے کوڑے ہے تھے جب بھی امہوں نے وکٹ سے وق آئے ہے جا کہاں واقع میں کا میں پڑ حاد صن کے درواز کے کھل ورداز ہے کھل کے بارکت کے درواز ہے کھل کے بارکت کے درواز ہے کھل گئے برکت کے درواز ہے کھل گئے برکت کے درواز ہے کھل گئے برکت کے درواز ہے کھل

بوژهی طوا کف کی در د مجری واستان

میرے پال ایک طو تف آئی بودھی طوائف تھی ماری زندگی کماہوں میں

گر ری میرا تجربہ ہے کہ بودھی طوائف اور بوڈ ھا بہاوان ہیں۔ کمپری کی اعگی

گر رتا ہے۔ پہلوان کا جم بھاری ہو چکا ہوتا ہے اس کو کوئی سہارائیس دے سکتا اور
سری زندگی کی چوٹیس بڑھا ہے میں ظاہر ہوتی ہیں اور طوائف کا حسن اورجو نی سب

لٹ چکا ہوتا ہے اب وہ زعدگی اور معاشرے ہیں بوجھ ہوتی ہے۔ جھے ہور در آر اپنی
د ستاس ہیں کردی تھی کہ وہ وگ جو جھے دیکھنے کو ترہے تھے میری سمال تھی جھے ہے ہیں
سیملاوں چھ ور کردیے تھے سے نظر نہیں آئے ، من میرے آنسوؤل پر ان کو تر ال
سیملاوں چھ ور کردیے تھے سے نظر نہیں آئے ، من میرے آنسوؤل پر ان کو تر ال
سیملاوں چھوڑ دے الاکھوں آئی ہے جب میری عمرا نیس سال تھی جھے ہیں
سیملاوں خوب کی ہوتو ہوتا ہے جب میری عمرا نیس سال تھی جھے ہیں
سیمن نے ان کی بہ توں پر توجہ دول کے ان بیان آئی بڑھا ہے گئی سیاور وال نے جھے
میں میں نے ان کی بہ توں پر توجہ دولت میں کہاں سے تھنج کر لے آؤں وہ وقت ہیں
وہ باتیں یاد در ویں نیس نے وہ وقت میں کھوٹی ہے۔ میں کہاں سے تھنج کر لے آؤں وہ وقت ہیں
کوریشی زندگی کے وہ کان میں موجھی ہے۔ میں کہاں سے تھنج کر لے آؤں وہ وقت ہیں
کوریشی زندگی کے وہ کان میں موجھی ہے۔ میں کہاں سے تو قت لے آؤں را ابتہ ایس

میں نے تروع میں ایک جھوٹا ساق عدہ پڑھا تھی چھرر ندگی کے رعن تیوں میں تھوگی اب وہ بھین کا پڑھ ہوا قاعدہ کے کھی نقظ مجھے یاد ترہے ہیں۔ س کوتسیوں دیے کر ہیں ئے روانہ کیا۔

کچھ دن تعد مجھے وہ عوالف بھول کی کچھ ہی عرصے کے بعد ایک خاتون کور مکھ ال كريش كل ووفوا تين اور بحي تحيل مير عدا سے آكر بيش كى جي كينے كى سيانے مجھے پیجے نائیس ٹن نے کہ محسول تو ہور ہاہے کہ میسے مد قدت ہوئی ہے اس نے ایٹا نام بتاي توسي نے بيجان ليار تو وي طوا كف ہے۔

میکن اس وقت اس کی حالت بہت خستہ تھی اب تو بہت مجھی حالت ہے س کی آتھوں میں چیک تھی اس کے بوڑ ھے چیرے پر رعنائی تھی اس کے ساس میں تبدیل تھی اس کی آو رہی اعتادتی اس کی زمدگی کے اندوا کی جیب کشش تھی۔ ہیں نے ال سے اوج ا کیا جوا؟ کہنے لگی آپ سے وہ کا غذکی حث مرکزی جس برقر آن کی آیت للح کی ش نے جا کرا ہے اپنے مراہنے رکھ دیا کہ ش نے زندگی میں بھی نماز جمیں بڑھی اسمی قر آن جیس بڑھ ووتیں دان میں نے نہ بڑھا تین ول کے بعد آب خواب الس من الما أب في عن الما الموارد هذا أجائة كافر ب كي بعد بل نے دیث افعالی اور اُو ٹا مجمولا بر صنے کی کوشش کی لیکن نہ بر دیا گیا۔

آریب ای عارے محلے میں ایک خاتوں رہتی میں جوقر کر بر عنا عائی میں میں ان کے یاس چی کی میں نے کہا میں ایسے ایسے ایک درویش کی خدمت میں کی تھی انہوں نے میر بڑھنے کو ہتایا تھا اگر بھے باد کرادو۔ اس نے بہت خوش دلی سے جھے وہ یاد كرايد يا ي ي ي ي يدان الكيده والفار مرك زول يرجزه كيد من في عديد من شروع كرديا - كام تو تق ي نبيس مار ون مِز هيت ريز معتب بعض اوقات صل خنك بوج تا يجر چھوڑ جال سے بال کیرائھ جال۔زیادہ تیل پڑھ کی لیکن پڑھا ہے میں نے اور

ا پی حیثیت ے زیادہ پر حا اور پر من پر من تکھ فیندیس ایتھ خواب آنا شروع موسي الي خواب من في من المريد

### بوژهی طوا نف کی حالت بدل کئی

کیونکہ میری زندگی کے دن دات ایسے گزرے کہ ش نے دن کے خواب بھی برے د كيمية رات كي خواب بهي برے د كيم يس في دن كے نقط تھى برے و كھے اور رات کے نقشے بھی برے دیکھیے میں نے دن میں بھی جسم کی لذہمی دیکھیں اور رے کو بھی وی و یکھا۔اب بیرے خوب برحمنا شروع ہو محتے۔اورلوگوں کے دبول میں نامعوم کیا ہوتا تھا کہ کوئی جھے کہا یکا کردے ہاتا کوئی کیا ایکا کردے جاتا۔ ہارے ساتھ ہی ایک خاتون ے الدارے جوان بے طوائف ہے۔اس نے محص ایک اجھاماسوٹ سلوا کردیا۔ کہنے کی میرے کیڑے تھی، حلتے میں آ یہ کے بھی الل جا کیں گے ایک مار سارے پادی جي ان كاجيًّا كين في جي آب كى صفال كرجاؤل كا تديده وكل كرفيب عدر عكام مونا شروع مو مح مين بيد مركز كها أن مول مدرى تفشرى سائس تكل أي ير نے کہا: اس شکر کر اوی کے جذید سے میں سائقد زندگی سے توب کر تواور کہدو کدا سے القد! اب یس تھوے دوی کرتی مول۔ مجھے کہ کی کانشہ مجھے معاف کردے گا؟ یس نے کہا سوفیصد، بس بید پرهتی ره اورنماز پر حداوراسی خاتون ہے نمار سیکھ ہے جس ہے وظیفہ

گار تمن! آج وی طوا كف تبجد كزار بالله ك سائة روف وال ما يكف وال "وَلَسَوْفَ يُغْطِلُكَ رَبُّكَ فَعَرْطَى" كَأَل ببديجيباً ل جــ لا مور کاشائی قلد اور بونے جنات کی شادی

اس سے يبلے من في آب كريسافية ال كائل بنايا فعال يرايك و قعدمنا تا مون ـ میں ایک باکمال درویش کے ساتھولا ہور کے شاہی قلع میں سب سے سیلے آج ہے آ کر بیٹنے میں معانقہ کرتے میں مصافحہ کرتے میں ول ہے وں سینے سے سید لگاتے میں۔ بہت پکھ عصا کرتے میں یہ کو بی ونیا کے راز میں کا ننات کے پوشیدہ رار میں جوشاید میں آپ تک شہری کھاسکوں۔

### بونے جنات کا ٹائی قلع میں استقبال کرنا

میں جب دیواں پر تراتو ہرطرف جنات ہی جنات تھے لیکن وہ جنات ہونوں کی مشکل میں جب دیواں پر تراتو ہرطرف جنات ہی جنات کے لیے اس میں مقداندانہ ہے۔ مشکل میں ہتے چھوٹے چھوٹے تھوں نے قریب سے سب سے بہت اچھا باس پہنا ہوا تھا۔ سب میان کرر باہوں ۔ ان کھوں نے قریب سے سب سے بہت اچھا باس پہنا ہوا تھا۔ سب استقبار کہنے کھڑ ہے تھے۔ ان میں اکثریت مجھے تیں جاتی تھی محالی بابا اور حدی ماحب کو بہت زیادہ جائے تھے۔

### داروض جنات كى بينى كى شادى

کین ان کے مرد رادر بڑے جھے جانے تھے۔ ان کی شادی کی تقریب تھی
دراصل دوشردی شری قلعے کے جنات کے جود روغہ تھے۔ ان کی شادی کی تقریب تھی
شال ہو ان کا اصرار تھا کہ نکاح میں پڑھ کو کر لیکن صحابی بابا کے ہوتے ہوئے جھے
محسوس ہوا کہ میں یہ ند کروں۔ میں نے محابی بابا سے عرض کیا کہ آپ نکاح
محسوس ہوا کہ میں یہ ند کروں۔ میں نے محابی بابا سے عرض کیا کہ آپ نکاح
دورید دآ عید اللہ کے بی ٹائیڈ کے نکاح بڑھ یا۔ ایہ حطبہ مسونہ بڑھا کہ جھے حضور ٹائیڈ کا مجا
دورید دآ عید اللہ کے بی ٹائیڈ کا کے دو محالی جن میں جنہوں نے بی ٹائیڈ کیا کے خود تر آن
سنا۔ اللہ کے بی ٹی ٹیڈ کا کو دود کھا۔ خطبہ کے بعد ایجاب وقبوں ہوں۔ محالی با ا کا حکم ہوا
سنا۔ اللہ کے بی ٹی ٹیڈ کا کو دود کھا۔ خطبہ کے بعد ایجاب وقبوں ہوں۔ محالی با ا کا حکم ہوا
سنا۔ اللہ کے دی ٹی ٹی ٹی گا

یں نے ل سے وض کیا کہ آج میں مصروف تھ اچا تک جھے لائے ہیں ۔ وہم مجھی میں آؤل گا اور آپ ہے کھ باتنی کروں گاس سے پہنے شاہی قلع کے دروغہ

تقريباً بهت سال مبع جس كوسالب سال كبور كالمحيا- لا بور ك شاءي تعد ي تبد خانوں میں ایک محلوق رہتی ہے جس کی کی تخیر نہیں سی محلوق کی تعد د ، عور کروڑوں ہے۔ بڑاروں میں سینکٹر اس تیں۔وہ صدیوں سے وہاں آباد ہے۔ و و کلون دہا کے بوتے ہیں۔ وہ جنات ہیں جو کہ وٹول کی شکل میں دہاں ہے میں۔سب سے مبلے تو میں س یا کمال درویش کے ساتھ گیا لیکن کیک واقعہ کچھ ہول ا و أر يك رات على بينا والحاتوا واليا مك تصوص آواز جس سے مجھے اسے ووست جنت كتف كايد چلما بوه فيل كي أواز جل كي واز مير كانون شي كي تویس نے دیکھامی فی بام حافی صاحب ل کا بیٹ عمد سل ماورایک باور حی جم اور ال كاعلاده بهت سے جنات محد سے كہے الكي الله الله الله الله الله ہے چھا اور بت و ہے؟ کہنے گئے اس سے میلے، طار انسیس کر سکے رش ی قعد کے تبد فانوں کے جنات کی بہت برای شودل ہاور ہمیں عاص طور بر مانوکی سیا ہاور ان كاتقام بكدوه آب كوساته ضرور اليس- يل فراتير موكي كده درسوري سب میضے چنر محوں میں اس نے جمیں لا بور کے شائل قلع کے دیوان عام پر جہاں بادش ہوں فا دیونان عام تھا۔ وہاں سواری اتری مسلم اترے۔ بی جران مائے میری نظر آن مک دھرگی ہی مجیل لیاتو محصے حراقی کہ شاہی قطع بیس بہت ، یادہ جہ ت رجيس ن علاقاتل كى بهت زياده بوتى تيس

### تهدخانے میں تمن درویشوں کی تربت

میراان تہدہ آن میں آنا جانامہت پرانا ہے۔ منسنا بتانا جلوں کے لاہور کے شاہی قلعے کے تہدہ سانے میں تین ررویٹوں کی تربت ہے ان میں ایک و ویش تو بہت صاحب کماں میں۔ جہاں میں اکثر مراقبہ کرتا ہوں ورجعش اوقات اگر میرے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو ان کو ہا برتین کرووصا حب کمال ورولش میر سے ساسنے تسلی وجود میں

#### شاق قلع كاعدطاس في محل كامير

بال لايدال دوس

چلتے ہوئے شہق تلے کے دارد فرجی نے تھے کی پہر دیا جو پھر ایکی میں ایکی میں ہے جو کہ ایکی میں ہے جو کہ ایکی موجود ہے اور آگے ۔ یہ جا کر ایک وجود کی طرف اشارہ کر کے بتائے گئے ہے جو شہق قلے کا در اسل اس دیو رکی چہر ہے اس والماس آن کا کہ کہا ہے ۔ انہوں نے پھر کو دیو رہے گاو دیوار درمیان ہے آئی اور دو طلس آن کا کہا ہے ۔ انہوں نے پھر کو دیو رہے گاو دیوار درمیان ہے آئی اور دو موالہ آگے والما آگے والما ہے اور دارمیان ہے گئے کا دارد فرجی آگے یو ما کسی اسے احجاب حاتی صاحب اور محال بہا اور دومروں کے ساتھ آگے یو حاکھوں ایسے ہوتا تھا ہر چیز انجی تازہ کار د حال بارگی گئے ہوتا گھا ہر چیز انجی تازہ کار د حال کی دیا گا اور دومروں کے ساتھ آگے یو حاکھوں ایسے ہوتا تھا ہر چیز انجی تازہ کار د حال کی گئے۔

آپ نظم د باز جمیں کے آپ بری بادل کود ستائیں ور بانیال جمیں کے ایک بری بادل کود ستائیں ور بانیال جمیں کے ایک بدر کھیں اللہ ایک بادر کھیں آل۔ ور بھر کو کی الدی کی بالی کی بالی

و پھر کی تھا کوئی کو گی کی ہے لیکی مشاک تکھے کے دروغہ جنات ہے اس یوں پھر لگایا در بول دنیہ ریک طرف بٹی اور یک انوکھا سا حربصورت دروازہ نظا بہت خوبصورت شاہی درواز وتھا جس بیل لیل جو ہرات اور بیرے جڑے ہوئے تنے اور دروازہ ایسا خوبصورت معلوم ہوتا تھا کہ اسے ایمی جمی تازہ لگایا ہے جا انکہ وہ صدیوں مِرانا تھا اندرایک راست تھاج ال چھوٹے چھوٹے جا سے مسلسل تھا م جن جن کی بنی کی شادی تھی۔ ایکوں جن میں مہوں نے میر تفصیلی تق رف کرہ ایا کہ کس طوح تر بڑے ہوئے ہوں ہے۔ اور کہ کی طرح بڑے بڑے جنات کے ہاں میر کی محبت ہے ۔ اعزات فزائی ہے اور کس طرح ن ن کے مان میرا جا ہوتا ہے ان کے جنا ہے پڑھا تا ہوں۔ ان کے فات میں بیل شال موتا ہوں ان فوشیوں دکھوں میں میر آنا جانا ہے اب اب ب کا صوار تھ کہ بیل اس ہے بیکھ وعظ واقعیمت کروں کین میرا کیک فق فقاص تھ کے بیل آئے۔ اب ایک فقاص تھ کے بیل اس ہے بیکھ وعظ واقعیمت کروں کین میرا کیک فق فقاص تھ کے بیل آئے۔ ہے ابور میں بات کروں گا۔

#### بونے جنات کا دسترخوان

ا عا کے بعد کھا ہے کہ یعن کھا ہے ہوں گا۔ کھا سے کیا تھے۔ ہی حشق کے من ظریاد

سے ۔ایسے یسے پرند ہے بھون کر رکھے گئے بھے جن کے نام کئی سے ہیں تھے۔

لیکن محال ہا؟ نے ان کی تقد ایل کی کہ بیاضاں ہیں ۔ تھوشے گا تھ رعجیب تھا مونے

اور چا مدی کی طشتریاں تھیں ، مخمل کے دمتر خوان بچھے ہوئے تھے جنات ندہ مرکو نے

والے تھی ہوئے کھا ہے والے بھی ہوئے ان سب جنات میں صرف ہیں ہی

واحد اللہ رتھا جو ای شرق کنی تھیں وشیل تھی۔ ہر طرف ھانے کی رول بیل تھی۔

واحد اللہ رتھا جو ای شرق کنی تھیں وشیل تھیں۔

شیس فنم کے کو نے شخ برکھ نا مخلف اس کھ نے میں کی گوشت بہت زود رکھ ، برا تھا۔ گا ہے کا بھی ۔ بود ا تھا۔ گا ہے کا بھی اس کا بھی اورٹ کا بھی ۔

س کی مثن ہیں آپ کو سے دول گا جیسے گوشت بکاتے ہیں لیکس ہر گوشت کی مختلف اشیں ، دوگا نے کا گوشت کی سے کتاف اشیں اور کی جی سے کہ انگر کی اس کے اس کا گوشت کی سے کتاب کو رہا ہے کہ کا توجو کی مقدر ہوں میں وائ کرتے ہوے ان کا جو خوان مقد ہے اس کے مداورہ وہ کھی نے بھی تھے جو ہم انس لکھاتے ہیں لیکن ہر کھی تا ہی ایک انتراد ان منظر والذات کے ساتھ و سیم نے کھاٹا کھی بالہ

ہونی تھی میں بہت جیران ہوا ہے کی کا خات ہے میں نے ان سے بہت موامات کیے۔ کیک جگر پھر کی تختیوں پر مجھے کتا بیل دکھا کی اور کتا ہوں پرتج ریکھی تھی۔ مدید معلق کا جھنے ان اور تھے میں میں

سفيد پقر کی تختیاں اور تحریریں

ای دور ن انہوں نے بجھے پکھے سفید پھر کی ایک تختیاں دکھ کی جم پر پر پکھی تجریریں مکھی ہو کی تھیں۔ شاہی تعد کے دروف نے دوقریریں مف کرمیرے سامنے کیں ' بجھے اس زبان کی بجھے شاکی میں ان تختیوں کود کیتا گیا۔

چدتختیوں کے بعد ایک تختی کے او پر پکی تحریری کہی ہوئی تھیں جس کا ترجمہ تھا

'' بیٹی بنات نے ای بنایا تھ اور جنات میں اس بیس دہیں گے

اور جنامی ہی اس میں رہتے ہیں ہیں بہال کوئی انسان داخل ہیں

موسے گا۔۔۔۔۔ ہال صرف وہی انسان داخل ہوگا جسے جنات از ل

دوست اور از لی ہزرگ مانے ہول کے لیکن ہم اس انسان کو ایک

نفیجت کریں گے کہ ایمارے یہاں کے بقد میں دخل نہ وے اور

گر ہ ودخل دیا ہمی جابتا ہے تو اگلی تحتی پر ہدایات پڑھے۔''

مراد و خل دیا ہمی جابتا ہے تو اگلی تحتی پر ہدایات پڑھے۔''

دارو غہ جنات نے اگلی تحتی افعائی جس پر کھیا ہوا تھا کہ:

"اے دہ انسان! جو نہایت خوش بخت اور خوش قسمت ہے۔ چو
اس طلس آل کل بیل آیا ہے ہم آپ کوخوش آلدید کہتے ہیں آپ
داصد آدم رو ہیں جو اس طلس آل مکال بیل آئے ہیں ہمیں علم
ہے آپ ان مقدس اور عظیم جنت کے دوست بی ہو سکتے ہیں جو
صدیول ہے آپ کا انتظام ہوریا تھا ہم آپ کو ایک بار پھر خوش
آلدید کہتے ہیں ، آپ کا آنا مبادک ہوآپ کے آئے ہے ہمیں

ا ہت میں گے ہوئے تھے اور سے محسول ہوتا تھا ہیں ہیں پہلے سے اطان کے ہے کہ ہم ہے اس کردر مث سلے آتا ہے۔ آگے داروغہ تھا اور اس کے بیچھے میں تھا اور بیچھ سے اللہ بابا اور دوسرے حضرات تھے جب ہم اندر گئے تو اندر ایک ورینا کل نظر آیا جوش پر ہمارے کی ان اور وجود ہے بھی بالاتر تھا۔ میں مہت جیران ہوا۔

# طلسماتی محل کے اندر عجیب چہل پہل

ہر بدتا اپنی انفرادی توج اور اہتمام بیں لگا ہوا تھا۔ ۱۰ انظارت خوب ہے۔ اللہ کہ جا تھا۔ ۱۰ انظارت خوب ہے۔ ۱۰ کیک کیک جاہوا گل تھا ' دیصورت قائین ' زرق پرتی ہوس ' زندگی کی ایک ججب جہل بہل تھی 'زندگی کی ایک جیب گہما کہی تھی جگہ جگہ خویصورت نوارے خوبصورت وسترخو ان کچے ہوئے تھے۔ کرول بیں مختل کے بستر لگے ہوئے تھے ورتمل کے لہاس لگے ہوئے تھے۔۔۔۔اخویصورت پردے تھے۔ ۱۰ ا

یس اس کل کا نقشہ کیے تھینجوں ؟ اس کی حوبصور تی کو کیسے ہیں کروں ؟ وہ

میک کل بیس تھا طلسم تی و نیا کا انو کھا رار تھا۔ جھے شاہ تی قلع کے دارو نے ہے ایک

یک جگہ دکھائی ایک جگہا ہے دکھائی کے وہاں قدم رکھتے ہی ایک وردر دازہ کھی اور س دروازے کے اندرایک اور چھوٹا س کل نظر آیا جے دکیر کر عقل انسانی ، در جران رہ گئ چونکہ سفید پھر کا بنا ہوا تھا۔

## سفيد پتركاسفيدل ...!

جس بیس بر چیزسفید تھی سفید پردے سفید دیواری سفید بستراسفید قالین کی جیب چکا جو تداور چی تکادیے دالد کا کات کا ایک جیب چکا جو تداور چی تکادیے دالد کا کات کا ایک جیب چکا جو تداور چیراس در محوج رت تھا در و نے بچھے سلس ایک ایک چیز دکھار ہاتھا ایک جگرسفید حیلات پرسفید چا دی کی بی بوئی بچھے کی جھے کی جھے کی جھے کی بیاتھ بیف کھی

بظ برا ندهیرالیکن دل کی روشی والا دہاں تو رہی تورو کیے گا اے وہ خوش بخت انسان!جس کے ہاتھ میں بیمرمری تختی ہے۔"

یا یج سنهری حروف

جات كايداكي دومت

وه يا في تخفي ديية بوئ لكما تما كد

''ہم آپ کو وہ یا پنج نعتیں ضرور دیں محے جس کے واقعی آپ مستى بىلى دىل كيج كاند ول كرين كوبدار كي كا

اور اینے دل کی ونیا کو آباد رکھے گا اور محلوق کی خدمت اور خرخوان كوكس نهوي كاكياواتي آب يا في جيزي ليما حاج

ين؟ تواكل تحق شروه يا في جزين آپ كاانظار كررى بين." واروغه حنات شاي قلعدف الكي تحق الهاكي اس ش بكهابواتها .

کدوہ یا بچ سنہری تروف ہیں جن کو کر کے اور جن پر ممل کر کے آپ زیر گی کی خوشیال خوش نما برکتی اور دعنائیاں فے سکتے ہیں۔

"آيام آپ كوده إلى جيزي دية يل-

میل پیزاروف جی کا ارف" و "ای عمرادیے کرآپ بیشدوفو کے ساتھ دہیں اور واضح نشانی کو یاجا کیں کے واضح نشانی می ہے کہ اللہ نے کا نات ش جو برگول کے دروازے رکھے میں وہ آپ کیلئے واضح ہوجا کی گے۔ ودمرا الف" آخرت كي يادكو بميشه سائة دهيس الله كي محبت كوياج تمي

مے۔ اور اللہ کے تعلق کو حاصل کر لیس کے۔ تيسرانه "معرنت كوتفا ، وتعين محر المُثَيِّرُ أَلَى مجت كو برطرف اين سيف كے فيتى

بهت خوشی ہوئی آپ کیلئے ایک ہدایت ہے جس کیلئے آپ کو اگل ستختی اتھی نی ہوگ \_'' و رويه شاهي تعديم تيمري مختي اشالي جس پريکه و تها كه

'' یا پی صحتی جم آپ کوکرتے ہیں ان یا چی صحتو رکوآپ ا جائيں تو آپ كى سيس اور پ خوشكوار ہواؤں كويس كے

بہترین موسوسوارد اردرے کی رزل ب پر چھاؤں ارے کا برکتی نجهادر بیل گیا خوشیال موحزان ربیل گیا سزب ک سدا ت كتن يرد ب كاسبرى تاج آب كرمر و بيشه جهوار ب كا أب كيمرير ميشه ول رين ع جويكي بجوارش أب ير

اورایت اور روحانیت برس تے دیں کے ایج اہم پ کو دہ بِاللَّهُ جِيزِي وسية بي الركيكة آب كو كل تختى ويكمني موك " داروغه جنات في الكلم تني وفعاني سيرلكها تفاكه

" كيما نوش قسمت إنسان بيجس كاصديول ما تظار تفااور صدیوں سے بیا کی چزی ہم اس کینے تیار کر کے بیٹے ہوے یں آبار کال تقات ہم نے آب کو یا ای جزیں دين كافيملدكي بآب في پيثال يرايك نوركي فحل وكيرب میں جوشیہ سب کا ظرندا نے لکن جس فے ول کی اسمیس روش کرنی میں وہ آپ کے ماتھ برنور کی جی ضرور دیکھے گا اورجس

نے دل کی آسمیں روش کرلی جی وہ آپ کی تاریکی کو جیشہ روتن ديکھے گا دہ اس طرح كدجبول آب لينے ہول كے وہال

قلع کے داروغہ نے میر ہاتھ جو مااوراس کے دیکھتے ہی دیکھتے اور جننے دارو نے تھے مب نے میرا ہاتھ چومنا شروع کردیا اورآن می آن میں بے شار داروغوں نے میرے ہاتھ چوہے۔

یس خاموش کور رہا اللہ کی رصت سے بیرا سرجھک کی اور اس کی عطا پر بیری
گردن سرگوں ہوگل کہ جس شیداس قابل تھا یوداتھی ہیں تھ ۔ اسیاندر کے خیال و
گران بیرک سوری جس سسل تڑپ رہے نے شن اس بین کھویا ہواتھ کہ شاہی قلعہ کے
وارو نہ نے جھے نہایت وب سے پکارا ہارے آقا ۔ ا آ ہے ہم آپ کوایک اور چیز
وکھاتے ہیں بین اس مرمر میں سفیدی کو سلسل ویکھار ہا۔

مرمرين سفيدكل

محل بن كيا قف اليك الدكلي دعيا أيك الوكمة نظامُ أيك الوكلي دعيا كي الوكل کیفیت تھی۔ میں جس کوالفہ ظ میں بیار نہیں کرسکتا دہاں جا کر کا نتات کے اور داز کھلے جنہیں میں میان نہیں کرسکا ۔ اگر میں میاں کردول تو کوئی مجھے مانے گائیں۔ یا جھے حجوثا کہے گا یہ دیواں یا مجھے دکا ندار کے گایا بازاری 💎 کیونکہ ن جارالفاظ کے علاوہ ان کے پاس کو ل ووسر الفظ ہے تی میں ۔ کیونکہ وہ س دیا کوجائے ہی میں۔ بدرازول کی دنیا ہے اور بیرکا نئات رازول ہے بھری ہوئی ہے۔ ریصرف اللہ ہی جانیا ہے یاامندیاک جس بندے ہر بیداز کھول دے دبی جان سکتا ہے۔ میرے من میں نامعلوم کیا ہوا میں نے ان سے کہائیس والس چین حالانکہان کا مجمداورطلسات دکھانے کا ارادہ تھ الیکن ان مرمری تختیوں نے جھے ایسا مرش دکردیا کہ جھے اس كا مُنات كى كولى بيز البحى نبيس لله روى كل مير عظم كوهم تجميحة وعد وورول تخواسة واليس موے واروم شابى قلح آ مے يس ان كے يتھے محالى بابداور اور ووسرے جنات اور بونے ان کے بیچے تھے۔دروازے تک انہوں نے جھے رفعت کیا۔ کوشے بیں دکھیں آپ آیا مت کون جو ٹالڈواکی شفاعت کو پاجا کیں گے۔ چوت "ی" یقن کی دنیا کہ کمی کزور سے یووی آپ بیدہ یا سری در حاضری اور حضوری کی افت سے متنفیض ہوتے دہیں گے۔

5 پہنچاں ''ف' حرف یکا گھاٹے کو ہرنماز کے تعدیب نس روک کر بھی ہورانی روشن اور نور کے نقبور کے ساتھ صرف کی رو دفعہ پڑھتے رہیں زندگی ہیں ہر ننخ وکا میا بی کا ورو زوہروف کھلازے گا بھی بندنیس ہوگا۔''

اس کی وصاحت کیدی اتا گی مختی اتف کیسدواروغ جنات نے جی دروغرشای تند نے اگل مختی اشائی تواس برکلماتیا ...!

"بوری بات قتم بوئی سیخی نیس تھی راز و نیار کے پکھ معے تے جو ہم نے آپ کود ے دیے۔ اس کوسٹمبال کررکھنا اور اپنی سلول تک پہنچانا ہم نے آپ کے ذے لگا دید۔ آسیے اہم آپ کو دے لگا دید۔ آسیے اہم آپ کورخصت کرتے ہیں نیک بختی اور خوشی کی سرتوں کی بلکی بارش کے ساتھ، پکا آٹا مبارک آپ کا جانا مبارک سیختیوں کا سلسلہ فتم ہوا۔"

#### واروغه جنات شاعى قلعدكى خوابش

دارد غد شائی قلعہ کہنے لگا کہ حضور میرکی تمراس وقت 736 سال ہے میرے پردادا نے ایک وصیت کی تھی کہ یک فض ایسا آئے گا جس جس آپ کا نام اور آپ کی شکل اور پورا حلیہ بیان کیا بیسمد ہوں ہے سوشنس کے انتظار میں ہے بیدائی کو وے دینا۔ میری دیریند خواہش تھی اب وہ وقت آن پہنچا ہے اور محدآل پہنچاہے اور آپ کو وہ روشن کا وہ بورانی ادر سنبری پیغ م دیا جائے جو صد یوں ہے آپ کا انتظار کر رہ تھے۔ یہ کہ کرش ای جھے کہنے گئے جھے پت چلا کرآپ بہال تشریف استے یہ بولوں کی دنیا کے جنات

ہارے دوست میں اور پھرال سے میرا مزید تغارف کرانے گھے۔ میں نے داروغہ

جنات مینی شرای قلعہ کے داروند کوان کی ایک خاص مطا کا بتایا، جوانہوں نے مجھے

بين والدكة خرى دم يرسورة الفاتح كاعمل ديا تقا

تو شائی تعدے داروغد نے بتایا کددراصل بات بدے کدان کے والد

میرے دوست تھے اور میرے والد کے دوست تھے انہوں نے ایک دفعہ رومل دفی

ك أيك بزوك ملي حفيظ برى رحمة التدعل يجود فلى كرشا على سجد كرقريد ايك جمريد

یں رہتے تھے بہت صاحب کمال اور صاحب مراقبہ درویش تھے وہ اس تمل کے عال

تے اور ان کے پاس اگر کوئی مشکلات در پریٹ نیول میں گھرا ہوا مخص آتا تو وہ سور ق

الفاتحة كالمل كروات يحرار كے ساتھ سورۃ الفاتحة كوير هنا ہے الى ممل كوو وبعض. وقات

بتاتے تصاور يمل برجك كيا جاسكا بيكن في برى رحمة الشعليفر وو كرتے من كر و

عض لا مور كيشاى قلعے كاندرشانى دوركى بنى موكى كى محركيكن شرط يہ بك

یمانی مسجد ہو، وریمانے دور کی بنی ہوائل میں کرے تواس کی کوئی بھی مواد ہو ایور کی ہوگی۔

لو شبق دور کے و روف کئے لیے کہ ش مے میں زندگی ش بے شار

انسانوں کوآئے دیکھااور بہاں ہے مراد یاتے دیکھ اور وہ مراد براس محص کو کئے تھی جو

ميال الركل كرات فركور كال دفعال جال كل كن كوچند بارا في وهورت ووارت ويا

مر دہوں مراد ملتی تھی لیکن مجھے یا دنیس کہ آج تک کوئی بھی لا مور کے شاہی قطعے کے

الدركس بمى مجد ميں آ كے يال كيا جواوراس كونفع نه پہنچا ہو كئے گئے كدا يك دفعه ميں

نے خود دیکھا ایک انسان دیلی ہے آیا روتا سسکتا ہوا دو بوڑھی خوا تیں اس کے ساتھ

حمیں ۔ لوگوں سے یو جور ہا تھا نوگول بتاؤ يبار شانل قلع ميں كوكى مغليد دركى يى

مول کوئی مجد مواس کی صورت پر مجھے ترس آیا میں ندن کی شکل میں آ کراس کے

سم دابس ای جناتی حل میں معظمے اس کو پھر سے دیکھنا شروع کیے۔ بجیب وفریب تقش و نگار ہے ہوئے تھے ۔ جگہ ملک اسے طلسمات سے ہوئے تھے جس کو ہاتھ لگائے سے کا کنامت کے رنگار مگ من ظروکھ لی دیتے ہیں وہ شن ویکھ آرہا س کے بعد پھرو بن بین اس رائے ہے وائیں ہو اس رائے ہے وائل ہوئے ہی وہ او آئیں

یں اُل کی۔ ش بی قلعہ کے داروغہ نے مجھے وہ چھرد یا اورعوض کی کہ بیچھر یہال کی جالی

ے آب جب بھی اس پھر کوائل دیوارے ساتھ لکا کیل کے بدوروار وکس ج سے گا۔

س رار کی بڑے بڑے بیاں رہنے والے بادش ہول کو بھی جرمیں تھے۔ صرف یبال کے بادشاہ اور تکریب عالمکیر دیل ہے یمان آئے تھے ور چھ داریمان مٹھتے

يتفي ميكن سفيدكل مين ووجهي نبيس مستع يه

بے پھر مميت مياں كے واروع جنات كے إلى دائے كي جامي توسى رے إلى ر کھ جھو' یں آپ جا میں تو اپنے ساتھ ہے جا کیل میں نے بھر پنے پاس رکھ سے اور ي مورور جيب ميل وال ليا-

سورة فانخدكاتمل اورشابي قلعدكي موتي مسجد

و يُس بين تو يونو ل كا دنيا ومان كاطلسماتي نظام اوراس شريف فله يُح اور س ك من عند الخيول كي يا ي بايم الخيول كي مسل بديات ورايك كا دومرى سی کی مدایت کی سیریز سیسرای کا منات میرے اندر گھوٹی جل کی محموتی جل کئی سیران بی خیالات بیل گھوم بی رہاتھا کہ شابی قلعے کے داروغے نے جھے کہا كرآب كوركي مهمان ملنا جائة بين ده الارس جنات بين بين - انبول في آ ب كا توكره من تف كرآب يه ل تشريف لائ بيل وه آب كوملنا جائت بيل ش في ان كوجب بديد ميدا فرايقد ك واى جن تحي جنهول في است دامد كي فو تلى ين تحقيمورة الله تحركا تمل وياته جس كي برركعت من إيَّاكَ مَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَسْتَعِينٌ كَيْكُر ركرناته

س نے کیا ارشائی قلع کی بی ہوئی موتی معجد میں نے اس کو دکھائی ورکہ کہ ہیسب مے قد میم کند ہات کا درکہا کہ ہیسب سے قد میم کند ہے اور بدوہ معجد ہے جس میں گر سپ سورۃ الفاتحد کے عمل کی تکرار کر ہے گئے آپ کی مراد پوری ہوگی۔

میں نے دباتی اور بوڑھی فاتون کو پکڑکر س مبجد تک پہنچ یا۔ انہیں حضرت

بری رشد اللہ علیہ نے بھیجا تھا۔ جن کا آج سے بہت عرصہ پہنچ انقال ہوں س وقت کہ

ابھی یا ستان نے کا ور ہندوستان بنے کا وجود کی ٹیس ہوا تھا۔ وہ رو تے رہے ور یہ

مگر کرتے رہے س ایک فعدی ممل کر کے مجھے مجھے حتیج موٹی کران کا اس محل کر سے سے سرکو کہ وفائ کران کے اس ممل

سے سرکو کہ وائے وہ بہنچ تا ہے۔ چندوٹوں کے بعدون میں ان کے گھر کی توان کے گھر میں روقی فوٹنی کی دوان پر سیالھ طاتھے کہ شاہی میں روقی فوٹنی کی فیران پر سیالھ طاتھے کہ شاہی میں موتی مسیدے۔

موتی مسجد میں ویے ہوئے سطم کی برکھت سے آئے بیوقا رادر رہ میں ہے۔

موتی مسجد میں جرم اور ملے گی

داروف شای قلعد نے مزید کہ کراس عمل کو جو تھی جی شای قلع کی محدین آئر

رے گا س کی جرمراد پوری بوقی ہے ناممکن ممکن بوقی ہے پریت نیاس آل جات میں

مسائل حل جوجاتے ہیں مشکلیں دور بوجاتی ہیں۔ غم دور بوجاتے ہیں ہو و فوٹ

جاتے ہیں بعد تیں تحر ختم بوجاتی ہیں اجڑائے گھر آباد ہوجاتے ہیں۔ یک میں اسونیس بزرول وگوں کو میں نے سیمل کے ذریعے سے پاتے دیکو ہے۔ وجی جو جھے

منز رول وگوں کو میں نے سیمل کے ذریعے سے پاتے دیکو ہے۔ وجی کہ ہے کہ وہ جو کر یہ منظم آباد کی مراواس کے سوق مور میں جس کے مراواس کے س کی مرو مور دیوں کے مراواس کے س کی مرو مور دیوں کی مراواس کے س کی مرو مور دیوں کی جو اور کی دول کی کی دول کی مراواس کے س کی مرو دیوں دیوں کی براواس کے س کی مرو

یں ے تابی تلعدے داروغے ہے کیسول کی میں یک بات پر تیر ناہوں ہے۔ بال الدور کے شابی قلعے کی موتی مجد میں بی کیوں چاتا ہے؟ کسے مگا بائل برجگد

فائدہ ویتا ہے و نیا کے کی کونے بل پڑھے فائدہ دے گالیکن موتی مجد شاہی قلعہ بل اس کی تا جیرس گذیرہ حاتی ہے اس کی وجہ سے کہ یہاں نیک اور صاغ ہونے جن ہے جو دفت ای مل کو کرتے ہیں جو کہ ہر خص کو پہائیس چلنا بدلوگوں کو تکلیف ٹیس دیے بلک ان جھڑ کا و کرتے ہیں جو کہ ہر خص کو پہائیس چلنا بدلوگوں کو تکلیف ٹیس دیے بلک ان کے وکھ ورد کو مانٹے ہیں ان کے غول اور تکلیموں ہیں ، ن کے ساتھی ہیں جاتے ہیں ور جب کوئی محص ایسان تے غیول اور تکلیموں ہیں ، ن کے ساتھی ہیں جاتے ہیں مرتحدای غم کے ساتھ ایسان تعقید وایسان تشہوی کا تکرار کرتے ہے ہیں ، ور در جب کوئی میں کہ اے اللہ انہر بدیدہ اس مجد ہیں آیا ہے اس کو خال نہ جی اور واقعیا وہ بندہ خالی ہیں جاتا۔

## عمل كرنے كا طريقه

قار کین بیا ایک میرا تجربہ تھا شائی قلعہ کے تبد فانوں سے دوئی اور ویرانوں سے میست میری بہت پرائی ہے۔ ویسے بھی قبر سنانوں اور ویرانوں سے دوئی میرے دی کو بھی تب کے بھی اور جنات کے ٹھیکا نے بھی تب کے بھیکا نے بھی تب کے بھیکا نے بھی تب کے بھیکا نے بھی تب اور دویوں سے تھیکا نے بھی اور دویوں سے تھیکا نے بھی موٹ میں اور ویوں سے تعلق میراس بھی تا دل پسد مشغلہ اور میری روٹ کی غذا ہے۔ بھی نے بہت سے لوگوں کو اس ممل کے کرنے کی اجازت بھی میری روٹ کی غذا ہے۔ بھی نے بہت سے وگوں کو اس ممل کے کرنے کی اجازت بھی دی اور بہت سے وگوں کو اس میل کے کرنے کی اجازت بھی موتی سمجد میں ہو کہ میں ہو گئی ہوں کو بہت کی بہت بھی نے اور فائدہ ہوا۔ جس جس کو بھی میں نے بھی موتی ہوں کو بہت کی ۔ یا دہ فائدہ ہوا۔ جس جس کو بھی میں نے فیل وال محل بیانیاں دور ہوگئیں۔ بھی نفل وال محل بیانیاں دور ہوگئیں۔ بھی اس کے بہت بھی نے بھی کے بہت ہیں کہ برتہ بیرنا کام جوجاتی ہے وہ تی تہ بیردومرے کو ایسے سے لوگ بھی نے جو کہتے ہیں کہ برتہ بیرنا کام جوجاتی ہے وہ تی تہ بیردومرے کو بیات ہیں کی کوف نہ وہ موتا ہے وہ تی تہ بیر کا کم برتہ بیرنا کام جوجاتی ہے وہ تی تہ بیردومرے کو بیات ہیں کی کوف نہ وہ موتا ہے وہ تی تہ بیر کو بہت ہیں کہ برتہ بیرنا کام جوجاتی ہے وہ تی تہ بیردومرے کو بیات ہیں کی کوف نہ وہ موتا ہے وہ تی تہ بیر کی کوف نہ وہ موتا ہے وہ تی چر ہم خودکرتے ہیں گئی ہیں بھی نفع نہیں ہوتا۔

آپ اج زت دیں تو ہم آپ کواہے آبائی گھرے چلیں تو میں نے یوچھ کرہے کیا آ بانی کھر میس سینے کھے میں جمارے باب دادا جن مگر وں میں رہے تھے دو گھر اور ہے جن میں ہم اپنے خاص مہد نول کو تھرتے ہیں اور ہی رے خاص مہمان ہی اس س مفر سكت يس مى ئى كا فىك ب يكس د چندى قدم ك فاصلى رين الم دیکی بیسے معرکے اہرام ہوتے میں دیسے ای اکری کے تخوں سے ہوئے گر تھے اور با برے لکڑی بہت پرالی ہو چکی تھی کیکن اندرے اس کو بہت صاف تقرا کیا ہوا تھ جب س کا در دا ز و کولاتو اس گھر کے اندر بیس داخل ہوا وہ گھر یا لکل تکون نما جس طرح ابرام مسرب بالكل اى طرح بنا بواتها جس يس عن السان الم سانى موسك تح كيونك إلى اصلى حاست يس وجودتيس لينة ليكن السانون يس الركوكي ربنا جا ي تش انسن باآساني سويحة تصدر وي أنسان بأساني ينه يحت تصين ال كركوديك حیران ہوائل نے ال سے پوچھا کہ گھر تو ایسے ہیں جیسے معرکے اہرام ہوتے ہیں تو ہم نے سے بھی میں اور تصاویر میں دیکھے بھی ہیں۔ کہنے تھے دراصل بات سے کہ جودے فوائدان میں بزاروں سالوں سے اس طرر کے تھر بنے بوئے آرہے ہیں۔ ہادے ای طروے کر اہرام مصرکے منے سے بھی میسے کے ہیں۔

جنات کے شفائی کمر

معر کے اہرام میں ان نوں نے جو گھرینائے تھے وہ دراص ہمارے جنات کے گھروں کود کے کر بنائے تھے ہم جنات کی گھروں میں صحت در تدری کیسے رہنے ہیں۔ اور جو بھی جن ان گھرول میں درخوں پر اور جو بھی جن ان گھرول میں دہنے ہیں وہ بھی ہوتے ہم درخوں پر بھی درجتے ہیں فتر ستانوں پہاڑوں دریاتوں دریاتوں دریاتوں مستدروں میں سے جی کہر کا کہ سب سے جی کھر کس کا تو ایم اسے شفائی گھر کس کا تو ایم اسے شفائی گھر کس کا تو ایم اسے شفائی گھر کہتے ہیں کیونکہ اس گھر کے اندر شفاوی شفاوی

قى ئان سے كما، پھرآپ يەكرى كيدى چال ئەس مورىلى قالیس کی شکل میں ہووری کی شکل میں ہو ، کس مصنے کی شکل میں ہو ما جائے تمار کی عَلَىٰ شَلَ بِهِ يَا لِي سَلَّكُ كَى بِنِي بِولَى جِمْ الَّى بهو ده موتَّى مسجد على جاكر عجيد عين و بال خوب اللی طرح جیاز دری مفانی کریں وراس کے بعد یفل برهیں ورام الد و ک ہے دیا کریں جس نے مجھی ایسا کیا اسے کن کی مراو کی اسے در کی مروقی ایک ور مجھے ایک دوست جمل ہے آیک وت بتائی کئے گئے کرآپ ہے من مرض نے یکل کی حنات کو ہتایا ور بے شار جنات نے پیکل کیااور جس جن ہے بھی پیکل کیا اس حن نے بنی مروکو پایا۔ جنات کے قاطعے کے قاطعے موتی مسحد میں بوری و نیا ہے ال الما كوكر في تقط بين - قار كون الك وضاحت نهايت ضروري محملة ول ك ضرور کیس کدآ باس مل کولا دور کے شاہی قعے کی مولی محد میں کی ا ونيا كي كى كوتے ش كى ريختے بي اس ك تا شراس كا فائده سوفيعد الے كائيس موتى محد میں اس کے فوائد اور کم وہ ت ان نیک اور صافح جنات کی شمولیت کی وجہے اس کتا تراور برهاد جاب اس شافع اورزیاد و بوتا ہے۔

غريب جن كم والوت

مھی پیچھنے دنوں کی ہات ہے کہ ایک غریب ورمفید پوش جن کی دعوت میں میں اس کے گھر عمال

بہت الر سے سے دہ غریب جن بھے داؤمت دے رہاتھ کہد ہ تھا کہ آپ میر سے
مال کی دوفت نیس کہ تھا لیکن عرصہ درار سے داؤوت اور پاربار، صرار ورس کی دل
حولی کی خاطر سرفارش اس سے گھر کی باوجتان سے ویرا تول میں سٹکارٹ پہاڑہ ب
میں انکا فیمید رہتا ہے۔ ان کا وہ گھر پر نا ٹوٹا بھوٹا تھا۔ گھر تو یرانا تھ کیکن خوص بہت
زیادہ کی از مرجعے تو بیاد بہت زیادہ تھا۔ میں من سے گھر کے اندر جیٹے تو بھی کہے لیگ اگر

شفائی گراس لے کہتے این کراس گرش جو بھی رہتا ہے شفاءیاتا ہے می فرکزی کے اس گھر کو نفونک بحا کردیکھا ہ ہمارہ ی لکڑی کے تختوں کو چیز کر اس طرح بیایا گہا تماجس طرح ابرام معربوتا باورايك جيوثي كنزي تحيج جس كوانخا كرانسان اندرداقل ہوا دراس کو بند کردیا جاتا ہے اور ہوا کے چھوٹے جھوٹے اندر دوش دان تھے اور کس ر جھے وہ تریب جن بتائے لگا کہ ہماری کسل اس محریثی بائی برحتی اور جوان ہوتی ہے۔ اس کمرش رہے دالے کو محی میمنریس ہوتا اور دنیا کی ہرآفت دیا ہے وہ بجار ہٹا ب. ش فيران مها على في يع عاالمان وال كمر ش ميس ريح و قريب جیٹ ہوا ایک جوان جن جو کدا س غریب جن کا بیٹا تھا کہنے لگا کرٹیس انسان بھی رہتے ہیں۔ ایک حکہ کا نام لیکر کہنے گئے کہ وہال کے انسان لکڑی کے تحتوں کے ایسے گھر بناتے ہیں اور ان کمروں ش رہے ہیں ان میں ہے کوئی تخص بیار تھیں موتا۔ شدوائی ہے نہذا کئر ہے ندمع کی ہے نہ بیاری ہے۔ بیگھر قدرتی طور پرا سے ہیں ان گھروں یں رہنے والہ بیارٹیس ہوتا۔ان تھروں کے اوپر کا مکات کی ساری روحانی شفائیں' تورائيت وراور بركت ال محرول يرمتوجه وجاتى باوركائنات كالمتى اورقرى نظام اوران کے اندر کی روحانیت اور نورانیت اوران کے اندر کی سادی حاق بیت اس گھر عل جذب برجاني باور جو محى اس كمري ربتا بود موفيه و تقدرت ربتا بوكي يارى ال كرتم يب فيل آئى كوئى دكھاس كر يب فيل آنا

نفسانی بیاریاں وی المحنیں اعصالی کھچاو کا واس کھر میں رہے والے کے قریب نہیں آئے۔ وہ فضی سدا فوشی اربتا ہے کتورست ہوتا ہے محت مند ہوتا ہے جو اس کھر میں رہتا ہے۔ یہ کھر نہیں فوشیوں کا ایک فراند ہے واقعا جب میں اس کھر میں بینا تھ بیٹے تو دھموں ووٹ کی کہ وہ کھر میرے لیے سکون کا ور بید بن رہا ہے وہ کھر میرے لیے سکون کا ور بید بن رہا ہے وہ کھر میرے لیے سکون کا در بید بن رہا ہے وہ کھر میرے لیے سکون کا در بید بن رہا ہے۔ میرے ول میں ایک تجیب سما

سکون محسوس ہور ہوتا میرا دل ایک بجیب اور انو کھی طمانیت کو حسور کرر ہاتھا۔ ہیں ان

ہے کہنے دگا کہ ایس محکن ٹیس کہ کوئی انسان دکھا کیں جو اس گھر ہیں رہتا ہو؟ کہنے لگا اگر

آپ اجازت ویں ہم مور دی پرآپ کو بھی ہے جاتے ہیں اور انسانوں سے ملاتے

ہیں۔ اس دوران ہم کھ تا کھا چکے تھے ال کا ساوہ لیکن لذین کھ تاتھ۔ ان کی وہ

ہوئی سواری فور آآئی ہم اس پر بیٹھے بہت دیر تک چلتے چیتے وہ انو کھی انسانی آبادی

میں جا کینچے ہیں ویکھ کر جران ہوا و باں لوگوں نے اپنی گھروں کے اندر لکڑی کے

شفائی گھرینا تے ہوئے تھے ہی وہ گھر حن کی شکل یا لکل اہرام مصر کی طرح بھو تھی

میں من لوگوں ہے جاکر میں ان کی زبان اردونہیں تھی ان کی زبان کا ترجمہ اس

میں من لوگوں ہے جاکر میں ان کی زبان اردونہیں تھی ان کی زبان کا ترجمہ اس

مرب

## شفائي كمراورانسان

 قار كين! يل في اس سترك يعد كني لوگول يعني انسانوں كويد كريان في كا مشورہ دیا اس کا نقشہ بالکل ویل جومعرے اہرام میں ہے اور واقعی اس کے شغا کی اور تدرتی اثر ات مشاہرے میں آئے جس جس نے مجی بنایا دن کا بھروات یا کچے حصر یا دات کا تیا م کٹڑی کے بتے ہوئے اہرائی یا شفائی مکان میں گزار اس کی لاعلاج عامیاں برسٹانیاں وائی عامیاں دور موئیں ڈیپریش کے ،رے وع كى لوكول كوش في اجراى مكان يتاف كاستوروديا لكرى كے تخ حنك مول کیلے شہول ان کوائ طرز پر کاٹ کرس کار گرے بنوا کے ہیں۔سٹل بیڈکا مجى بنا كے ين ولى يندكا مى بناكے ين اس من رين اور اس من رين والا صحت مندسدا جوان اور تندرست ربتا ہے اور بیاری ہے بالکل صحت یا ہے ہو جاتا ہے۔ پیر طریقہ عمل نے جنامت عمل ویکھا اور جنامت کو اس عمل رہتے ویک جس جن نے بھے بتایا اور اس نے بھے انسانوں کی بتی مجی وکھائی جس کا تذکرہ میں نے مقصیل سے کیا۔ **بھی جاہتا ہوں آ پ بھی** ان گھرول کو بنائمیں اور ال گھروں میں دیس بالک سے بن جاتے ہیں مظامیں بنے۔ اور ان کھرول کے اندر فرش پررونی کا گدا بچھائیں فوم کا گدانہ بچھائیں اور اس میں آپ رونی کے میلے کے ساتھ رہیں کوم کے تھے استعال نہ کریں تو بھراس کے شفانی اثر ات ریسیں۔ آپ کی تعلیل محت متداور شادد آبادر بیل گی۔

## عاقهار عشريونيابهت زياده بريثان

جب سے یس نے اسپے سناہوات عبتری میں دینا شروع کیے ہیں بہاں صائح اور تی جتاب میں خوتی ہوئی کہ ہمادے ذریعے سے انسانی دنیا کو ٹیر برکت راحت اور مشکلات کا مل رہاہے دہاں شریر جنات کو بہت تکلیف بیٹی قاص طور پر یَافَهَار مُ کے تجریات نے اور مِنافَقِها وُ کے فقش نے شرید نی کو بہت زیادہ پریش ن کیا۔ ل کھوں سے كارد بارى مصرد قيات كى وجد الرجم ون يس اس كمريس وفت ريزار عيس تو رات ش ال العريش ضرور وقت كزارت بين اورم رئ رات اى كريش سوت بل من بيم فریش ، وت بی ماری بوری ست شر کوئی وا کشر محائ نمیں کوئی دو نمیں کوئی یاری نہیں کوئی تکلیف نیس ۔ ہاں 'اگر کوئی کسی تکلیف میں بتلا ہو مھی جائے تو ہم اس کو کو سے ہیں کہ تو ان شفائی گھروں ہے تحروم ہوتا ہے اس میں رائے ٹیس گز ارتابادن کا کوئی حصر جیس کز ارتا ہے۔ لوگ دور دور اے سینے مریقیوں کو عارے مگروں میں ے" تے ہیں ان انسانوں نے جن کی زبان میں نہیں جاتا تھ اور صبیب اس کا ترجہ مسس کردہاتھا کہنے لگا کہ ہم میں سے بعض انسان ایسے ہیں کہ انہوں نے لکڑی کے کھر بنائے ہوئے ہیں اور اکئے نیچے گلاے کچھائے ہوئے ہیں چھوٹی کی کھڑ کی رکھی ص سے ہوا کی کراسگ ہونی رہتی ہانہوں نے بیگھ کرائے بردیے کیسے رکھے موت ين دوك ايد مريضول كولات بين كوكى ابك جهيد كوكى وومين كولى چند مين س كفرش، حج بين ون رات ال كفريش، بتاب وهمت ياب بوكر جلاجا تاب آب می شقانی کمرینا کے بیں

ی خود کی جاہی آوال مرکوینالیں۔ قار کی ایس حران ہوااور لیر بھے اب پا چلا کہ معر کے فرقوقوں نے جواہرام بنائے تھے ورائے بڑے بڑے بڑے ہوئے ہی قاونی اور نسانی و نیااور نسانی مقل جر ان ہے اورائے کی طاقق رتزین لمستنس بھی تنا اونی اور بڑا پھر نہیں، ان سکتی۔ اب معلیم ہوا کہ اس کے بنانے میں حنات کا ہاتھ ہے ور بھے جنات نے بتایا ہے کہ ہمارے بڑوں سے بیاب چل آ دبی ہے کہ ہم نے بیرمکان بنائے شے اورائی طرزا ورائے انداز میں بنائے تھے۔ ہم چوکل ای میں رہے ہیں اور حوصاص بات انہوں نے بتائی کہ ہمارے پڑھے بھے ہاشھور اور مامدار جنات سے
سے ایس بات انہوں نے بتائی کہ ہمارے پڑھے بھے ہاشھور اور مامدار جنات سے
سے ایس بات انہوں نے بتائی کہ ہمارے پڑھے بھے ہاشھور اور مامدار جنات سے
سے ایس بات انہوں نے بتائی کہ ہمارے پڑھے بھے ہاشھور اور مامدار جنات سے بنات كايدا كادومت

تیادہ متی در لوگوں نے عمقری کے اس عمل کو آنہ ملی بھی اور کیا بھی اور واقعی تجیب و م يسك ت في ورجيب وفريب ال كمائل حل الوائد كتر و كرول وكم الم التح جدداورجدد عددسول ووال كوزندك كاجين اور كول مل كت ايس عدي ك ساتد جنت مكارى يرتل موع تقاور مال باسال سى يسلسل قاجات كا ا ر کھر اورجسم میں واظر بند ہو گیا۔ ایسے لوگ جن کا رزق بندھا ہوا تھا جن کے رور ركا ش بندشين مكاني موتين تحيل الشات ان كارز في كلولاميد مشاهرات توان لوكول ے بوجیس جو یافقار کے تج باب کر بھے ہیں اور نیافقار کے کمالات سے استفادہ كر كي ير من آب كوكت بنامكا مول

#### ميرا يرب آكروه شعله يعثا

اليكس جوب سے زيادہ پريٹان كرنے كى ترتيب عائى وہ شرير جنات نے عالى ك ش بین بواتها یک آگ کا بہت بواشط مری طرف آیا چ تل میں بروقت اٹال کے حصد ش رہنا ہوں ش نے وہ حصار پر ممنا شروع کرویا جو قر آنی الفاظ سے مزین ے۔ پڑھنار ہا کیکن وہ بہت بڑاشعلہ میری طرف مسلسل آر ہاتھا ٹیل مطمئن بیٹھا ہوا تفاقريب اي آكروه شعله بعثا اوراس عن الخاره جنات خطرناك حالت على طابر الا ك الن ك جم م فعل قل رب تھ بديو كے بيكے قل رب تھا اور جب وہ وست ون کے مدے دموال تلکا، دیب ناک جم حس ش ایک ایک باز وکل گز لمیا تن اورجم آسان کو چیور ہاتھ کوئی ان سے چھوٹے کوئی ان سے بوے سب کہنے الگ ای آے اس کے اس آئے ایں افسوں ہم آپ کا کھر کھی سکتے !!!

شريه جنات كي فرياد....ا اليكس و كول؟ آب قوم جنات كومروان اور يرادكرن كے يجے يوے

ہوئے ہیں ہم نے مخرآ ب کا کیا بگاڑا ہے آ بے عبقری رس لے کے ذریعے ہوگوں کوشل بناتے ہیں اوگ والبانداور عشقاندانداز س لفین سے کرتے میں مارا کم ماری تحفلیں ہماری زئر کی برباد ہوچکی ہے۔

مادے بحضم ہو گئے ہیں مارے مرجل کے ہیں مارے کھانے حتم ہو گئے ہیں ہمارا بیناحتم ہوگیا ہے جن کھرول بی ہم صدیول ہے رور ہے تھے، سل ورسل آباد تحان كمرول عنار عامكان فتم موشح مي بم اب كل كمرين كونين كت كي الميس كت بم لوكون مع كليت من (لين أيس تكليف دية يريشان كرت ) بنارا كمينا بند بوكيا ب بم آزادان چرت شخ آزادان بجرنا بند بوكي يَافَهُاوُ كَا طَانْ الى بِكِهِم الى عِلاَيْسِ كَةِ - آب عالا فِ آع بِي ہم آپ کوئیل جھوڑیں گے، آپ کے گروبہت طاقتور حصار ہے، اگرہم اس حصار كاعرآت يراق الساتين

# عبقرى كاسلطكوبندكون بس كرتيد؟

اب دوق رائے میں یاتو ہم آپ سے لڑیں یا پھر ہم آپ کی منت کریں۔ آپ مارا چھا كول تيل چورات. ؟ عبرى كاس السلاكو بند كول تيل كرت. ؟ آپ نے ماری زندگی جنات کے ساتھ وقت گزارا ہے اور جنات نے آپ کی خدمت کی ہے کیا ، کی خدمت کا میں صلے ہے کہ آپ جنات کی آباد یوں کی آبادیال برباد کردیں... کی اس فدمت کا یکی صل ب کرآپ جنات کے تحرول ادر تحلول كوديران كردي \_ وحما كه دارا ورشعله دار تفتُّلوجه عام آ دى اكر تحوڑ کی سی بھی سن سے اس کے ول و و ماغ پیٹ جا کمیں ، منداور تاک سے خون بنے گے اور زئر کی کی بازی بار جائے۔

يس مسلسل س رباتها اور ده يح في كركبدرب يقي بم تمام جنات كي طرف ب

كياليون في كالجمانية بالمرب تعا...؟

برگزشی مجرقیامت کے دن کیا جماب و کے ۔؟؟ تمکی ہے۔ بہتمباری مرصد ہول کمی بوتی ہے، لیکن موت تو ہے ا۔!! موت کومنہ سے لگا تو پڑے گا۔

خراى ش بكتم مسلمان بوجاد

میری باتیں شنتے ہوئے اک بندہ ان میں سے بیمی ہوگر گر پڑا۔ دوسرے
پریٹان ہوکر اس کواٹھانے گے، میں نے انگی سے اخادہ کیا کہ اسے پڑا رہنے دو۔!

باتی تمام زارہ قطار رور ہے تنے آخر میں نے کہا: اب تمہاری فیرای میں ہے کہ تم
تو پرکرور سوچو۔! جب تم تو برکرلو گے اور تم انسان کو تکلیف ٹیس دو گے ان کی عزتوں
ادر جان مال کے لیمرے ٹیمل ہے: ہوگئے چوری اور ڈاکرزٹی تھوڑ دو گئے تو کیا بھر
تمہیں بے لفظ کا تفکیف وے گا۔ ؟ وہ کہنے گئے ۔ " منین"

پھر جس نے ان سے کہا: آپ کی خیرائی جس ہے کہ آپ مسلمان ہوجا کیں اور
ایمان لے آئیں۔ آئی می دیر شی دہ بیہوٹی بین ہوٹی میں آگی۔ دہ سب جنات

یج ٹی گر روئے گے ، ابنا جسم اور بال تو پنے گئے کہ ہیں اب بھ بنانے والا تھا ہی
خبیں ، ہم نے قو سب پھھائی کو مجھا ہوا تھا ، ہم نے کی چا کہ ای جس سب پھھے ہے۔
ہم پر باد ہوگئے۔ وہ سینہ کو بل کررہ نے اور اپنی کررہ ہے تھے وہ دورور ہے تھے۔ ان
کی زندگی کی بھیے شام نظر آ دی تھی کہ دہ سرجا کیں گے اور ابھی ختم ہوجا کیں گئے۔
میں سوچنار ہا کہ اب ان کا کیا کیا جائے ہی اور انہیں سلمل اسلام کی خو بیال بتانا شروع کے میں ۔ آخر وہ سب مسلمان ہوگئے۔ میرے سات یکھاوالیا و جنات بیشے ہوئے گئے کے اس کے قادلیا و جنات بیشے ہوئے گئے کہ ان کے قادلیا و جنات بیشے ہوئے گئے کہ ان کے قادلیا و جنات بیشے ہوئے گئے کہ ان کے قادلیا و جنات بیشے ہوئے گئے کہ ان کے قدادیا و جنات بیشے ہوئے گئے کہ ان کے قدادیا و جنات بیشے ہوئے گئے کہ ان کے قدادیا و جنات بیشے ہوئے گئے کہ ان کے قدادیا و جنات بیشے ہوئے گئے کہ ان کے قدادیا و جنات بیشے ہوئے گئے کہ ان کے قدادیا و جنات بیشے ہوئے گئے کہ ان کے قدادیا و جنات بیشے ہوئے گئے کہ دور کے اس کے قدادیا و جنات بیشے ہوئے گئے کہ دور کی سکھی تا شروع کی کرو۔

آپ کے پاس قاصد ہی کرہ نے ہیں تی پکھ حل کر کے جا کیں عظے۔ ورث ہی را کھ فیس پیٹا۔ یس قل اور بردیاری سے ان کی یا تیں سنتار ہا۔ بائٹل کی امن ، رواداری ، ورگز رکی تعلیمات

جب ال كى وت حتم مول لو مل فان عرض كيا آب ملىن مين؟ كي کے نیس اہم عیسائی ہیں۔ می نے کہا کیسی علیدالس می تعیمات میں اس ب عیسی عیداسلام ک تعلمات ش توب ب کوئی ایک تعیر ماری تو اس کیلی دوس رخسار كويثين كرد وأندلز وأندمقا بلدكرو بلكه دوكز وكروامعاف كرواء تبل كي سماري تعليمات امن کی تعلیمات ہیں، رو واری کی تعلیمات ہیں، درگز رکی تعلیمات ہیں، اس موضوع ر میں نے ان سے تقریباً آوھا تھٹ بات کی میں بات کرد با تھا،ال کے جسم اور چېرے كى كيفيات بدر ريت تيس -ان كے شعار كم بور ب يقان كا وحوال كم بور باتفا ال كَ فَى نرى شريدل ري تقى ان كي جم كي خيش وهما كي تقر تقرابت بيل كى بورى میں۔ول کی دی بدل دی گااب بری ویت کو سفتے بھی، پہلے برے کہنے پڑیس بیٹ رے تھے، پھران میں سے ایک میٹ کی مجردوس ایٹ کی، جرتمام میٹ مگامیں نے اپنی منتلو جاری رکمی ، چریس نے ان کینے کھ نے پینے کی چیزیں منکو کیں بجریس نے ال سے كہا آب ج نے بوك عليم صاحب كالسيح فان ج فى كا والل قريب باور دیو رے ساتھ دیوار ہے۔ میل نے محکیم صاحب کو دیکھ ہے کدوہ فیرسلموں کیلئے بلك دنياك برغمب كيلي خرخواى كاجذب كحظ ين

> آخرآپ کے اعدو خرخوائ کا جذبہ کول ٹی ہے ۔۔؟ آپ کول وگول کے داول میں اپنی ذات کیلے فرتی ڈاٹے ہیں۔؟ اوگول کو کیول مگ کرتے ہو۔۔۔؟

جنات كاييداكي ودمن

جات كايد أكي دوت

ان ميس سے ايك كينے لكا : كيا ميرا خاعدان اگر مسلمان مونا چا بو آب كريس ك، على في ان س كمانهال... المرز بردى شركاء اكروواي رضا س مونا جايي تو

على ضروركراول كاياتووه جن كيف لكا: تُعيك ب- دوسر عددن تمام جنات اين ساتحد چوالیس سوتیس جنات مزید لے آئے بمسلمان کرنے کیلئے۔

کمی، جاول چینی جول پیل کابیویاری جن

ایک جن میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دور با تھا۔ بوڑ ھا جن تھا۔ وہ تو روتے روتے رَّيْنا شُروع كرديمًا على في أسع الحاياء البيئ سين سا لكايد بوما ديا الى كي آنسو

ماف کے س نے بوجھا:

آپ کامر سی ہے۔۔؟ كن كا فوسومال ع الحركم ب-يس في لوجها كول دورب ين ال في كها: أيك إنيا كناه ياوآيا.

من في يعاد كيا..؟

ال ني آ بحلى عديناياك

" يم كمي كا كام كرتا تها ليعن كمي، حاول جيني اوراس طرح كي کمانے پینے کی چیزوں کا ہول سل کا بیویاری ہوں۔ یس ایک كام كرتا تقاير بي إلى انبان تاجر يحى آتے تھے میں انبان كى شكل بنا كران سے تجارت كرنا تھا، انبيل جمع علم نه بوسكاه اور جنات سي بحى بهت بزاميرا كاروبارتفاء من أيك كام كرتابون کہ جن لوگوں کو خاص طور پر انسانوں کو اگر میں نے تھی کے سو

مُن دي عمر حكيدان من سعا في من العالما تعاداس وقت جب مال ان ك كودام ش ين جانا تقااد رائيس قطعي علم يحي

نیں ہوتا تھا۔ای طرح ہر کھانے سے کی چرے ساتھ ساایا كرتا تفارادرسالها سال ع على اينا كرد باعون سادى زعكى

یں نے دحوکہ قریب جوری ہے اپنا کھر مجرار آج بید جلا کہ میں توبهت نقسان من بول اورش بهت كمائي من مون بس وه

دن اورآج کادن بھے بہت بڑی عامت کاسامنا کراپڑر ہاہے اب عن ات بند عكمال علاول كا..؟ جن لوكول ك ساتھ میں نے دھو کہ کیا جھے تو یادی جیس معد ہوں سے میں بداو

نمبركام كردبابول \_انسانول كى نامعلوم كتنى تسليل فتم بويكى بيل اورانسانوں كى كتنى كىلون كويس فے دھوك ديا... ١١٠٠

ده رور ما تماادرسلسل جيخ ويكاركرد ما تما من في استقلى دى اوركها: حقوق العباد يبرحال حقوق العباد موتاب، جو جوآپ كوياد ب، ان كى لسك مناؤ ، ان كامال ان کووالی لوٹا وُ، اور جو یاوٹیس ہے،ان کاجتنا مال یاد مود ان کی طرف سے صدقہ کردو اور جھے ایکی پید چلا کہ ووالیا ملکل کرد ہاہے۔

جنات كى زندكيول بين استقبال رمضان

بیٹے بیٹے یادآیا کے قارئین کول ندآپ کو جنات کے رمضان کی بچھ کیفیات، معلومات ، مجابدے ، قربانیاں ، مانگنا، گرگز انا ، رونا قرآن پر صنا کر اور کر منا از کر كرنا صدقه وخيرات كرنا غريب يردري عن آئة على بزوكر جلنا بيسب معمولات والعي آب كوشرور بنا كي جاكي - ا تناسارا چھنے والاقر آن کہاں جاتا ہے...؟

قار کمن البھی آپ نے غور کیا ... ؟ کر قرآن کیا کوئی اخبار ہے جوروز اسآپ کے گھر آتا ہے ... ؟ کتنے بیئتیار ول ادار ہے مسلسل قرآن جھاپ رہے ہیں اور ویسے بھی انسانی دنیا میں قرآن پڑھنے کا ذوق تو بالکل ختم ہوتا جار ہاہے ، پھر آخر بیدا تنا سارا جھینے

الى دىيا-ى ران برسط دول وبالس م بود دالاقر آن كبال جاناب .. ؟ اور بك جاتاب-

جنات ہیں قرآن پڑھتے ہیں ادر بہت زیادہ پڑھتے ہیں بھراک دومرے کو لے کر تخفے دیتے ہیں۔ان کے ہال قرآن بہت بوسیدہ ہوتے ہیں،اس لیے بہت زیادہ چکتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں، کی قرآن بھے جنات نے تھٹ دیتے پھر میں ان کوادر جنات کو تھے میں دے رہا ہوں، دمغمان کے مہینے میں ایک دن میں قرآن فتم کرنے

والے آ وحادن میں قرآن حتم کرنے دالے بے شارے بھی بے شار لوگ ملتے ہیں وگر شدو دیا تین دن میں قرآن فتم کرنے والے تو عمو ماسلتے ہیں۔

چرت انگیزرزنت مشکلین حل پریشانیال دور برند برکان تاخم قرآن کان قرکر نوروند کار

روزے کا فوق فتم قرآن کا فوق کروڑوں دفد کلہ کروڑوں باراستغنار کروڑوں بار
درورشریف اورار بول سے نیادہ خولیے النگویئی، عفو و تحویئی سے بہت پڑھنے
والے لیے بین اورویے بھی بقول ایک جوان جن کے جوش رمضان میں خسیلیے النگویئی ، عفو و تحویئی بقول بوگ کرد نیا
النگویئی ، عفو و تحویئی پڑھے گائی کا دورمضان روز داورقر بانی ا تا قبول بوگ کرد نیا
جیران ہوجائے گی۔ اور جیرے انگیزرزلٹ ملتے بین شکلیں مل ہوتی بین پریشانیاں دور
ہوتی بین رزق بین وسعت برکت عزت کامیا بی کمال برکت کمال راحت برست کامیا بی کمال برکت کمال راحت برست کوئی کامیا بی کامیا بی کہان سے بالاتر ہوتا
ہر سے کان کمان سے بالاتر ہوتا

جنات کی زندگی میں رمضان کا استقبال ایک خاص ایمیت رکھتا ہے اور جنات
رمضان البارک میں ایک ذکر بہت کثرت ہے کرتے ہیں خسیدہ تھے۔
عُفُو و گو بھے۔ بہت کثرت ہے کرتے ہیں۔ انٹا کرتے ہیں کہ ہت نیادہ ہوتا نہیں سکتے۔
ار بوں ہے زیادہ یہ ذکر کرتے ہیں، کھانے کا انتظام ان کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے
ہرجن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ ہے ذیادہ کھلائے بلائے رمضان کے مہینے میں
جنات کی زندگی کے معمولات و جھے پڑجاتے ہیں ان کا کاروبار بہت کم رہ جاتا ہے اور ارمضان وہ تقریباً کی خصوں ہوتا ہے۔
پورارمضان وہ تقریباً چھٹی میں گراوستے ہیں اور ہروزختوں کے جھنڈ میں اور ہر پر ائی
قرآن پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ تفاظ بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان کے ہاں ہرجگہ،
ہرگھر، ہرقبرستان ہر وہرائے ، ہر جنگل میں اور ہروزختوں کے جھنڈ میں اور ہر پر ائی
ہوئی میں اور پرانے بھٹے میں ہر پائی کے کنارے دریا اور سمنور کے قریب مصلے
ہوئے جاتے ہیں۔

قرآن بہت فوبصورت پڑھتے ہیں اور نہایت عمرہ کیج کے ساتھ پڑھتے ہیں۔
جنات میں بمیشہ قرآن سعودی طرز پر بی پڑھاجاتا ہے بیاس دور کی بات ہے جب
ابھی شخ شریم اور شخ سدیس کا تعارف بھی نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ جنات نے خود قرآن
صفور اقدی کا فیائی ہے سنا محاب الل بیت ، تا بھین، تنج تا بھین، محدشین، اولیاء
صالحین سے خود سنا، اس لیے جنات کے ہاں جمیشہ دہ طرز ہے، جس طرز پر سعودی
عرب میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ رمضان میں میں نے بہت متم قرآن میں جاتا
ہوت ہے، تھک جاتا ہوں۔ ہر طرف سے تقاضا ہوتا ہے کہ آب ہمارے فتم قرآن میں
اور فضائل قرآن کی بات بھی ہوجائے۔ میں بہت فتم قرآن میں جاتا ہوں، ہر جگہ
اور فضائل قرآن کی بات بھی ہوجائے۔ میں بہت فتم قرآن میں جاتا ہوں، ہر جگہ
مشمائی بہت یا تی جاتا ہوں، ہر جگہ

# مجالس مجذوبي (جلداول)

## ال على الحال على بن بن الحال عمائل كيم الد تي الآب كي راحي الا

بیسنے آئے ہیں کہ اعمال کرنے اور نیکی کرنے ہے جنت المتی ہے کیس کیا ان اعمال صالح ہے۔

ادر نیکی ہے دنیا بھی لمتی ہے ؟ ؟ ؟ بی ہاں! ایا آج ہے اس پفتن دور میں بھی جمکن ہے۔ انگه

وای ہے اس کی طاقت وقرت بھی وہی ہے جو صحابہ اور اہل ہیٹ کے دور میں تھی ۔ در اسل ہم

نے اس بھین کو چھوڑ دیا ہے جو اولیاء وصالحین کا اللہ کے نام ہے اپنے سب مسائل طل

کر والنے کا تھا۔ زینظر کماب ای منظر وا واجھوتے موضوع پر مشتمل ہے کہ کیمے ہر طبقے کے

افراد نے جن میں مروجی ہیں اور خواتی کھی اپنے و نیاوی مسائل چھوٹے چھوٹے روحانی

وکول ہے طب کروائے ۔ اس کا ہر ہر بھا واقعہ آپ کے ایشین اور ایمان کیلئے جاں نز ال اور

دور کیلئے جیش بہاٹا تک ہے ، جو اللہ کی واقعہ آپ کے ایشین اور مال ہے تیس بگھا تمال

سے دوے اپنی معارف کرنے ہے۔

العمر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ القات و مشاہرات کا مجموعہ ہے جو درس روحانیت واس کے بعد

العمر اللہ کائس مجذ الی بیں اوگ حضرت تکیم مساحب کی موجودگی بیں بتاتے ہیں۔

العینا یہ کتاب آئ کے اس مہنگائی کے دور میں اور اس مسائل کے دور میں جب برخف کمی شد

میں روحانی یا جسمانی روگ محافی بدحالی اولاد کے رشیتے نہ ہوتا اولاد کا تافر مان ہوتا اولاد کا تافر مان ہوتا کھروں ہے برکت وسکون کا اللہ جانا۔ جیمے مسائل میں جتلا ہیں تو ان مسائل کا عل ان لوگوں کی زبانی پڑھیں جو فودان حالات میں جتالا ہی اور دو کیا مختصر ممارد حافی اور تو رائی ٹوئکہ ان جس نے ان کا مسئلہ ختم کر کے ان کی زندگی کو راحت وجین سے جرویا۔ اس کتاب کی ایمیت اور دو کیا محتصر سامرد حافی اور تو رائی ٹوئکہ ایمیت اور در در نظوں میں ٹیس محوفی

اس المول كتاب ش كياب؟ آيدا البنائي محقر أاتدازش ال كاتعارف الاحظافر المي!

# جنات كاپيدائش دوست (جلداول)

عبقرى كامتبول عام سلسله "جنات كابيد أتى دوست" كيب جرت الكيز كي اور منظردآ پ بٹی نکین آ سان جناتی و لا ہوتی وظا نف کی وجہ سے قار کین کے ہاں سب سے زیادہ پندیدہ ترین سلسلے کاورجہ حاصل کر بھی ہے۔ قار کمن کے بے بناہ اورمسلسل اصراد يراب كماني شكل مي اس كى يملى جلد شائع كى تى بد خاص یات به که قرآن دحدیث کی روشی می اولیاء الله سلف صالحین اور بزرگان دین کا جناتی ادرالا موتی دنیات تعلق اور حقیقت ابت کی تی ہے۔ حضرت خصر علیه السلام ك كى اكابرين امد سے الاقام كا احوال بھى كھے مكے ميں مائنس اور سائيكالويى جناتى وتياكے بارے يمس كيا هائق بيان كرتى ہے اس كتاب يمس پڑھنے کوئلیں کے مفرض یہ کتاب صرف ایک کہانی نہیں بلکہ زندگی کی یراسرار حقیقوں میں سے ایک حقیقت کا اظہار ہے اس کا شوت وہ برارول حطوط میں جنہوں نے اس سلسلے میں دیے گئے لا ہوتی وظائف سے نیش یا اور گریاو مشكلات جاده جنات شاديول من ركاوث اور يرسكون زندكى يالى - قارتين اب ولچسپ حمرت الكيزوطا كف اورعمليات عيمريورسلسلدجاري ب-آئنده اتساط يزع كيلي ابهامه عبقري تعلق رهيس-اوردوسرى جلد كالتظاركرين.....

الله ايك جوف في على س كيفر كام يعل موفعد شفاءياب يوكيا ميذ يكل سائنس كوسب

きいけいいとれるしていいかしましましましいないと ان کا دی مقررہ فاصلہ 700 روپے مابانہ کے ویڑول ٹی طے ہوئے لگا کام الی کا ایسا والقدجوول كے تارول كو مجتم ورو مسلك الك صاحب جوسالها سال سے دائل الرق يل جما تے انیں ایک بہت چونے سے ال سے دائی الری سے شفاء کیے فی؟ دائی الربی میں جتلاادر بزارول رويغ خرج كرنے والے نيدا تعضر در يزهيں علاا أيك صاحب كيل كى ريزهى لكات ين أيك ون بادل مون كا وجد ع كون كا بك ندا يا البول في كون ايت واى كريك ى دىرى الك ى فنص سارا يكل كى كيارو، كل كيا تماجر يكل فروش في ريزهى يريين يشخ كيا؟ كارديارى معزات كيلي الوكهاراز علا الكيالي الى الاناداقيد .... حس كركها في ك

كونى تعريف جيس كرتاتها و مجروعوت ش اس تے چتداففاظ ير ه كركھا نا يكايا اور سالم اسال بعداس ع سرال والے اس کھانے کی لذت کی تعریف کرنے پر مجور ہو گئے۔ اس واقعہ کا اعتراف خودا ک کے شوہرنے کیا۔ وہ الفاظ کیا تھے؟؟ خواتین اس واقعے کو ضرور پڑھیں۔ ایک عَالَوْنَ اللِّي يَهِن كَو رشحة كيلع يريشان تعين انبول في آيت كريد كمن عاص الدازيس پڑمی کرمرف2ماہ عن شادی ہوگئی۔اولاد کے مشتے کیلئے پریشان دالدین کیلئے دل کاراز۔ الله الك صاحب كا واقد جو فيكول كم مودى نظام شى برى طرح وهنس ي على في اور معالم خود کی تک بی الله محرانبوں نے کس آسان مل سے دوی قرضوں سے چھکا ما بیا؟ بند جنات میے چوری کر لیتے ہیں میں بولی بجوں پر شک کرتا تھا ایک جمولے سے آزمود ، عمل

حرّ م قار كمن إيه چند دا قعات كالخفر مذكره ب- يه كماب زمرف آب كايقين الله كي وات ر برحائ كى بكر أواب كياته ماته ونياك ويحده مساكل كيك بمي مغير وجما البت بوك م كآب ايے مينادايان افروز وافعات ے مركى يركى بديدواقعات قصركبانيان فيس اورت اولیاءاللہ کے بین کرجنہیں عام آدی مذکر سکے بلک پیشتل ہی النالوگوں کے تج بات ومشاہدات یے ہو لا تقف شعبہ بائے زندگی میں ہمدتن معروف ہوتے میں خود کھی پڑھیں اور دومرول کو

میں یہ ول اور منفر و کاب بدیر ہیں۔ یقینا آپ کے تحفے کی پذیرائی کی جائے گی۔

بنات كايداكن ومت

ے اس پر میثان کن صورتحال ہے تجات ل گی۔

كي يحض والول كيلي ايمان افروا واقد ملا ايك صاحب كادفتر جات بو يميد 3500